

برگھرکے کیے



جلد 38 شاره 4 اريل. 20016 و 2001 تیت-/60رویے : سردارمحــمون مايرلعل

: سرلارطاهرمحمول ملاير

نائب مديران : تسنيم طاهـر

ارم طـــارق ربنيعه شهراد عاصمه واشل

مديره خصوب : فوريه شفيق

: سرلارطارق محمود قانونومظير

آرك اين لُ دُيزائر ن كاشف كوريجه

: خالله جيلاني اشتهارات

0300-2447249

: افرازعلى نازبئس <u>برائےلاھور</u>

0300-4214400

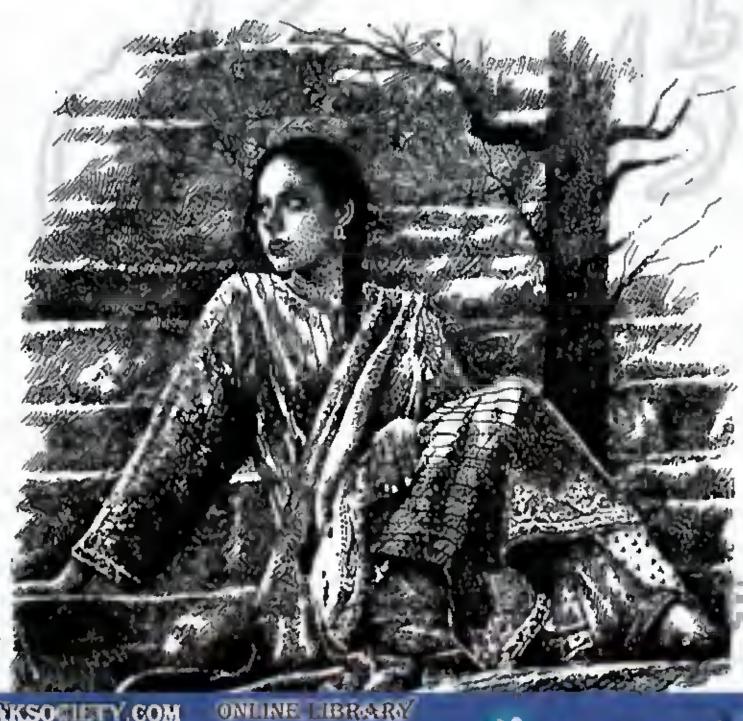



FOR PAKISTAN





یربت کے اُس یارکہیں تایاب جیلانی 122

اک جہال اور ہے سدرۃ المنتلی 196



16

ول جنا کے ساتھو سیراکل بڑان



ریب طرخان ی کی بیاری با تنین سیداختر ناز



دا خلے جاری ہیں این اللہ



الملطان 144

وشت ہے ۔ فیلی بنت حوا 216

ول ناوال كفهرا غزاله طيل رادُ 225

ادهوری زندگی مبشره ناز 141

1.00 فررج بخاري

کہانی گھر گھر کی عالبانانہ 186 وفاشرطہ

ا نعتباہ: ماہنامہ حناکے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پبلشر کی تحریری اجازت کے بغیراس دسالے کی کسی بھی کہانی، ناول پاسلسله کوکسی جمی اندازے نہ تو شائع کیا جا سکتا ہے، اور نہیسی ٹی وی جینل پرڈرامہ، ڈرامائی تشکیل اورسکیے وارقیہ کے طور پر کسی بھی شکل میں چیش کیا جا سکتا ہے ، خلاف ورزی کرنے کی سورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔





| <i>4</i> ,       | 17.             |     |             |             |
|------------------|-----------------|-----|-------------|-------------|
| تسنيم طاهر 248   | بياض            | 237 | 35 8 3      | حاصل مطالعه |
| افرار 2 طارق 257 |                 |     |             |             |
| افراح طارق 257   | ا ما ما در در   | 245 | بلقيس بهيني | رنگ حنا     |
| نامے نوزیشن 255  | نس قیامت کے بیا | 243 | عين شين     | حنا کی محفل |

سردارطا برمحود نے نواز پر مثنگ پرلیس مسے چھپوا کردفتر ما ہمنامہ حنا 205 سر کلرروڈ لا ہور سے شاکع کیا۔ خطو دکتا بت وتر سیل زرکا پید ، **ماهنامہ حنا** پہلی منزل محملی امین میڈیسن مارکیٹ 207 سر کلرروڈ ساردو باز ایرلا ہور فون: 042-37310797, 042-37321690 ای میمل ایڈرلیس، ساردو باز ایرلا ہور فون: 042-37310797, 042-37321690 ای میمل ایڈرلیس، ساردو باز ایرلا ہور فون: 042-37321690, monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo

#### www. Farsocielu.com



قار تنن كرام! إريل 2016 وكاشاره بيش فدمت ہے۔ كزشته دنوں حكومت بنجاب نے حقو آنسواں بل آسلى سے منظور كروايا۔ جس پر مختلف حلقوں بس ، بحث جاری ہے۔ لا ہور میں مختلف دین جماعتوں کے رہنماؤں کے اجلاس میں حکومت کو بیتانون واکس کینے کے لے 27 مارچ کی ڈیڈوائن دے دی گئی ہے کہ میاقانون واپس لے کرعاماء کی مشاورت ہے قرآن وسنت کی روشن میں ٹیا قانون لائے وگرنہ حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی۔اس کے جواب میں حکومت کی طرف ہے کہا جار ہا ہے کہ اس لی میں قر آن وسنت کے خلاف جو بھی شقیں ہیں نلاء کرام ان کی نشاند ہی کریں ۔ حکومت انہیں ا حذف کردے کی۔ مردین جماعتیں اس ہے مطمئن ہیں۔ان کے خیال میں اس بل نے خاندان جزیں کے نہیں بلکیٹو ٹیس کے۔ان کے خیال میں گھر پلومعاملات میں حکومتی مرا خات سے طلاق کی شرح میں اضا فیہوجائے گاجو کہ پہلے ہی بہت برے بھی ہے۔ ہماری نظر میں عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے ضروری ہے کہ اے وہ تمام حقوق ملنے جائیں جو کہ اسلام نے اسے دینے ہیں۔اس میں تعلیم حاصل کرنے سے لے کرنان نفتہ کا ممل تحفظ شامل ہے۔ ہمارے ہاں اس سلسلے میں دوانہا نیں ہیں کدو ہلوگ جوالیک عورت کو کممل بالدی بنا کررکھنا جا ہتے ہیں دوسرے وہ جومغرنی ممانک کی چکاچوندے متاثر ہو کرعورت کی مادر پدر آزادی کے حق میں ہیں۔ حالانکہ میہ آزادی جس کے پیخواب دکھا کر ہمار ہے ہاں کی عورتو ن کو درغلار ہے ہیں و ہمغربی معاشرے میں گھریلو نظام کی تباہی کی بنیاد رکھ رہی ہے ، وہاں خاندان بھر کھے ہیں۔ اکٹر لوگ بغیر شادی کے بندھن کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں جب دل اکتاجاتا ہے تو مرد مورت کو چیوڑ کرکسی اور کے مناتھ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ بچوں کی برورش ماں کی ذہرداری بن جاتی ہے۔اس لنے مغربی معاشرے میں اب ماہر مین نفسیات اور سعا شریات خاندائی نظام كے اجديا كے لئے تحقیق وجنجو كرر ہے ہیں۔ جبكہ ہمارے يہاں نام نها دلبرل خانداني نظام كوتباه كرنے يرتلے ہوئے ہیں۔ ہمیں سمجے لینا جا ہے کہ خاندانی نظام کی بقاء کے بغیر ہمارا معاشرہ نہیں جل سکتاا در اس کے لئے بہترین راستہ اسلام كادكھايا ہواراستہ ہے۔ يہاں جو بھى تانون سے اسلام كى ردت كےمطابق ہونا جاہے۔اس ميس ہم سب كى

اس شارے میں:۔ ایک دن حنا کے ساتھ میں مہمان سمبراگل، معصور مصور اور ناکا۔ طارق کے عمل نا دل، فرح بخاری کا ناولٹ، مبشر زہ ناز ، بنت حوا ، غز ال جلیل را وَاور عالی ناز کے افسانے ، اُم مریم ، نایاب جیلانی اورسدر ۃ امنتی کے سلسلے وار تاولوں کے علاوہ حنا کے جمی مستقل سلسلے شامل ہیں۔

آ پی آرا کا انتظر سردار محود www. akso









الله كي محبت

سيدنا ابو ہرىرە رضى الله تعالى عنه كہتے ہيں كهرسول التُصلى التُدعليه وآله وسلم نے فرماما۔ '' بے شک اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبر نیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرما تا ہے کہ فلال بندے سے محبت کرتا ہوں ہیں تو بھی اس سے کر، پھر جرئیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسان میں منادی کرتے ہیں كمالله تعالى فلال سے محبت كرتا ہے تم بھى اس سے محبت کردہ کھر آسان دالے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں ، اس کے بعد زمین والوں کے دِلوں میں و ہمقبول ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ سی آدمی سے دھمنی رکھتا ہے تو جرانیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرباتا ہے کہ میں فلال کا رسمن ہوں تو بھی اس کا رشمن ہوتو پھر وہ بھی اس کے دسمن ہو جاتے ہیں پھر آسان والول میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالی فلال محص سے رشنی رکھتا ہے تم مجھی اس کو رشمن رکھو، وہ بھی اس کے دہمن ہوجاتے ہیں ، اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشنی جم جاتی ہے۔'' (لینی زمین میں تھی اللہ کے جونیک ہندے یا فرشتے ہیں ، و ہ اس کے دعمن رہتے ہیں۔) (مسلم)

بھائی جارہ

سیدنا ابومویٰ رضی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ رسول التمملي الله عليه وآله وملم في فرمايا

ہے جیسے عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تھاہے رہتی ہے (ای طرح ایک مومن کو لازم ے کہ دوسرے موس کا مددگار رہے۔'' سيدنا نعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه كهت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر ما ما۔ ''مومنوں کی مثال ان کی دوستی ، اتحا د اور شفقت میں الی ہے جیسے ایک بدن کی، (تعنی سب مومن مل کرایک قالب کی طرح ہیں ) بدن میں سے جب کوئی عضو در د کرتا ہے تو سارا بدن اس (تکایف) میں شریک ہوجاتا ہے، نیند نہیں آئی اور بخارآ جاتا ہے۔'' (ای طرح ایک مومن یرآ فنت آیئے خصوصاً وہ آفت جو کا فروں کی طرف سے پہنچے تو سب مومنوں کو بے چین ہونا جا ہے اوراس كاعلاج كرنا جاہيے۔) (مسلم)

"مومن (دوسرے) مومن کے لئے ایسا

### ر دہ بوشی کے بیان میں

سیدنا ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا۔ '' جب کسی ہندے پراللہ تعالیٰ دنیا میں پردہ ڈال دیتا ہے تو آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا۔'' سيدنا ابو مريره رضي الله تعالى عنه، نبي كريم صلی البدعلیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ أيصلى التدعلية وآلدوسكم نے فر مايا۔ ''جو کوئی مجنس دنیا میں کسی بندے کا عیب چھیائے گا، اللہ تعالی (تیامت کے دن) اس کا

2016 8



#### نری کے بارے میں

سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ میں سے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے۔ دور وضحف میں میں کی میں کی دور اللہ علیہ واللہ وسلم فرماتے تھے۔

"جو جھی تری سے محروم ہے وہ بھلائی سے

ام الموسين عائشه صديقه رضى الله عنها، نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے روابت كرتى بين ، كمآ پ صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا۔
بين ، كمآ پ صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا۔
د جب كسى ميں فرى ہوتو اس كى زينت ہو جاتا جاتى ہے اور جب فرى نكل جائے تو عيب ہوجاتا

#### مكبركرنے والے كے بارے ميں

سیدنا ابوسعید خدری اورسیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

وآلہ وسلم نے فرمایا۔

"عزت اللہ تعالی کی جا در ہے اور برائی

اس کی چادر ہے (لیمنی مید دونوں اس کی صفتیں ہیں) پھر اللہ عز وجل فرما تاہے کہ جوکوئی مید دونوں مشتیں صفتیں اختیار کرے گاہیں اس کوعذاب دوں گا۔'' سیر با ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہرسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ''اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمین آدمیوں سے بات تک نہ کرے گا اور الن کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف (رحمت کی نظر سے) دیکھے گا اور ان کو دکھ کا عذاب ہے، ایک تو بوڑھا زنا کرنے دالا، دوسرے جھوٹا بادشاہ، تیسرے مغرور محتاج۔'' والا، دوسرے جھوٹا بادشاہ، تیسرے مغرور محتاج۔'' والا، دوسرے جھوٹا بادشاہ، تیسرے مغرور محتاج۔''

الله تعالى برقتم اللهانے دالے كے متعلق

سیرنا چندب رضی الله نتمالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله ضلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ''کی شخص یو لاک اللہ کی قشم، الله تعالیٰ

ر ایک شخص بولا که الله کی تشم، الله تعالی فلال شخص تنبیل بخشے گا۔'' فلال شخص تنبیل بخشے گا۔''

''اورالله تعالی نے فرمایا کہ وہ کون ہے جو تشم کھا تا ہے کہ میں فلال شخص کونہ بخشوں گا، میں نے اس کو بخشوں گا، میں نے اس کو بخش دیا اور اس کے (جس نے شم کھائی مقمی) سارے اعمال لغو (برکار) کر دیجے۔''

#### برے تفخص کا بیان

ام المومنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی کريم صلی الله عليه وآله وسلم سے اندرآنے کی اجازت مانگی تو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمایا۔

دسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔

د میدا سے کئم میں ایک

جب وہ اندر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نری سے باتیں کیس تو ام الموسین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا۔

د'یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کو ایسا فر مایا تھا تھا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔

پھراس سے نری سے باتیں کیس۔'

تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔

قیا مت میں وہ ہوگا جس کولوگ اس کی بر گمانی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔' (مسلم شریف)

درگزر کرنے کے بیان میں مثالہ مرم درضی مارٹی تندالاری میں اسالی

سیرنا ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ، رسول اللّٰہ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کے روایت کرتے ہیں کہ

آب صلی الله علیه دآله وسلم نے فرمایا

مومن کی مصیبت کا بیان

اسود کہتے ہیں کہ قریش کے چند جوان لوگ ام المومنين عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها كے یاس سی اور وہ منی میں تھیں وہ لوگ ہنس رہے

ام المومنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها

انہوں نے کہا کہ 'فلاں شخص خیمہ کی طنا ب پر گراادراس کی گردن یا آئکھ جاتے جاتے بجی۔ ام المومنين عا كشهصد بقه رضى الله تعالى عنها

' 'مت ہنسواس <u>لئے</u> کہ رسول الٹدھلی الٹند علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ اگرمسلمان کو ایک کا نثا لکے یااس سے زیادہ کوئی دکھ پہنچے تو اس کے لئے ایک درجہ بڑھے گا اور ایک گناہ اس کا مث جائے گا۔'(مسلم شریف)

مومن کی تکلیف

سيرنا ابوسعير خدري رضي الله تعالى عنه اور سبدنا ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كدانهول نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ہے۔ سناء آپ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہتھے۔ ''مومن کو جب کوئی تکایف ما ایذایا بیاری یا رنج ہو بہاں تک کہ فکر جواس کو ہوتی ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔''

سيدنا ابو ہريرہ رضي الله تعالیٰ عنه کہتے ہيں کہ جب میآ ہت اتری کہ۔ و كوئى برائى كرے كاس كواس كابدله ملے گا، تو مسلمانوں پر بہت شخت گزرا ( کہ ہر گناہ

''صدقہ دینے ہے کوئی مال نہیں گھٹتا اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کی عزت بڑھا تا ہے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی كرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس كا درجہ بلند كرتا ہے۔'

غصہ کے دفت بناہ ما نگنے کا بیان

سيدنا سليمان بن صرد رضى الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گالی گلوچ کی، ایک ک آئیمیں لال ہو سئیں اور کلے کی رکیس بھول

آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا -' مجھے ایک کلم معلوم ہے کواگر میکف اس کو کیے تو اس کا غصہ جاتا رہے ، وہ کلمہ رہے اعوذ باللَّد من الشيطن الرجيم \_" (مسلَّم شريف)

راسته صاف کرنے کا بیان

سيدنا ابو برريره رضى الله تعالى عنه كهت بي كەرسول النيصلي النُّدعلىيەدآ لەرسىكم ئے فريايا \_ ''ایک محص نے راہ میں کانٹوں کی ڈالی دیکھی تو کہا کہ اللہ کی تشم میں اس کومسلمانوں کے آنے جانے کی راہ سے مٹا دوں گا تا کہ ان کو تکلیف نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل

سیدنا ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں كه مين نے كہا كنه ' أيا نبي صلى الله عليه وآله وسلم! جھے کوئی ایس بات بتلاہئے جس سے میں فائدہ

اٹھادُں۔' نو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ۔ سنتکارہ دینے والی ومسلمانوں کی راہ سے تکلیف دینے والی

NECTION.

كبينه ركفنا أورآبل مين قطع كلامي کے بدلے ضرور عزاب ہوگا۔'') 🕝

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فر ما يا۔ "میانه روی اختیار کرد اور نقیک راسته کو ڈھونڈو اورمسلمان کو (پیش آنے والی) ہرایک مصيبت (اس کے لئے ) گناہوں کا کفارہ ہے، یباں تک کہ مفوکر اور کا ٹٹا بھی۔'' ( کگے تو بہت سے گناہوں کا بدلہ دنیا ہی میں ہوجائے گا ادر امير ہے كه آخرت ميں مواخذہ ندہو) (مسلم

دوسرے مسلمان ہے برتاؤ

سیرنا انس بن ما لک رضی اللّٰدنعالی عنہ ہے ر دایت ہے کہ رسول الندصلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے

ایک دوسرے سے بخض مت رکھو اور ایک دوسرے سے حمد مت رکھو اور ایک دوسرے سے دشنی مت رکھواور اللہ کے بندوں بهائيوں كى طرح رہوا درنسي مسلمان كوحلال مبيس. ے کہ اینے بھائی سے تین دن سے زیادہ تک (بعض کی وجہ سے) بولنا چھوڑ دے۔" (مسلم

سلام میں پہل

سيدنا ابوابوب انصاري رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم

' '' ' ''کسی مسلمان کو بہ بات درست نہیں ہے کہ وہ اینے مسلمان بھائی سے تین راتوں سے زیادہ تک (بولنا) چھوڑ ذہے، اس طرح کہ وہ دونول مليس اورايك اينا منه إدهراور دوسرا اينا منه أدهم پھیر لے اور ان دونون میں بہتر وہ ہوگا جو ملام مل المرح الم

سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیدد آلد سلم نے

''جنت کے دروازے پیراور جعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر ایک بندے کی مغفرت ہولی ہے جو اللید تعالی کے ساتھولسی کو شریک ہمیں کرتا کیان وہ محص جواینے بھائی سے كيندر كهتا بخاس كي مغفرت تهيس بهوني اور حلم موتا ہے کہان دونوں کو دیکھتے رہو جب تک کھنگے کر لیں۔'' (جب صلح کر لیں گے تو ان کی مغفرت ہو

## برگمانی ہے بیخے کا تھم

سیرنا ابو ہررے رضی اللہ تعالی عنبے سے . ردایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے

تم بدگمانی ہے بچو کیونکہ بدگمانی بڑا جھوٹ ہے اور کسی کی باتوں پر کان مت لگاؤ اور جاسوس نه کرواور ( دنیا میں ) رشک مت کرد (لیکن دین میں درست ہے) اور حسد نہ کرو اور بعض مت رکھو اور دشمنی مت کرو اور اللہ کے بندے اور ( آپس بیں ) بھائی بھائی بن جاؤ۔' (مسلم )

#### گله کرنے کی ممانعت

سيدنا ابو ہريرہ رضي الله تعالى عهنه سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے

فرمایا۔ ''کیاتم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟'' لوگوں نے کہا۔ ''اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،نار مل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



سے میں اللہ علیہ وآلہ وسلم '' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا،آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے تھے کہ چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔' (مسلم شریف)

#### سے اور جھوٹ کے بارے می<u>ں</u>

سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كيم بين كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمانا ...

قرمایا۔

راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے اور ادہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے اور آدی بچ بولتا ہے بہال تک کہ اللہ تعالیٰ کے بزد کی سچا لکھا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف راہ دکھاتا ہے اور برائی جھوٹ بولتار ہتا ہے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فرد دیک جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے اور آدی جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ "(مسلم شریف)

#### زمانے کو گالی دینے کی ممانعت

سیدنا ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ۔۔
فرمایا ۔۔

"الله عزوجل فرماتا ہے" بجھے آدمی تکایف
دیتا ہے کہتا ہے کہ ہائے بہنی مزمانے کی تو کوئی تم
میں سے بوں نہ کیے کہ ہائے ببنی ، زمانے کی ،
امن لئے کہ زمانہ میں ہوں ، دن اور رات میں لاتا
ہوں جب میں جا ہوں گا تو رات اور دن ختم کر
دول گا۔" (جب رات دن کو بہیرا کرنے والا الله
تعالی ہے تو رات اور دن کو بیرا کرنے والا الله
تعالی ہے تو رات اور دن کو بیرا کرنے والا الله
دراصل الله کوگالی دینا ہوگا۔) (مسلم شریف)

**ተ** 

وسلم خوب جائے ہیں۔'' C (سلم خوب جائے ہیں۔' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے نر مایا۔ ''غیبت ریہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح پر کرے کہ (اگر وہ سامنے ہوتو) اس کو نا ''کوارگز رہے۔''

روس من الله ملم! الله عليه وآله وسلم! اگر مار ملم! اگر مار من من وه عيب موجود موتو؟ آب صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا-'

" 'جب ہی تو ریے فیبت ہوگ نہیں تو بہتان ہے۔ ' (مسلم شریف)

#### چغل خوری کی ممانعت

سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کیتے ہیں کہ بے شک محمصلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا۔

" دو کیا میں تمہیں بیرنہ بٹلاؤں کہ بہتان تہے کیا چیز ہے؟ وہ چفلی ہے جولوگوں میں عداوت ڈالے۔ 'اور محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نر مایا۔ ''آدی سے بولٹا ہے بہاں تک کہ اللہ کے نزد کی سچالکھا جاتا ہے اور جھوٹ بولٹا ہے بہاں تک کہ اللہ کے نزد کی جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔' (مسلم شریف)

#### چغل خورآ دمی جنت میں نہ جائے گا

ہام بن حارث کہتے ہیں کہ ہم سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عند کے پاس معجد میں بیٹھے تھے کہ ایک آر بیٹھ گیا تو ایک آر بیٹھ گیا تو لوگوں نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔

ہے۔ ''بادشاہ تک بات پہنچاتا ہے۔'' سیدنا مذیفہ رضی اللدتعالی عنہ نے اس کوسانے کی نیت











ام نے کہا۔ '' دٰں رویعے میں اسکول کھو لیے گا؟'' بہت ہنسے اور بولے۔

و الحیمی ربی، بھلا دس رویے میں بھی اسکول کھولا جا سکتا ہے، دس رویے میرے پاس مجھی تو ہیں ، دیکھیے سیدھا سیدھا حساب ہے ، ایک دس رویے کا تو بورڈ لکھوایا جائے گا، بورڈ کمیا كيرُ ہے بيہنا م لکھوانا ہى كافي ہو گا اور دوسر ہے دس رویے سے جو آپ مجھے دیں سے ، میں شہر کی دیواروں، پلیوں، بس اسٹینڈوں وغیرہ کے چېرے ير كالك كھيروں گا، ليني اينا اشتہار لکھوا دُل گا کہ اے عقل کے اندھو، گانٹھ کے بورو، آو كددا خلے جاري ہيں۔''

ہم نے کہا۔ ''میہ جوتم لوگوں کے لئے گھروں کی د بواروں کو کالی کو جی پھیر کرخراب کرو گے ، کوئی بوجھنے والانہیں ہے تہمیں؟ کار پوریش نہیں روکتی،

یرسول ایک صاحب تشریف لائے۔ رند ہے زاہد کی ملاقات برائی بہلے بریلی کو بالس بھیجا کرتے تھے، بیہ كاروباركسي وجه سے نہ جا تو كوكلوں كى دلائى کرنے لگے؛ چونکہ صورت ان کی محاورے کے عين مصداق تقي، جارا خيال تها، اس كاروبار ميس سرخ روہوں گے ،لیکن آخری بار ملے تو معلوم ہوا نرسری کھول رکھی ہے، بودے اور کھاد بیچتے ہیں، پھولوں کے علاوہ سبر بول کے بیج بھی ان کے ہاں سے ہارعایت کل سکتے ہیں۔ آتے ہی کہنے گئے۔

'' دک رویے ہول گے؟''ہم نے نہ دیخ کی بجائے سوچتے ہوئے استفسار کیا۔ ''کیاضر درت آن پڑی؟''

''این ادلی ذوق کے آدی ہیں، این سے اب کھاس ہیں کھودی جاتی ، کھا داور بود ہیں ہیجی جانی، اب ہم ایسا کام کرنا جائے ہیں جس سے پولیس نہیں ٹوکتی؟" توم کی خدمت بھی ہو۔'



آئے اور آئینے الگے، جارے بچوں کو اپنی نرسری میں داخل کر آو، بڑی مشکل سے سمجھایا کہ بیدوہ برسری مہیں بلکہ پھولوں بودوں والی نرسری ہے، کٹین وہ نہی زور دیتے رہے کہ اسکولوں میں تو دا خلہ ماتانہیں ، بہیں داخل کر آو جمار نے بچوں کو، کم ازتم مال کا کام سکھ جا نیں گے۔'' ہم نے کہا۔ دوکس در ہے تک تعلیم ہوگ؟'' "میٹرک تک تو ہونی می جا ہے، اس کے ساتھ کے جی اور منتگمری اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ''مانٹو سوری ہے مطلب ہے غالبًا۔''

ہمیشہ منتمری ہی نکلتا ہے۔'' ''ریز هائے گا کون؟''ہم نے دریا فٹ کیا۔

''ہاں ہاں مانٹو سوری، میرے منہ سے

''میں جو ہوں اور کون پڑھائے گا، اب مشق جھوتی ہوئی ہے درنہ مُذل تو بندے نے بھی ا چھے مبروں ہے یاس کر رکھا ہے، اے لی سی تو اب بھی بوری آلی ہے، سناؤں آپ کو؟ اے لی ک ځیای.....

" و منہیں ، اس کی ضرورت مہیں آنے کی المیت میں سے شک ہے؟ لیکن آپ تو برسل ہوں کے پھرآپ کی دوسری مصرونیات بھی ہیں مدیھول بودے کا کاروبار ہی خاصا تقع بخش ہے، بيجي جاري رمنا جا ہے۔

" سلے رر اواک ملاوٹ کو تو روک لیں عطامیوں اور گدا گر دن کو تو ٹوک لیں ،شہر ہے مُندگی کے ڈھیرتو اٹھوالیں ، کتے تو بکڑوالیں اور · مجتمر ول تعيول كے منه تو آليل \_''

" الله المحتى سيح بين، ان لوكول ك مصرونیت کا ہمیں خیال ہی ندر ہا تھا، اچھا اگر یو نین کمیٹیوں کو خیال آگیا کہ ان کا محلّہ ا جا! ہونا

''یو نین کمیٹیاں؟ میکون اوگ ہوتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟''

ہم نے کھسیانے ہوکر یو چھا۔ " آپ کے ماس اسکول کے لئے ممارت بھی ہے، خاصی جگہ در کار ہولی ہے، آپ کا کھر تو جال تك ين وم به 133 ري --

'' وہ ساتھ والا بلاٹ خال ہے تا، جس میں ایک زیانے میں جیسیں بندھا کرتی تھیں، لے کر اس مرین کی جا دریں ڈلوائیں گے، ٹی الحال تو اس کی بھی ضرورت مہیں ، گرمیوں کے دن ہیں ، او بین ائیر تھیک رہے گا، سنا ہے شانتی نیپکن میں بھی کھلے میں کلاسیں لکتی ہیں۔''

"" ب کی بات کھیے جارے جی نہیں لگتی، بارشیں آنے والی ہیں، ان میں اسکول بہہ گیا

"ال بيات ہے، جگه تو اپن زمري كے ساتبان میں بھی ہے بلکہ اسکول تھو لنے کا خیال ى اس لئے آیا كركى والدين رسرى كابورد ديم

Section

د ہمٹی ڈمپیٹی دو بھائی تھے، بھائی نہیں تھے تو '' ہاں بہتو تھیک ہے، حیر ساٹھ سزرویے ایک بی تھیلی کے جئے بے تو تھے بی آپ نہلے یہ میں کوئی بی اے، ایم اے پاس ماسٹر یا ماسٹر کی دہلا ماریے، ومیٹی انگلش اسکول نام رکھے اس ركهيس مح، جبتك عام كام ليا، جيشيال آنيس میں بچیتے تھی ہے، نیا اشتہار لکھوانے کی ضرورت نكال با ہركيا، بلكہ جارے اسكول ميں تو تين كے بجائے جیم ماہ کی جھٹیاں ہوا کریں گی ، تا کہ بچوں ''وہ کیے؟''ازراہ اشتیاق یو چھنے لگے۔ ک صحت پریزهائی کی برااثر نه پڑے۔' "نام کیا رکھا نے اسکول کا؟" ہم نے " بینیٹر سے کہے کہ رات کو کو چی لے کر "" . درسه تعليم الاسلام، أقبال بإكى اسكول نظے جمیٹی کی '' ہی کو چی پھیرتا جائے اور اے ''ڈ'' بناتا جائے ،سفیدی برائے نام خرج ہوگی، دونتین رویے ہے زیادہ نہدیجے گا بینٹر کو۔' بوں اسکول کھل گیا اور بوں اسکول کھل ''جی نہیں ، نا م تو انگریزی ع<u>اہیے ، نس</u> کلا*س* فتم كا بوجس معلوم بوكه انجفي أبهي أتكريزون رہے ہیں، جس کا لکڑیوں کا ٹال نہ جایا ، اس نے اسکول کھول لیا اور جس کی نرسری کے بودے نہ نے آ کر کھولا ہے، کسی سینٹ کا نام تو اب خال کے اس نے بھی اسکول کھول لیا، اسکول براھتے تہیں ، سینٹ جوز ف ، سینٹ پیٹیرک ، سینٹ ہیہ جاتے ہیں، تعلیم کھٹی جاتی ہے، خیر اس میں سینٹ دہ سب حتم ہوئے۔'' نقصان بھی کچھنیں، آج تک کسی کالعلیم سے کچھ '' سینٹ سائن ممیلر ہوسکتا ہے۔'' غور بنامھی ہے؟ ‹ دنہیں ، جارے اسکول میں جاسوس کی تعلیم ا مہیں دی جائے گی۔ " پھر آ کسفورڈ کیمبرج وغیرہ کے با المناح القدم ميا چلڈرن ہوم اور گرین وڈ وغیرہ بھی کئی ایک ہیں، ميرااراده مميني الكلش اسكول نام ركفنے كا نفا الين وہ مجی کسی نے رکھ لیاء آج سارے ناظم آباد کی بليول يريمي لكهاد يكها-" اس پر ہمارے ذہن میں ایک نکتہ آیا ہم نے



یماری رائترز عزیز از جان قار مین آور نو زیه دٔ ئیرکومیرا سلام، ایک دن کا احوال، کہاں سے شروع کروں ، اتنے بوریت بھرے دن ہیں کہ بس بوچھیں مت، دو بچوں کی مصر دفیات نے الجھا رکھا ہے، آہے آب بھی میری اس بوریت میں ذراشر یک ہو جائے ً۔

دن كا آغاز كب اوركبال سے موتا ہے جھے خور بھی مہبس ہند، رات سوتے سوتے ساڑھے کیارہ بارہ نج جاتے ہیں اب اگر عائزہ سوئے کی تو ہم بھی سوئیں کے ورنہرات حاک کر اور دن

جی ہاں بیجوں کوسلا کر میں یہی دعا ما<sup>نگ</sup>نی ہوں كەكاش إس رات تو آ رام سے سوجاؤں مگرند جی الجمي آئکھ لکتی ہے اور نیند کی واد بوں میں اترنے نے بل ہی میوزک اسارٹ ہو جاتا ہے وہ بھی

ہے سرا۔ میں آئی میں کھول کر دال کلاک کو دیکھتی ہوں تین بج سے ہیں ساتھ والے بستر سے آواز

آلی ہے۔ ''کنٹی بار کہاہے اس میوزک کے بجنے سے ملے اس کوفیڈر دے دیا کرد۔ 'اتنا کہ کرعثان پھرسو جاتے ہیں اب ان کے خرائے ایک بار پھر ہے کمرے میں کونج رہے ہیں لیکن جسج المحد کر کہیں

ووتم الملي تقور ابي جائتي ہو ميں بھي تو أشما

اب میں فیڈر لے کر آتی ہوں حالانکہ روز سونے سے قبل اس کوائیسی طرح سے تھولس ٹھالس الرسلالي جول كدآرام سے سولى رہے مرند

لیجے اب دودھ لی کر وہ اتن فریش ہولی ہے جیسے دن نقل آیا ہو، اب لا کھ جتن کرلو، یوممنر سالو، شانے سے لگا کر تھنگ لومگر اس نے نہیں سونا، تنک آ کر میں لیٹ جاتی ہوں اور عائزہ کی کوششیں یمی ہوتی ہیں کہ کسی طرح بھے بھلا تگ كرعنايد كے ياس جلى جائے اور جاكراس كے بال تصنیح، اب اگر میں روکوں تو اس کا باجا

مجتر میں اس کو کھلونے دوں کی بھالو، ریموٹ، فیڈر جو بھی مجھے مل جائے وہ بہلے گی دو ہے جارمنٹ ، اب میں اس کو ڈانٹوں کی اس کا باجااور نیز ہوگا اور میرے ضبط کا پہانہ بھی ،اس بار مجھ ہے ایک تھیٹر تو یہ ہی جائے گا، اب اس کے ماماا یکشن لیں گے۔

'' کبول نار رہی ہو یکی کو ہمبیں سو رہی تو کھیلواس کے ساتھ ۔''

''مجھ سے جہیں تھیلا جاتا سارا دن بجے سنجالوا دررات کوجھی جا گتے رہو۔''

" إلى نوتم سارا دن كمررتى مو مجته آفس مجھی جانا ہوتا ہے۔''

''میں کیا کروں۔'' اس بار میں نے رضائی تان لی ہے عائزہ اب یایا ک طرف رخ کرتی

"مين يايا ياس-" يايا دس منك تك پکارتے ہیں این ساتھ سلانے کی کوشش کرتے ہن سو جائے تو تھیک ورنہ پھر جھے ہی جا گنا بڑتا

دوسری صبح میری آٹھ ہے ہوتی ہے عثان کو

ناشتہ دے کر میں کمرے میں آئی ہوال او عائزہ ایک بار بھر سے جاگ چی ہوتی ہے اس کے کرنے کے بعدا سے فیڈر دنی ہوں اور ایک بار پھر سے سلانے کی کوشش ہوں اور ایک بار پھر سے سلانے کی کوشش ماں ک

تنیسری سبح میری ساڑھے دیں ہے ہولی ہے سب سے پہلے بچوں کو ناشنہ کرواتی ہوں بھیر خود ناشنہ کر آتی ہوں اس کے بعد بچوں کو تیار کرتی ہوں عزامہ کو اس کی بک اور کلرز دے کر بٹھاتی ہوں اور عائز ہ کوسائر کی بیسوار کرتی ہوں۔

اب میرے کا موں کا آغاز ہوتا ہے پہلے
ہرتن دھو کر بجن صاف کرتی ہوں اس کے بعد
بچوں کا اور ان کے بابا کا بھیاا یا ہوا بھیاا واسمیٹی
ہوں بچرگھر کی صفائی ڈسٹنگ اور بید کام اننے
آرام سے بھی نہیں ہوتا ہے اس دوران خوب
تک کرتے ہیں ایک ہے ان کے بابا گھر کے
تک کرتے ہیں، ڈیڑھ ہے تک ان کو فارغ
کرتی ہوں اب ڈیڑھ دو گھنے تھوڑا ساسکون ہے
کرتی ہوں اب ڈیڑھ دو گھنے تھوڑا ساسکون ہے
کرونکہ عائزہ سو جاتی ہے اور عنامیہ میرا سرکھائی
رہتی ہے، اتنی با تیں اسے سوال۔

عائزہ کو بخار تھا تو میں نے عنامیہ سے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا مانکو کہ عائزہ کو آرام دے دو، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ عائزہ کو آرام دے دو، مما کو آرام دے دو، مما کو آرام دے دو، اب اگلی ہے میں نے درا ساڈانٹ دیا تو عائزہ سے جا کہ کہتی ہے۔ ذرا ساڈانٹ دیا تو عائزہ سے جا کہ کہتی ہے۔

عامرہ ماہوی تندن کی ہے کہیں گے مماکوآرام نددینا۔'' تہ ہے کا سام سے میں ما

بہتو آج کل کے بچوں کا حال ہے کب ہیں تین سال کی ہو گی تو اس کو اسکول ابدمث کرواؤں کی چھوتو سکون ہوگا، خیر ابھی رات کا کھاٹا باتی ہے میں تو کہتی ہوں روز دال جاول بنا آپ کے بین تو جاتے ہیں اور میں کرتی بھی۔

زیادہ تر ایسا ہی ہوں اور جس روز ان کے بایا رات کو ذرا جاگ جاتیں مطلب اس میپ ریکارڈر (عائزہ) کوسنجال کیں،اگلےروز وہ یہ بدلہ ہزیوں کاڈ جیرمیر ہے سپردکر کے نکالتے ہیں۔ جار گھنٹے بندہ ان کو ہی بنا تاریح۔

یا جے کے بعد میں فارغ ہوتی ہوں اس دوران بھی ٹی دی یا بھررسالہ دغیرہ پڑھ لیتی ہوں آٹھ بہتے ہم رات کا کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد جائے بناتی ہوں بیوں کے لئے دودھ گرم کرتی ہوں بین صاف کرتی ہوں۔

نو بے ہماری لائیٹ جلی جاتی ہے اب ان کے بایا بچوں کو ہٹھا کر نعیش ساتے ہیں میں اس دوران باہر مین میں داک کرتی ہوں ، و تفے و تفے

ے عائزہ کا بھونیو بچتا ہی رہتاہے۔

عثمان کی آواز آربی ہولی ہے کل سے بیں ایک کروں گاتم ہے سنجالنا، میں مزے سے کانوں میں منڈ فری تھونے چکر لگاتی رہتی ہول جھے بہتہ ہے وہ کل بھی نہیں آنے والی، دس ہے لائٹ آتی ہے۔

اب بچیں کوفیڈر دے کرسلانے کی کوشش شردع ہو جاتی ہے آگر گیارہ ہیجے تک سوجا سیں تو میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں جلی جاتی ہوں ، م

یمی میرا لکھنے کا ٹائم ہوتا ہے۔

ڈیڑھ دو گھنٹے بعد جب واپس کمرے میں آتی ہوں تو عائزہ ایک بار پھراٹھ جاتی ہے یاریہ ایک سال بانچ ماہ کی ہو جگی ہے مگر اتنا کم کیوں سوتی ہے؟ اس کوسلانے کا کوئی آزمودہ طریتہ آب کے یاس ہوتو جھے ضرور بتا نے گا۔

اجھا آب اجازت جا ہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں رہیں بنتے مسکراتے رہیں ایک عائزہ تو رہیں ایک عائزہ تو ضردر ملے آبین۔

公公公公



غانیہ، ماما کی نارائسگل کے باعث بہت ای سیٹ ہے، شادی کی تاریخ اچا تک طے ہوتی ہے اس اچا تک نیملے کے پیچھے تاؤجی کی بیاری ہے، جومنیب چوہدری کے لئے فرار کے ہرراستے کو ہند کردیتی ہے۔

سردیں ہے۔ منیب جتنا بھی مجبور ہو، مگر غانیہ اور شادی دونوں کو قبول کرنے یہ آمادہ بہیں۔ غانیہ سے مل کروہ شادی ہے انکار پر مجبور کرتا ہے، غانیہ کا اس کی بات مانے سے انکار اسے مزید برہم کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ مزید برہم کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔

ر بیر بر اس میں باب سے بھی منقطع کر جاتا ہے۔ اجنبی عورت کوطلاق کا پروانہ حواس ہے بھی منقطع کر جاتا ہے۔ مون اپنی زندگ کے معاملات میں آگے بروزہ چکا ہے، اس کے حتمی نیصلے اس کی زندگ کو متوازن رکھنے میں اہم کر دارا داکرتے ہیں۔





''لیکن میننے والی کو آگر آپ کی بیٹ دکا خیال ستا ہے لؤ کوئی کیا کرئے۔'' فلف کے انداز میں شرارت وشوخی کا علیہ نے جونگ کر فصنہ کو شرارت وشوخی کا علیہ نے جونگ کر فصنہ کو دیایا، منیب نے جونگ کر فصنہ کو دیکھا تو اس کی جرکت بھی نگاہ میں آگئی،نظروں کا انداز بڑا سلکتا ہوا تھا،کین اب کے وہ پجھی بیل بولا۔

شابدہ واس سے زیادہ مروت ولیا ظاہمی نہیں نبھا سکتا تھا، فضہ اور عامر بھائی ان لوگول کوساتھ جلنے پہاصرار کرنے گئے کہ اتنا نز دیک آکر ایسے جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا، جبکہ منیب مسلسل انکار کیے جارہا تھا، سرالیوں کی آؤ بھگت خلوص اور چا ہت کا اظہار جبکہ منیب کا روا دار شانستگی بھراا نداز بھر جائی سے کچھ بھی ہضم ہونے والانہیں تھا، جھی ہنتے ہوئے شخصے انداز میں سہی مگر زہر کاری کی کوشش ضرور کی تھی۔

'' رہن دیں بہن جی، دیور جی مسرال آکے خالی ہتھ ہیں جانا جا ہتے ہوں گے، انہیں بھی پتا سے منابع میں بھی نہیں مقال اسلامی کا ایک میں اسلامی کا ایک میں اسلامی کا ایک کا انہیں بھی بتا

ہے آپ نے ان کی چیز ابھی ہمیں مقررہ ٹائم پہ ہی ان کے حوالے کرئی ہے۔'' ان کا مفصد منیب کا صبط چھلکا تا تھا، غالبًا وہ اس مقصد میں کامیاب تھہری تھیں، غانبیہ کے ساتھ امال اور کنیز نے بھی سہمی ہوئی نظروں سے منیب کی آٹکھوں کی بردھتی سرخی کودیکھا۔

منیب اک لفظ نہیں بولا، البتہ چہرے کے ناثر ات کو بھی خصوصاً کنٹرول میں رکھا، پھروہ مزید وہاں نہیں تھہرا، جتنی درر رکا تھا، اس دوران بھی بار بار کھڑی دیکھا تھا، رسمی الوداعی کلمات کے بعدوہ لوگ رخصت ہوئے تو فضہ اور عامر بھائی پہنوز منیب کی شخصیت کا تاثر قائم دائم تھا، فضہ تو با قاعدہ

تعریقیں کر رہی تھی،تعریفوں کا میسلسلہ اس وقت بھر شروع ہوا جب وہ لوگ گھر پہنچے۔ ''رسکی امیز نگ ممی! میں تو اس بندے کو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، وہ تو کہیں سے بھی تا ؤ جی کی فیملی کا حصہ نہیں لگتا، غانبہ واقعی بہت کئی ہے رسکی ہے۔'' ممی بچھ نہیں بولیں، غانبہ جیسے ابھی تک مدہوش

سى تېتىمى كى -

ی سن است کو چاہے تھامی ا آپ ایک باراس بندے کول کینٹیں تو اٹنا خون نہ جلنا آپ کا۔' وہ ہرگز نداق سے موڈ میں نہیں تھی، بلکہ اگر کہا جائے کہ ممانے آج تک اسے اتنا متاثر یا اتنا کسی معاملے میں سنجید ہنمیں دیکھا تھا تو یہ حقیقت ہوگی، جبھی بچھ جیران بچھ بھونچکی سی ہوگئیں ، اسٰد بھی قدرے جیران تھا مگر غیریقینی جومما کی نگاہوں میں تھی وہ اس سے مبرا نظر آتا تھا، پہا کی مسکرا ہٹ البتہ بہت مطمئن تسم کی اور تفاخر آمیرتھی۔

'' پیر بات میں بار ہا آپ کی والدہ ماجدہ سے کہہ چکا تھا۔'' انہوں نے فضہ کو جواب دیا ، جو پھر

سروں ہوں۔ ''منیب کی برسالٹی ہرلحاظ سے پولشڈ ہے، بس ایک ہی مسلہ ہے گاؤں کا ۔۔۔۔ تو پیا خود ہینڈل کرلیں گے بیدمعاملہ بھی ، کیوں پہا ہے نا ایسا؟'' نضہ ہرصورت کویا مما کی تسلی جاہتی تھی ، پہانے نے محض ہنکارا بھرا۔

" بیں زبردی کا قائل نہیں ہوں بینے! اپن زندگی کے ہرمعالمے کامکمل اختیار منیب کے پاس بی رہے گا،میرانہیں خیال کہوہ اس مسئلے پیاکڑ دکھائے گا،مگر مرضی بہر حال اس کی اپنی ہوگی، میں

علياً ﴾ 20 ( Lichard 2016 )



سلے بھی کہہ چکا ہوں یا در ہانی کو پھر در ہراا دول ، اس مسئلے ہے ہم میں ہے کوائی بھی منیب سے بات مہیں پڑنے کرے گا۔'' پہا کی شجیدگی میکدم بہت بڑھ گئی تھی مما کو یمبی انداز نا گوار گزرا۔ " آپ تو ایسے ہات کر نتے ہیں گویا ہم نے اپنی بیٹی کا سودا کیا ہے، کیوں مہیں کچھ بول سکتے اس موضوع بي؟" أنهيس بجرغصه دكھانے كا نكالنے كا موقع مل گيا تھا، پيانے تگر اہميت كہال دى ، بغير کوئی تانز دیئے وہاں سے ایٹھ گئے ، فضہ کی ساری کوشش تویا خاک میں ملی تھی ، کہ مما کچھر سے او نیجا او نیجا بولتی اپنا غبار نکال رہی تھیں۔

" إلى إلى ..... بيلزيال اور چمك دارين بهي لاني ہے، كيل بھي لكھو، سنہرے بھول اور ..... منیب سٹر همیاں اتر کر آیا تو سہیل موڑھے یہ بیٹھے ہایوں کو بلند آواز سے اک اک شے کا نام لکھواتے جائے کے مھونٹ بھرر ہاتھا،اسے دیکھا تو غیرمحسوں انداز میں ہایوں کو کانی بند کرنے کا ا شارہ کیا ،منیب دیجھ چکا تھا،مگرنظرا نداز کیے آگے بڑھتا پکن کے درواز ہے پہآ ل تھہرا۔ ''امال کہاں ہیں کنیز؟''

'' بھا بو کے ساتھ حبیت پر صفائی کرا رہی ہیں ، تیل مہندی کی رہم وہیں ہوگی۔' جھکی جھکی تھیں ،ان دنوں وہ شر ماتی شر مائی رہتی اور بہت بیاری لگا کر بی ھی۔

''اہمیں میری طرف سے کہہ دینا،میرے کمرے میں پیصنول ہجاوٹ کرنے کی ضرورت مہیں ۔''نخو ت سے کہتا وہ دھڑ دھڑ سیرھیاں چڑھ گیا، سہیل کا منہاترا جبکہ ہایوں نے ناک چڑھا

''امی کہتی ہے جاجو بڑا خوش ہے، پرلگتا تو کہیں ہے وی شیں ، دیکھانہیں مسہری سجانے سے صاف منع کر گیا،او نے نکمے! تجھے پتاوی ہے تیرے یا ہے کا دیاہ ہور ہاہے،نوی بڈھی آئے گی اس ی، لیعنی که ..... تیری دوسری!ی-' هایول کا دالیوم خاصا بلند تیجا،حمدان جو پیجن میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، ہابوں کے اس انداز بیرنافہم نظروں سے چچااور پھو بھی کود سکھتے قدر ہے گھبرا سا گیا، مہیل نے اک کرارا حیانپر ہایوں کورسید کیا، کہ وہ اس کا حقد ارتھا اس کے خیال میں۔

''اوئے ....زیا دہ نہ بولا کر ....اور ذراتمیز بھی سکھ لے، کیے بولنا ہوتا ہے۔'' مہیل پہلے ہی جرا بیفا تھا،غصہ ہایوں بیا تارا، جوازل ہے بے لحاظ اورغصبلا تھا، سہیل کوایسے جواب دیتے کہ اس کے چودہ طبق روش کر کے بیرجاوہ جا، ندر شنے کالحاظ ندعمر کا، وہ انتہا در ہے کا برتمیز بجہ تھا۔ مبیوآ یے نے تو کہا تھا اب میں مما کے گھر آنے بدان کے ساتھ رہا کروں گا، بدہ ایوں بھائی کون ی بڑھی کا ذکر کررے تھے، بڑھی کیا ہوتی ہے ہیو؟ ' خمران ناشتہ ادھورا جھوڑے سوال میں الجھر ہا تھا، کنیز نے مہرا سائس مجرا، پھر بڑی مشکل سے وہ اسے مطمئن کرنے میں کامیاب ہوسکی

''اما جی کو پتا لگے گا تو بہت خفا ہوں گے ، مہیل کہ دریے نے مسہری نہیں سجانے دی۔'' کنیز فكر مندلكتي تقي سنبيل نے كوئى جواب بہيں ديا تھا، محض كند ھے اچكا ڈالے، حمدان يجھ دير دونوں كو دیکھتار ہا بھرسٹرھیاں جڑھتااوپر منیب کے کمرے میں آگیا۔





'' ہے آئی کم این پیا ا'' دینتک کے بعد وہ مقصوم ہی آ دار میں بوجیدر ہاتھا، مبب کے آگے کوئی فائل ضِرور بھلی ہو ٹی تھی ، گمر وہ سگریٹ کے ش لیتا کسی حمہری بنظرا ندسوج یمیں غرق نفا ، اجھا خاصا چونک کرمتوجہ ہوا ،ا ہے دیکھا تو نہصر ف سگریٹ بجھایا بلکہ فائل بھی ہند کر دی۔ ''لیں آف کورس سویٹ ہارٹ! پیا کے پاس آ جاؤ'' اس نے بازو بھیلا کر بیجے کو کود میں کے لیا محدان نے اپناسر باپ کے سینے پیدر کھ دیا تھا۔ "پیاسب کہتے ہیں آپ کی شادی ہورہی ہے اور ریجی کہتے ہیں میری مما گھر آ جانیں کی اب؟ " اس كا پہلاسوال ہى اننا دھا كەخيز تھا كەمنىب بورى جان ہے ہل كررہ كيا، جواب كيا ديتا 'لیکن پیا! مما کوگھر لانے کے لئے پیا کوشادی کرِنا ضروری تونہیں ہوتا ،میرے فرینڈ ایز د کی مما خفا ہو گئی تھیں تو ایز دیے پیا شادی کیے بنا ہی انہیں گھر لے آئے تھے، پھر آپ شادی کیوں کر رہے ہیں پیا؟'' بچہشا کی ہوا تھا، منیب ای حد تک شرمندہ ہنوز لب بستہ تھا، وہ ای آز ماکش ای تكايف دہ احساس ہے كنزا تا تھا مگراہا نے ايك نەئى، وُہ ان نزاكتوں كو كہاں سجھنے تھے '' میں و ہان اکیلا ہوتا ہوں پہا! میراروم میٹ جوزف ہے، وہ بھے بالکل احیمانہیں لگتا، جب رات کو میں تنہا اینے بستریہ جاتا ہوں تو آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا ں پیا، میں آپ کے کاندھے بیسر ندر کھوں تو مجھے نیند میں زیجر خواب آتے ہیں، میں بہت ڈرتا ہوں بيا؟ '' وه اب سسكيان بهرر ما تها، منيب كي آئهين جلنه لكين ، تجه كم بغيراس نے بينے كو جينج لبا، سرکوبار بار چومتار ہا۔ "جب بھی ڈرمحسوں ہوآیت الکری پڑھ لیتے ہیں ، بیر نے آیت الکری یاد کردائی تھی نا آپ كو؟ " منيب نے بات كارخ بدلنا جاہا، مگر حمدان اى كيفيت كے زيراثر تھا۔

'' آپ کہتے تھے آپ بہت جلد جھے ہمیشہ کے لئے وہاں سے لے نیس کے بیا! آپ نے بھے سے ریجنی دعدہ بہت تہلے کیا تھا کہ جب میری مما آ جا تیں گی، آپ جھے ان کے ساتھ سونے کی اجازت دیں گئے،مما آنے والی ہیں نال پہا،اب جھے بھی وہاں نے لے آئیس پلیز۔' حمدان سسکتا ہوا وعدہ یا د دلاتا اصرار کرر ہاتھا، منیب نے گہرا سالس بھرا۔

'' میں آپ کو لے آؤں گا بیٹے!'' ایس کی آواز بہت بھاری ہورہی تھی ، اس کے ہونٹ بار بار

بجے کو چو متے تھے، اس کی آنکھوں میں جیسے ریت چھنے لگی تھی۔ '' مما تو مما ہوتی ہے تا پیا! نئ پرانی نہیں نہ ہی بہلی دوسری، ہے نا ؟'' وہ کھے خیال آنے یہ اس کے سینے سے سراٹھا کرسوال کررہا تھا، منیب نظر جرا گیا۔

" دلیں مائی جائلڑ!"اس کی آواز کچھاور بو کھل ہوگئی۔ "اور ہرممااینے بیٹے سے اتن ہی محبت کرتی ہے تا پہا؟"

''موں ''اس کی آواز جواب دیتے ڈو ہے ک<sup>8</sup>گی۔

ا سکتے ہے۔ ایک وفت کبوں نہیں ہم مما کو دو دن تعد لا نئیں گے ، ہم مما کو ابھی ای وفت کبوں نہیں لا سکتے ہے۔ پہلے پہا؟ کیا بیس انہیں یا دنہیں آتا؟ جوزف تو کہتا ہے مما اپنے من کو بھی نہیں بھولتیں ، وہ تو اپنے کڑ کا

ویٹ کرتی رہتی ہیں، بن آتا ہے تو مزے کے اسکا نے بکائی ہیں، اس لاسٹ ٹائم آیا تو مما یہاں تفیس بٹ وہ میرا ویٹ تو نہیں کر رہی تھیں، ندانہوں نے میرے لئے کھانے بکائے، پہات ہو جہتر تھیں وہ آنٹی ہیں، اب وہ مما کیسے بن گئیں؟''وہ آٹھ سال کا تھا، بجھدار تھا، تگر بچھ معاملوں میں بہت الجھتا بھی تھا، اس کی ذہانت ان البحضوں ہیں اس کا ساتھ نہیں دے یاتی تھیں۔

''حمدان سو جاد بینے! رات بہت ہوگئی ہے۔'' اس نے کسی اذبیت سے گزرتے ہوئے

بالمشكل كها بحمدان البيته اس آر ذريبه بمرث بهوا قفابه

''سرعباس کہتے ہیں، جب کئی کے اہم سوال کا بھی جواب نہ دیا جائے اور آپ کو کسی اور کام ہیں مشخول کر دیا جائے تو اس کا مطلب جہل یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جواب دینا نہیں چاہتا، آپ سے جان چھڑار ہا ہے، تو آپ کی جان چھوڑ دینی چاہیے، بٹ بیا آپ نے بھی ایسا میرے ساتھ نہیں کیا تھا۔'' بچہروہانسا ہوا جاتا تھا، منیب سے ہیں آگیا، ترقی کراسے بھڑ سے بیٹے سے لگا لیا، اماں ٹھیک کہتی تھیں منیب نے اپنے بیٹے کو تھیلی کا چھالا بنا کر دکھا تھا، وہ ساری دنیا سے خفا اور بے نار ہو جایا کرتا تھا، مگر بھی اپنے بیٹے کو تھیولی سا بھی نہیں جھڑکا تھا آج تی، وہ حمدان کو کوئی کی کوئی نظی نہیں دینا چاہتا تھا مزید ماں کی کی پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، مگر جواختیار میں تھا وہ سب اس کے قد موں میں ڈھیر کرتا جاتا، بچہ جب جب بھی ماں کی محسوس کر کے ترقیا اسے یونمی ا لا متنا ہی اذبیوں کے حوالے کر دیا کرتا، کینا مشکل ہوتا تھا بھراسے بہلانا۔

حمدان جب بھی یہاں آتا، واپس ہوشل نہ جانے کی ضد لگائے روروکر ہاکان ہوتا اسے بھی مشکل میں ڈال جاتا،ایسے میں مما کا خیال تقہور سےاسے باپ سے زیادہ پیارا ہو جاتا۔ وو کے مراجعہ کی کسی مرین میں میں ہوئیں ہوئی سے کا میں میں ہوئی ہوئیں۔

'' سب کی مما ہیں ،اک بس میری نہیں۔'' وہ آگے سے خاموش ،حمدان پیر بیٹنے لگتا۔ '' مجھے بھی مما لا کے دیں ، تا کہ میں بھی گھر سے اسکول جاؤں ، ہوشل سے نہیں۔'' وہ ضدی

نہیں تھا مگر بھی بھی طوفان برتمیزی اٹھا دیتا، چیزیں پٹخنے لگتا۔

"او کے لا دیں ہے۔"اس کے معالمے میں منیب کا ضبط و برداشت دیکھنے لاکن ہوتا، مجال ہے ماشعے پہل آ جائے ،اس کی چینکی چیزوں کو کمال صبط کے مظاہروں سمیت سمینما ہواا سے منانے کی سعی کرتا رہتا۔

" برامس كريں-" حمدان كو يقين نه آسكنا تھا، اس وعدے كو پپا پتانہيں كيوں تبھى بورا نه

- <u>=</u> = 5

" برامس بیٹا!" وہ نی الفور ہاتھ پھیلا کر دعدہ دعہد کر لیتا۔ " تحب لا نیں ہے؟" حمدان اکڑ جاتا۔

"اس بار جب آپ دا بس گھر آؤگے، مما آپ سے پہلے آئی ہوں گی۔"اسے بہاانے کووہ ایک اور جبوٹ بول جاتا، گرنہیں جانتا تھا، اس بار قدرت نے پکا انتظام کر دیا ہے اس کا وعدہ پورا کروانے کا جبی کنیز کی مثلنی ہے جب غانیہ نے اس سے بات کی اس سے بیار کیا، حمہ ان کواس میں مال کی جھلک نظر آئی تھی۔

'' بیم انھیں؟' 'اس نے باپ سے سوال کیا تھا، اس بات سے بے خبر رہ کر کہ وہ کیسا غضب

وَمِياً ﴾ 23 ( 2016



ناک ہو گیا ہے اس بات کوئن کر ہی آمگر میے غضب چونگہ اس پنہیں آگاہ تھا ہ<sup>جم</sup>ی ایسے اس کی خبر بھی نہ

ہو گئی۔ ''نہیں۔'' بیک لفظی جواب اور بہت دوٹوک اور قطعیت آمیز بختی لئے ،حمدان کو پھر بھی کہاں

'' پھروہ جھے پیار کیوں کررہی تھیں؟''حمدان حیران تھا۔ '' بیٹے بیارتو کوئی بھی کرسکتا ہے نا انجھے بچے ہے۔'' منیب جتنا بھی جھنجھلایا مگر اس کی نشفی

'' تچر بیدکون ہیں؟''حمدان کی سوئی وہیں اٹکی رہ گئی تھی۔

" آنٹی بھی تو مما بن سکتی ہیں نا پہا، انہیں مما بنا دیں، وہ بہت کیوٹ ہیں، جھیے بیار بھی کرتی ہیں۔'' وہ چہک کر کہدر ہاتھا، اشتعال کا ایک زبر دست ریلا منیب کا سارا ضبط ساراحمل بہا کر لے کیا ، بیر پہلاموقع تھا کہ اس نے حمدان کو نہ صرف ڈانٹا بلکہ بری طرح سے جھڑ کا تھا۔

'شٹ اب حمدان! آپ کوشرم آنی جا ہے ایس بات کرتے ہوئے ،مما بس ایک ہولی ہیں،

ہر کسی کوا یہے ہیں کہد دیا کرتے ہوری کریں پیا ہے۔

حمدان سوری تو کیا کرتا، رورِ وکر آسیان ضر درسر بیدا نشالیا، اباجی امال اور سہبل کے علاقہ و کنیز بھی اس کے زونے کی آوازیہ بھا گئی آئی تھی ، پھر منیب نے لا کھ چاہابات سنجال لے ،کسی کو بچھ پتا نہ چلے ، تکر دا دا کے لاڑلے پوتے نے ان کے پچکارنے بیدساری بات من وعن بتا کراس کی ذلت کا زبر دست سامان مہیا کیا تھا، پھرایا جی کی عزت افزائی تھی جوانہوں نے ایسے مخصوص انداز میں کی اور امال کی ملامتی نظریں ، بیاس بخی کا شاخسانہ تھا جواس کے بعد غانبے کو سہنا پڑا تھا، منیب نے اندر کی ساری آگ اس بیدانڈیل دی تھی ، مگر حاصل وصول پھر بھی سیجھنیں تھا، وہ سب کے سامنے بے بس آج بھی کھڑا تھا، اس نے حمرا سائس بھریے حمدان کو دیکھا، جوسو چکا تھا، اسے بلکے ہے ملال نے آن تھیرا، جھک کراس کا گال جو ما اور آ ہشکی ونری سے اسے اپنی گود سے اٹھا کر بستر بیانا د ما تھا، جب درواز ہے یہ دستک دیتا سہبل اندر آیا۔

''حمران .....'' وه بيج كو پيارتا بيكارتا آواز د با گيا كه نگاه سوئے ہوئے حمران په جايز ي تھي،

اس نے قدر مے متحیر ہو کر منیب کو دیکھا۔

''اماں تو بلا رہی تھیں ، اسے کہ نہلا کرنے کپڑے پہنا دیں۔'' منیب سیدھا کھڑا ہو گیا ، بولا تجهیمین، جا درانها کرحمدان بیهاهیمی طرح دُ الی اور پنگھا ذرا تیز کر دیا۔

''اباے ڈسٹرب نہ کرنا۔''اس کالہجہ خشک تھا۔ ''لیکین اما!''

"جومیں کہدر ہاہوں وہ من چکے تم؟" منیب کی نگاہیں بے حدسر دھیں سہیل گڑ ہوا کر رہ گیا۔ '' چلنا ہوں ، آپ کو بھی اماں بلا رہی ہیں۔'' وہ جاتے جانے پیغام دے گیا۔ '' امال کومنع بھی کیا تھا، مجھے ہیں پہندیہ خرافات۔'' وہ جھلا کر کہنا واش ردم میں گھس گیا۔

2016) 24"(( )5

''اللّذ کی شان ہے، اتنی بیاری لڑی ل رہی ہے، صاحب کا مزاج پیر بھی سوافیز ہے ہے۔''
سہیل کو بھی اس کی نخوت بید غصر آگیا تھا، کلس کر کہتا ہا ہر نکلا تو بھر جائی نے نقرہ اپنے لیا تھا۔
''سارے ڈرامے ہیں، من میں ورنہ لڈو بھوٹ رہے ہیں۔''سہیل ایک دم مختاط ہوا،
ناگواری کا تاثر البتہ بہت گہر ااتر اتھا چرے بیر، انہیں بچھ سنا کروہ ماحول خراب نہیں کرنا جا ہتا تھا،
جھی نظر انداز کے آگے بڑھ گیا۔

'' سے کوئیس لائے؟'' بھر جائی جان آسانی سے جھوڑنے والوں میں سے نہیں تھیں۔ '' سے کوئیس لائے؟'' بھر جائی جان آسانی سے جھوڑنے والوں میں سے نہیں تھیں۔

''سوگیا ہے۔''سہیل روکھا ہوا۔

'' ہا ئیں، سوگیا کہ سلا دیا گیا۔''ان کے لہجے کی چیمن اور طنز داضح تھا۔ '' کیوں……سلا کیوں دیا گیا؟ کوئی جرم نہیں کرنا جواسے منظر سے غائب کرنا ضروری ہو جاتا۔''سہیل بھڑک اٹھا،آگ لگانے کافن بھرجائی کوخوب آتا تھا۔

'' لگتا تو جرم ہی ہے، در نہاس حرکت کا مطلب؟'' بھر جائی کہاں دبی تھی، تیلی بھینک کرتماشا د میکھنے دالوں میں شار ہوئی تھیں، سہیل نے انہیں گھوراا در ہونٹ بھینچے دھپ دھپ کرتا نیچے چاا گیا، مجر جائی البتہ مخطوظ ہوتی مسکان لئے پراندہ جھلاتی منک منگ کرسٹر ھیاں اتر تی نیچے آئی تھی۔

امال کی خواہش بیاس نے مہندی کی رسم ہی جیسے تیسے کروالی تھی ، ابا خاصے مطبئن نظر آئے ، الِبِية حمدان کے اتنی جلدی سو جانے کومسوں کیا مگر کچھ بدمزگی نہیں کی ، انہیں بیٹے کی فکر بھی ہونے لگتی، زبردسی کر کے غلط تو نہیں کر بیٹھے، مگر پھر خود کوسلی دے لیتے، جو ہوا بالکل ٹھیک ہے، انہیں لگتا بلکہ یقین تھا، چند دنوں کی اکڑ دکھا کر یہی خفا خفا سا بیٹا بیوی کے آگے بیچھے پھرتا نظر آئے گا ، انہیں کیا خبرتھی بیٹا کیا ٹھانے بیٹھاہے، آگے پیچھے بیوی پھرے گی، یہ پھر بھی اسے خوار کرتا رہے گا، رسم کی ادائیگی تک وہ کسی خدمی طرح بیٹھا پھر وہاں ہے اٹھ گیا تھا، کنیز نے اِس سے کھانے کا پوچھا جس ہے منع کرتا وہ پھراییے کمرے میں آگیا، نیندآ تکھوں ہے کوسوں دورتھی، بے چینی رگ و بے میں سرائیت کرتی دل کومسکن کیے بیٹھی تھی ،سگریٹ کھو تکتے ٹہلتے بھی تھکنے لگا، یہاں تک کہ پینچے بنا مے سرد پڑتے چلے گئے، وہ ای ہے چینی کے زیر اثر باہرآ گیا، جھیت پر چکراتے ریلنگ ہے ننجے جھا نکا، بنیفک کی لائٹ جل رہی تھی، پکھا بوری سپیٹر ہے چینا وہاں کسی کی موجودگی کا گواہ تھا، تب ہی کھلے در ہے سے اسے اہا جی بستریہ لیٹے نظر آ گئے ، پائٹتی کی جانب سہیل بیٹھا ان کی ٹائٹیں دِبار ما تھا، اہا جی خفے کی لے منہ میں دبائے باتوں میں مشغول نفے، اس نے نگاہ کا زاویہ بدل لیا، نجن مجمی ابھی تک روٹن تھا، چو لہے میں آگ جل رہی تھی اکنیز اور امال و ہیں مسروف ممل تھیں، شادی تو کنیز کی بھی تھی، مگر وہ کہیں ہے بھی دہن نہ تن تھی ، کام میں مصروف إدھر أدھر بھا گتی بھرتی ، اک دلہن کوکل اس آنگن میں اتر نا تھا، وہ پتانہیں کیسا برتا ؤ کرتی یہاں کے مکینوں ہے، وہیا جیسا بھرجائی کرتی ہیں، طنز آمیزلہجہ، ہر بات میں جھکڑے کا ربک شامل کرتی ہوئی، معاملوں کی من گن کے کرا سے انداز میں بھا تک بہنجا کرمعاملہ بگاڑنے والی کی سے لگا کرنہ کھانے والی ، یا پھر ..... وہ دلہن جونو سال قبل اس آئنگن میں بہت ار مانوں سے اثری تھی، جس نے بوے برے

دعوے کیے ہے۔ محبت کے، وفا کے، عبد دیاں باند سے ہے، اپنے جس بھے جال ہیں جگزا تھا اور بھر یہ جال خود ہی کتر بھی دیا تھا، نئے اس سے کھر والوں سے نفر ت تھی، جوان کی شکلیس دیکھنا بھی پیند نہ کرتی تھی، جوان کی شکلیس دیکھنا بھی پیند نہ کرتی تھی، جسے اس سے محبت کا دعویٰ تھا، مگر وہ بھر ۔۔۔۔۔ بھر کسی اور سے متاثر ہوکر اس محبت کو خود ٹھوکر مارکر جلی گئی تھی، وہ کون تھی، وہ کہاں ہے آئی تھی، کہاں جلی گئی، اس کا ذہمن آج نا چا ہے ہوئے بھی انہی تکلیف دہ کموں کی یاد میں سلک سلک جاتا تھا، یادیں انگاریاں تھیں، چنگاریاں تھیں، جواڑتی تھیں تو تن من تھلساتی را کھکرتی تھیں اور وہ را کھ ہوتا جارہا تھا۔۔

ا با جی کا خیال کرنا بھی دا دی اور ا مال کو جگت نگا تھا ، یا پھر میہ ایسی حفیقت تھی جو ان کے کلیجے نوچ گئی تھی ، کہ دونوں پنجے جھاڑ کر ا با جی کے بیچھے پڑ گئیں ، ساتھ اس کی مشقتیں گنوا ئیس بچھا ہے

كدابا جي بو كھلاكرره كيئے۔

'' 'او کھلیئے لو کے! میں وی اس کا دشمن نہیں ہوں، پراسے شوق ہے ہر کم نس نس کے آگے ہو کے کرنے کا شہیل اتناوی چو جانہیں ہے، کچھ کم اس سے وی کرالیا کر ہے، اپنی شخت پڑھائی۔'' ابا جی کی مگرسن کسی نے انہیں اپنی سنانے بیٹھ گئی داری۔

''میں دس رہی ہوں کمانے! ہاتھ منڈے کو پڑھن سے ہٹا لے نئیں تو یہ کم نہ کرا، ماڑا کر دیتا تو نے میرا ہیرے جبیبا شیر پیتر، یہی عمر ہوتی ہے صحت بننے کی اور تو نے اسے کو ہلو کا بیل بنا ڈالا۔'' دا دی کی لعنت ملامت جاری تھی، منیب بو کھلا گیا۔

''افوہ کچھ نہیں ہونگا جھے دادی! اب ایسا بھی کمزور نہیں ہو گیا ہوں، اہا جی بھی کیا کریں اور سہیل کواگر کام پہلگا دیا تو پڑھائی بالکل نہیں کرے گا وہ نکما ، آپ کو پتا تو ہے دل نہیں لگتا اس کا

2016 ) 26 ( المتا

پڑھائی میں۔'' کا کدھر تھا میر اپیز ،اللہ نے تین تین بازودیئے تھے، گریہ جو بعد میں آئی ہیں نا چنڈ الیس '' کا کدھر تھا میر اپیز ،اللہ نے تین تین بازودیئے تھے، گریہ جو بعد میں آئی ہیں نا چنڈ الیس ہے کہاں اپنے سوا کسے جو گے رہنے دیتی ہیں ، چند راتوں میں اپنی ملکبت بنا کر بیٹھ جاتی ہیں ، اللہ تیجھے انہیں۔' رادی کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے، وہ جھولی پھیلا کر بھا بوکوکوس رہی تھیں ، منیب

نے دانستہ ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ ''آپ بریثان نہ ہوں دادی! میں آپ کے لئے الیمی نوں لاؤں گا جوساس کے ساتھ ساتھ دادی ساس کی جھی دل و جان سے خدمتیں کرتی نہیں تھکے گی۔'' وہ بنس رہا تھا، دادی کے ساتھے ماتہ داری ساس کی جھی دل و جان سے خدمتیں کرتی نہیں تھکے گی۔'' وہ بنس رہا تھا، دادی کے ساتھے

ساتھ اہاں اور ابا جی کے چہرے بہ بھی روتن سی جھا گئی۔ '' وہ ایسی ہی ہوگی اللّٰدسا نبیں نے جا ہاتو .....جیسی شکل سؤنی و لیی عقل بھی ہوگی۔' دا دی کے بے ساختہ کہی بات نے بنیب کوالبتہ جیرت میں ڈال دیا۔

"كيامطلب؟ آب نے خواب ميں د مکھ ليا اسے؟" پھر جيسے کسی خيال کے تحت بذک کر بولا

''کہیں آپ نے کسی کواس نظر سے میرے لئے پبندتو نہیں کر ڈالا؟ پہلے بتا دوں ، بھابو کی بہن سکینہ بانو کا اگر خیال ہے تو نکال دس ابھی کے ابھی دل سے ۔۔۔۔۔۔ ڈور نے تو بہت ڈالتی ہے جھھ پہر مجھے نہیں پبند دہ۔' وہ شخت بدمزا ہو کر کہدر ہاتھا، دادی ہنتے ہوئے بے حال ہونے لگیں۔ پہر مجھے نہیں پبند دہ۔' وہ شخت بدمزا ہو کر کہدر ہاتھا، دادی ہنتے ہوئے بے حال ہونے لگیں۔ '' بے فکر رہ، ایسی کوئی گل نہیں ، اک کوئی بھگت لیس کانی ہے۔' ان کے تسلی دلانے پہنیب واقعی ریلیکس ہو گیا تھا۔

公公公

بچراس کے لاکھمنع کرنے کے باوجود آبا جی نے اس کی ایک نہ ٹی ادر اسے مستقل شہر میں رہائش کا انظام کر دیا۔

'' '' ''ہیل ہے میرے ساتھ ،گزارہ کسی نہ کسی طرح ہو جائے گا ، بچھ ہاری بھی مل جا نیس کے مدد کو ،تو بس اپنی پڑھائی یہ دھیان لگا۔''

مدد ہو، ہوں ہی پر ھائی ہے دھیں ہے۔ ''پڑھائی اتی بھی ضروری نہیں ہے اہا تی! بھے بالکل اچھانہیں لگ رہاہے کہ اس عمر ہیں آپ یہ اتنا بوجھ ڈال کرخود ہر معاملے ہے الگ ہو جاؤں۔' وہ صرف پر بیٹان ہیں تھا، فکر منداور شرمندہ جھی تھا، مگر اہا جی سنتے کہاں تھے۔

" تجھے کیا پتا پڑھائی تنی ضروری ہے ،اک گل من لے منبے میری کن کھول کے ،میرے پتر تو نے بہت سارا بڑھنا لکھنا ہے ، وڈا آ دی بن کے بڑے مقام پہ جانا ہے ،سمجھ لے سرخرو کرنا ہے اینے انے کو، کمانتمجھا؟"

ا ہے اب و اسب تو تھیک ہے ابا جی ، پر الی شدت نہ رکھیں بلیز ، کسی بھی چیز کی طلب اور محنت ضرور کرنی جا ہے ، کرنی جا ہے ، کرنی جا ہے ، کرنی جا ہے ، مگر اس کو سر بہ سوار نہیں کریں۔' وہ انہیں سمجھا رہا تھا ، ابا جی نے ضدی ہٹ دھرم انداز میں سرکونی میں ہلا کر بات رد کر دی۔

"میرے سر پہ ہی سوار ہے بیہ بات بس۔'' منیب جیران رہ گیا ان کے طرز گفتگو وانداز پی۔

2016 ) 27 (Light

الله به المعاشر طالگالی ہے اللہ بی کا Www. aksociet.co

لا ہے۔ کوئی .....اور میں بیشرط جیتنا چاہتا ہوں، پر جیتوں گا تب ہی اگر تو میری خواہش پوری کرنے کی سردھڑکی بازی لگائے گا، حالات کیے ہی ہوں پر وعدہ کرتو ہمت نہیں ہارے گا منہے۔ اس کی اور منہے نے بہی اک بات ذہن نشین کر لی، بیاس کے پہلے سال کا تیسرا مہینہ تھا، جب اس کی نیناں سے پہلی اور بھر بور ملا فات ہوئی، ملا فات بھی کیا .....ا سے تصادم کہنا زیا دہ بہتر ہوگا، وہ اس کی دن لیٹ ہوگیا تھا، سرظہیر کا لیکچر مس ہو جانا اس کے زدیک بہت عظیم نقصان شار ہوا کرتا تھا اور ان کی کلاس شروع ہوئے بھی پندرہ منٹ ہو بھی تھے، ہوا کے گھوڑے پر سوار دھڑ دھڑ کرتا سٹرھیاں کی کلاس شروع ہوئے بھی پندرہ منٹ ہو بھی تھے، ہوا کے گھوڑے پر سوار دھڑ دھڑ کرتا سٹرھیاں جڑھ در ہا تھا، جب مخالف سمت سے کوئی اس جنسی عجلت کا مار ااس کے سامنے آگیا، تصادم بھینی تھا جو ہوکر رہا، جواب میں اس بے عدطر حدار ماڈرین نظر آتی لڑکی کے ہاتھوں میں موجود کتا ہیں جھوٹ کر زمین بوس ہوگئی تھیں۔

''اوہ .....آئی ایم سوری میں ، دیری سوری ، میں کچھ جلدی میں تھا۔'' جھک کر کتابیں سمیٹ کر اسے بکڑاتے بنیب نے دانستہ اس لڑکی ہے مارے خجالت کے نگاہ چار نہیں کی جواس تصادم کے نتیج بیں اس کے سینے ہے ہی آکر لگ گئی تھی ، بدایک لیمے کی بات تھی ، شراس جیسے اسی بزا کتوں اور حادثوں ہے دور تو جوان کی پشیمانی گھبرا ہٹ اور ندا مت فطری تھی ، اس کے اوسان خطا ہور ہے تھے ، لیم و بہاں ہے سر بہ بھا گتے اس نے بلٹ کر نہیں دیکھا تھا تو نینا نے صرور اس تصادم ہے لے کر اس کی بو کھلا ہٹ اور گھبرا ہٹ کے ساتھ مردانہ شریا ہٹ کے اس مظاہر ہے کو بھی پوری جزئیات ہے محسوس اور انجوائے کیا تھا، اس کے بعد دوسری یا تیسری مرتبہ وہ اتفا تا یا حادثہ نہیں دانستہ اس ہے ساتھ کی اس مور کی ہگر مایب کے ساتھ دوسری یا تیسری مرتبہ وہ اتفا تا یا حادثہ نہیں دانستہ اس ہے ساتھ کہ دوست تا کہ دوست تا کہ دیناں میسب دانستہ اور یا قاعدہ بلائنگ ہے ہیں مرسکتی ہے ، البتہ مذیب کے دوست تا ہو ہوتی ہے ۔ بات کہددی تھی۔۔

'' وہ جان ہو جھ کرتم ہے نگراتی ہے منیب چوہدری!''ادر منیب جوہدری جایال میں آگیا تھا۔ '' بکواس مت کر ،کو کی کڑی مجملا ایسی نضول حرکت کیے کر لے گی۔''اس بات کوس کر منیب کو شرم آھئی تھی اور تمر کے ساتھ فیضان بھی ہنستا جا اگیا اس ساد کی ہے۔

''تو صرف پینڈوئنبیں ہے، عقل سے بھی بدل ہے تیم سے، یارائمق اعظم! تجھ جیسا شہرادہ سامنے ہوتو پھرسب جھے ہوسکتا ہے، کیاسمجھا؟''وہ آنکھیں نچاریا تھااور منیب ہونق نظر آنے لگا۔ ''کیا مطلب ……؟''اس کی شکل یہ ہنوز حماقت برس رہی تھی۔

''تو نے کہی خود کوغور ہے آنینے میں دیکھا ہے؟ بقینا نہیں ،اب دیکھ لینا، جواب ل جائے گا،
ورند نیناں تو مجھے ضرور بالکونی سے گھنٹوں کے حساب دیکھتی ہے اور گئی نہیں، میری بات لکھ کے رکھ
لے، وہ عنقریب محبت کا اظہار کرے گی تجھ ہے۔'' منیب چند کھوں کو جھینپ گیا، پھر اس بات کو
مجھول گیا، مگر فیضان کی بات وقعی سے ٹابت ہوگئ، چند دن بعد نیناں نے اسے خود جائے کی آفر کر
دی تھی اور اپنے دوستوں کے جھر مٹ میں بیٹھے نیب چو ہدری کی شکل دیکھنے والی ہوگئی میں کالج بھر

дыні 2016) 28 (Гід کے حسین ترین اور خاص کو خود اس کی طرف مائل تھی ، کہنی آتھوں میں اس میں منیب کے لیے ر شک و حسد تھا، ستائش تھی ،مگر منیب کا چہرہ کت ہوا جاتا تھا۔

''ہم نے تو ابھی جائے ختم کی ہے اور میں دن میں بس ایک ہار جائے پیتا ہوں۔'' جان حچٹرانے کو جو بہانداس نے کھڑا و داس فار راحقا نداور بودا تھا کہ نیزان کے ساتھ اس کے دوست

''ائس او کے منیب چوہدری! آپ جائے نہ بینا ، کولڈ ڈرنگ لینا ، مگر ہمیں ہواعز از تو بحشیں۔'' وہ پراعتاد ہی نہیں تھی ، بے باک بھی تھی ، نیب گزیزا کر ہے بنی ہے اِدھراُدھر دیکھنے لگا ، کویا سمجھ نہ پار ہا ہواب کیا کرے ،ایسے میں تمرکی سرگوشی نے اس کا اعتاد مزید دکر گوں کر دیا۔ '' جا میرے شہرادے! حوصلہ میکڑ، عین ممکن ہے بیوٹی کوئین محبت کا اظہار نہ کرے، کوئی اسائمنٹ ہی بنوا لے جھ سے ''اس کے چہرے بداڑتی ہوائیاں دیکھنے لائق تھیں ہٹمر وغیرہ نے ا سے با قاعدہ نیناں کی جانب دھکا دے دیا تھاا در گویا اس کے پاس کوئی راہ فرار نہیں بچی تھی ، سے پہلی ملا فات کسی حد تک رسمی رہی،جہبی وہ قدرے ریلیکس ہوا، مگر نیناں کو نوجہ حاصل کرنا اور مائل کرنا آتا تھا،حسن کے جلوے دکھانا، اداؤیں کے جال پھینکنا اور دام میں جکڑ لینیا، اسے سب از برتھا، وہ آج تک لوگوں سے وصولتی آئی تھی ، مگر منیب یہ وہ خود دل کھول کر لٹاتی تھی ، تاخیر ہے سہی مگر وہ کامیاب تھہری، جس دن منیب نے از خودا ہے بتایا وہ اس کی کمی کومحسوس کرتا ہے، منینال کولگا تھا وہ ہی نتح کا دن ہے،اس ہے قبل وہ سینٹنزوں ہار منبیب سے بیہ بات کہہ چکی تنبی، اس سے کہلوانے آ کسانے کواور اس دن کا تظام کرتے کئی مہینے ضائع ہو گئے تھے، منیب چوہدری ہرگز آ سان ہدف ٹا بت نہیں ہوا تھا، گر و داس چوٹی کوسر کرنے میں کامیا ب رہی تھی۔

'' میں عورت کے اظہار محبت کو معیوب نہیں جھتی ہوںِ منبیب! میں بورے لخر اور اعتماد کے ساتھ ریکہتی ہوں کہ جھےتم سے بہلی نگاہ سے ہی شدید محبت ہوگئی تھی ،صرف محبت نہیں ،میرے یاس تم ہے جدائی کا تصور بھی نہیں ہے۔' اس نے کتنے اعتاد سے کہا تھا اور یہ بہلا موقع تھا کہ منیب بجائے جھینے یا شرمانے کے مخربیانداز میں سراٹھا کرمسکرانے لگا۔

" جدائی کا تصورتو میرے پاس بھی نہیں ہے نیناں مگر میں بہتر سجھتا ہوں کہ بچھ معاملات پہلے کلیئر کرلول تم ہے۔

'' کون سے معاملات؟'' نیناں ٹھٹک *کی گئی۔* 

"شادی کے بعد میں اپنی بیوی کو گاؤں میں این پیزنش کے ساتھ رکھوں گا،تم شاید ایمه جسٹ نه کرسکو پئ و ه متامل تھا،مگر بنیناں لا پر دا د ا در ہے نیاز ۔

' مجھےتم سے مطلب ہے منیب! تم مجھے کسی جھونیزی میں بھی رکھو کے تو وہاں بھی رہوں گی، محبت كوكيا مجھتے ہوتم ،كوئى معمولى چيز؟ اس ميں بہت اسليمنا بہت يا در ہوتى ہے۔

وہ کسے بلندو ہا تک دعوے کیا کرتی تھی، یہی تو اس کی لفاظی تھی، جرب زبانی تھی، جس نے یب جیسے سیارہ لوح نو جوان کواپنا گرویدہ کرلیا تھا، وہ سمجھا تھا، جو کہتی ہے، سیج ہے، وہ البی ہی ہو کی ور کیسی تھی ریتو اے بہت بعد میں جا کے معادم ہو یکا۔

29 (

'' بجمعے نو تنہاری ہر بارے کا اعتبار ہے نیناں ، تکر بہتر ہو گا بھر آئی کیا ہوئم میر ے بیر نس سے ل او، ہمارا ماحول دیمجولو، ناکیکل کو تہمیں جمع سے شرکابیت نہ ہو کہ میں تم سے پہلے ایسیا نا تھا۔ ' وہ جنوز منامل تھا، نیناں بھنجھلانے لگی۔

دو حمهیں میرا اعتبار ہی نہیں ہے منیب! خیرا گرتم ایسا کر کے مطلبین ہو سکتے ہونو بہنے اعتراض مہیں، بتا ذکب لے جارہے ہوا پنے پیزنش کے پاس جھے، میرا خبال ہے ای ویک ابنڈ پے ٹھیک

دہ خود ہی سب مجھ منٹوں میں طے کر کیتی ، منیب البتہ بہت بوکھلا کر رہ گیا ، اس کے گھر کا ماحول نیناں کے ماحول جیسا کہاں تھا، جہاں اپنے بوائے فرینڈیا گرل فرینڈ کوانٹی آسانی وسہولت سے لے جا کرملا دیا جاتا ، وہ تو جب نیناں کے ساتھ اس کے گھر اس کی مدر سے ملئے گیا نب بھی کتنا سٹیٹایا ہیوا تھا، بلکہ جانے یہ آ مادہ ہی نہ ہوتا تھا، وہ تو نیناں خود ہی اسے زبردسی تھسیٹ کرا ہے ساتھ لے گئی تھی ، کہ مام ملنے کو کہدر ،ی ہیں تم ہے۔

'' مارجوتے نہ براوا دینا جھے۔' اس نے جب چوتھی باراضطراب کی کیفیت میں بہی بات کہی

تو نیناں الٹا خفا ہونے لگی تھی۔

'' بیدمت بھولو منیب چوہدری کہتم نیناں کے گھر جارہے ہو،ایے نہیں۔'' نب اس کا یہ نیکھا ترشی طنز منیب کوشر مسار کر گیا تھا۔

'' تمس سوچ میں تم ہومنیب!اینے ساتھ لے جانے بیاتے متامل ہوتو شادی کرنے میں کتنے ہو گےتم۔'' و ولٹنی برہمی ہے کہ رہی ھی ،منیب ہڑ بڑا کررہ گیا ،گھبرا سا گیا۔

نینا ی کی کسی بھی بات کے پیچھے رہ جانے والی عادت سے بنیب کو بہت جر محسوس ہوا کرتی، اس دفت بھی اس نے بے بس انداز میں اسے دیکھا، دہ بربات کہ کراسے اپنے پیچھے پردانا کہیں جا ہتا تھا، کہ اس نے ابھی تک گھر میں بنیاں کا سرسری سابھی ذکر مہیں کیا، وہ اس کا مسئلہ نہ جھتی بلکہ صرف اس بات پر خفا ہوتی کہ اس کے نزدیک نیناں کی اہمیت ہی اتن ہے، کسی خاس طرح ا ہے اس کلے ہفتے یہ ٹال کر وہ خود اہا جی ہے بات کرنے کاحتمی فیصلہ کر کے گاؤں پہنچا تھا، یہ جون جولائی کے گرم ترین دن ہے، سورج کی نیز تیش درختوں کی جڑوں تک کو کر مایئے دے رہی تھی، بھری دو پہر میں جب وہ پسینوں سے بھیگا بس سے اترا تو ہرست دھول اڑ رہی تھی ، گا دُن کو جاتا رستہ ویران اور دھوپ میں سلکتا تھا، گاؤں کوصرف ایک تا نگہ جاتا تھا، جواڈ ہے بیموجودنہیں تھا، یہ رستے تو اس کے ہیروں کو لگا ہوا تھا، بیک کا ندھے یہ ڈالے وہ راستہ نا بینے لگا، نہر گاؤں کے آغاز میں تھی، جو بھی گاؤں آتا، وہ نہر کا بل کراس کر کے آتا تھا، جہاں گاؤں ختم ہوتا وہاں جنگل شروع ہو جاتا، یہ جنگل گھنااور تاریک تھا، جس کے چھے ہے سڑک گزر کرشہر تک جاتی تھی،او نیجے درختوں کے درمیان ایک قطعہ خالی تھا، سو کھے ہے جا بجا کرتے رہتے ، جب وہ جھوٹا تھا تو ابا جی کے ساتھ ایدهن تے لئے بہاں لکزیاں کا شنے آیا کرتا، بہاں قدم قدم بداس کی یادیں وابستھیں، اسے يهاں کے چیے ہے انسيت تھی، وہ سب باتيں نينال كو بتايا كرتا اورات لگتا وہ بہت دھيان سے سنتی ہے، اسے بھی معلوم نہ ہوسکا، وہ دھیان سے اس کے چبرے کواس کی خوبصورتی کو دیکھی

2016 30



www.Paksociety.com کھر پہنچا وہ تو دھول مٹی اور سینے ہے اٹا تھا، مگر تھکن زرہ پھر بھی نہیں تھی، اہا جی نیم کی کھنی چھایا میں دو پہر کے کھانے کے بعد قبلولہ کرتے ہوا کے مست جھونکوں میں بےخبر تھے، درخت کی شاخ یہ بیشا کو آبار بار بولتا تھا،اس نے دانستہ آبیں ہے آرام ہیں کیا۔ '' ویرے!میرے لئے شہر سے کیا لایا ہے؟'' کسی جانب ہے مٹی سے سنتے ہاتھوں سمیت کنیز بھا گتی آئی تھی، اس کی ٹانگوں ہے لیٹ کر تملی، منیب نے جھک کر اسے خود ہے الگ کیا ادر نری ، ، کتنی بارمنع کیا ہے کنیز فاطمہ کومٹی ہے نہیں کھیلتے۔'' " میں اب بھی نہیں کھیلوں گی ورا!" وہ آئی جیس معصومیت سے پٹیٹا کر کہتی وعدہ کررہی تھی، منیب نے اس کی پسندیدہ میشی گولیاں اور جلیبیوں کالفاف اس کے حوالے کرنے سے قبل کھیتوں کو

سیراب کرتے نیوب ویل کے بالی سے اس کے ہاتھ دھاوائے تھے۔

'' وہ تو ایسے بیلیوں ( دوستوں) کے ساتھ گڈیاں لوٹے گیا ہوا ہے۔'' کنیزی ساری توجه اب اس لفانے بیمر کوزتھی جس میں اس کی مرغوب چیزیں تھیں، نبیب اس کا ہاتھ بکڑے کھر جلا آیا، امال بھٹی میں آگ دہ کائے روٹیاں لکانے میں مصروف تھیں، خود ہی روئی ڈاکشیں خود ہی سینکتی ہونیں، حالا نکہ ریہ کام ایک بندے کے بش کامہیں تھا، دادی مر د کروایا تو كرتى تھيں مگر جب سے آئھوں كا آپريش ہوا تھا، دھويں سے بچنا ضرورى تھا، منيب نے سلام كے بعد پنکھا ان کے ہاتھ سے لے لیا، اماں ٹوکتی رہ کسٹیں مگر وہ ان سی کیے کام کرتا رہا، اک کے بعد د دسری رونی سینکتا ا در حماله کرر دیال میں لیٹ کر چنگیر میں رکھ دیتا۔

'میں حابتا ہوں اماں! اب آپ کے ساتھ کوئی ہاتھ بٹانے والی آجائے ،تھک جاتی ہیں آب کام کرتیں۔'' اس نے بات کا آغاز کر دیا، بے وقوف ہی تھا، حالانکہ ذراسی عقل استعمال کرتا تو جان سکتا تھا، جیسے وہ سوچتا ہے، ایسا ہونا ناممکن ہے، نیناں جیسی لڑکی اور بہاں گاؤں کے ماحول میں نہصرف ایڈ جسٹ کرے بلکہ اس کے والدین کی خدمت بھی کرے، و ہ واقعی احمقوں کی جنت میں رہتا تھا، اس کے لئے میانی کی کسی میں نمک ملا کر برف ڈالتی امال بے ساخنہ ہنس دیں، پھرکسی قدر مبسم تظروں سے اسے دیکھا۔

''لعنی تو میکہنا جا ہتا ہے کہ اب ہم تیری وہٹی لے آئیں؟''اور یہ پہلاموقع تھا کہ وہ ہجائے بھینینے کے بور سے اعتماد سے سرا ثبات میں ہلانے لگا تھا۔

ہاں یہی مطلب ہے اماں! آپ نے میرے گئے بہت کھ کیا ہے، اب میری ذمہ داری ہے کہ چھے نہ چھے آپ نے گئے بھی کروں۔"اس کے سادہ کہے میں خلوص کی جاشی تھی، اماں مناز ہوئی ہوں کی یقینا جھبی ان کالہجہ مزید محبت آمیز ہو گیا۔

'' پر ہتر اجھی تو پڑھ رہا ہے تو .....اور پھر تیرے ابا.....''

''ابا جی منع تھوڑی کریں گے امال! نینال ہے ہی اتن اچھی .....ساتھ پڑھتی ہے میر ہے....



میں جا ہتا ہوں ایسے آیے سے ملوا دوں ، بہت پیند آئے گی وہ آپ سب کو یقینا ۔'' ان کے ہاتھ يكڑے وہ كتنے يقين ہے كہدر ہا تھا، شايد إينا فيصليہ سنا رہا تھا، امال كو كہاں اس ہے استے بڑے نصلے کی تو قع تھی ، بس نکرنگر اس کی صورت ریٹینتی روٹسٹیں ، یہی بات جب ابا کو بتا چلی وہ امال کی طرح خاموش نہیں رہے، نہ انہوں نے خودیہ جبر کیا، نہ صبر کا مظاہرہ ضروری سمجیا، گرج اٹھے تنھے

''تو نے بیکسے سوعامنے کہ تو اپنی زندگی کا اتنابزا فیصلہ اکیا! ہی کرے گا،سب سے پہلی بات تو میر کیر میں ابھی تمہاری شادی ہی نہیں کروں گا اور ایسی لڑی سے تو بالکل نہیں جولڑ کوں کے ساتھ پڑھتی کم انہیں پھانستی زیا دہ ہو، اک گل اور کن کھول کے من لے اج تو .....میرے ماس تو میر ہے مجرا کی امانت ہے،اس کی نکی دھی کی پیدائش بریدرشتدابا جی نے مطے کیا تھا، ہم دونوں بھائیوں کے درمیان ....اس کا نو شاہم بھائیوں کا آپس میں تعلق نو شاہے، و ومر گیا سمجھ جس نے ایس عہد کوتو ڑا، مجھے اتنا پڑھا لکھا میں کیوں رہا ہوں ، اپن جان خوری کرکے اپنی ہڈیوں سے ماس سے تھے مستج کے میں تحقیے بڑا آ دمی کیوں بنار ہا ہوں کدی سوجاتے شیں ہوگا تو نے ،اوئے یا گا۔.... تجھے شہرا دوں جیسی زندگی میں نے اس لئے دی تھی کہتو شہر جا کے ایس بد تماش عورتوں کے ساتھ اکھ مٹکا کرتا پھرے، باز آ جا در نہاتنے چھتر ماروں گا کہ کھوپر گنجا ہو جائے گا تیرا، فیرنال نہ لینی میرے سامنے کسی ہور کڑی دا۔''انہوں نے بنواس کے لئے لیے تھے، بویا تو سہ جا ہے تھا کیہ وہ عقل کو ہاتھ مارتا ، مگر وہ الٹااس بات کو ہی انا کا مسئلہ بنا کر بینے گیا ، ٹیمرلز ائی جھٹڑ اسب کچھ ہوا ،مگر جیت اس کے حصے میں آئی ، پیر طے تھا کہ اے جیتنا تھا کہ اس کے منہ میں جوزبان بولتی تھی ، واب اس کی نہیں تھی ، اے ہر تیت پیرهاصل کرنے کا عزم باند ھے نیناں کی تھی،جس میں لحاظ ِاور مرِوت کا شدیدِ فقدان تھا،جس میں دھمکیاں اثر دکھاتی تھیں اور ابانے جان لیا ،اولاد ہے سراویجی ہوگئی ہے تو ان کی مرضی بھی ختم ہو گئی ہے ، پھر تو بس مان اور بھرو سے ہوتے ہیں ، کوئی رکھ لے تو رہ جاتے ہیں ، نہ رکھے تو سب ختم اور یہاں سب ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، جبھی ہتھیار ڈال دیئے اور منیب کے باس میہ تک سوینے ک فرصت نہ تھی ، کہ وہی اباجی جنہوں نے بڑے تھے کے ساتھ بھا کوان کی بیوی کے ساتھ رخصت کہا تھااور ذرانہ ڈ گمگائے تھے، وہ اس کی ہاری اتنا کمزور کیوں پڑ گئے تھے ایکدم ۔

اس نے نہیں سوچا ، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ، کہ جب با خوشی بارضا اپنی زندگی کا اختیار غیروں اور نا اہل لوگوں کے سیر دکر دیا جائے تو بھرسوجیں آزادنہ فیصلوں کے قابل نہیں رہتی ہیں، وہ تجھی نہیں سمجھ سکتا تھااس نے اس نصلے نے کتنے دلوں کوتوڑا ہے، جس روز وہ نیناں کو گا دُں ملوانے کو

لایا، اماں کا مکدر دل مزبید مکدر ہو کرر و گیا۔ '' یہ گھر بسانے والی عورت نہیں لگتی منبے ہتر! کیوں مت وج گئی ہے تیری۔'' یہ دادی تھیں،

جن کی نات کا وہ سخت برا مان کیا تھا۔ المن المرام كالمبيادي فق لين ابعزت بن نه دم مكن كواس كالبيادي فق لين ابعزت بن نه دم مكن كي تو وه جميل كيه قبول كرم كادادي! نينال كوآب اس لئے بھی اپنا نين كه وه مير كالبند ميرى محبت ہے۔' كرم كادادى نے چپ سادھ لى تھى ، تمام آنسواندر كراكر، اس بل امال كواس ميں اور بھا حبيب

2016 32

یں بال برابر بھی فرق محسوں ندہوا تھا، بھا حبیب تو بھراجھا تھا، مال باپ کی بہندا سے شادی کی بھی ،
بیوی نے زیادہ نہ ہی جھ عرصدان کی خدمت بھی کی ، منیب تو پہلے ہی اس حرافہ کے دام میں بوری طرح جکڑ انظر آنے لگا تھا، انہوں نے ہرآس ختم کر دی ، ہرامید سے ہاتھ تھینچ لیا ،اس کے با دجود ابا جی نے اس کا ہرشگن بورا کیا، دھوم دھام سے شادی کی ، تو اس کی وجہ وہ اپنے منیب کو کھونا نہ چاہتے تھے، اتی ہی محبت تھی انہیں اس سے۔

نیب بھلے جتنا بھی بنیاں کی مٹھی میں تھا، گراپنی ہے کا پکا نظا تھا، رخصت کرا کے اسے گاؤں ہیں الیا، اس بنیم پختہ مکان کا ایک حصہ جدید مہولیات سے مزین کر دیا گیا، اس کے باوجود نازک مزاج بہوکے ماتھے کی تیوریاں ہمیں کھلی تھیں، وہ کس سے بھی سید سے منہ بات نہ کرتی تھی، جولباس وہ بہتی تھی وہ یہاں کے ماحول سے میل نہ کھا تا تھا، اس کے باوجود گھر کے ہر نر دنے آئیس اور کان بند کیے رکھے، مذیب سے اس کا پہلا جھڑا اشادی سے تھن ایک ہفتے بعد ہوا، میہ جاتی گرمیوں کے دن تھے اور غینا کو اس گھر اس ماحول سے وحشت ہونے لگی تھی، محبت کا حسن کا خمار از انہیں بھی تھا تو دھیما ضرور پڑگیا تھا، اس پھر اور کھیول سے وحشت ہونے لگی تھی، محبت کا حسن کا خمار از انہیں بھی تھا تو دھیما ضرور پڑگیا تھا، اسے پھر اور کھیول سے فریت تھی اور یہاں ان کی بہتا ہے تھی مخدمت تو دور کی بات وہ تو الٹا ہو جھ بن گئی تھی اماں پی، انہیں دن میں تین ٹائم ٹرے جا کر پیش کرنا پڑتی ، اس پو وہ تا، منیب اسے عہد اور وعد سے یا د دلا تا تو نینا الٹا اس بہ دانگا نہ نہوں کے دان تھی اور اختلاف شروع ہو جاتا، منیب اسے عہد اور وعد سے یا د دلا تا تو نینا الٹا اس بہ دانگا نہاں نہا نہیں اسے عہد اور وعد سے یا د دلا تا تو نینا الٹا اس بہ دانگا نہ نہوں کی اور اختلاف شروع ہو جاتا، منیب اسے عہد اور وعد سے یا د دلا تا تو نینا الٹا اس بہ دانگا نہ نیک خلا

كاعضر بهوتا بقعاء مداجهي الجهي تؤينيب سمجه سكاتها -

''تم شکر ادانہیں کرتے ہو کہ میں یہاں رہتی ہوں، حالانکہ بیہ جگہ ہرگز اس قابل نہیں، مگر صرف تمہاری وجہ سے ..... درنہ میری اسکن کا ناس ہور ہا ہے۔'' وہ بھڑک بھڑک کر جنلائی ، منیب جواس کے بدلے رنگ ڈھنگ نے جیران تھا، غصے سے بھرنے لگتا۔

''میتم جمھ پہ ہرگز احسان نہیں کررہی ہو،تمہاری اپنی منتخب کردہ ہے میے زندگی ہمجھیں؟ میں ا بہیں بتا چکا تھا کے ۔۔۔۔''

'' وہ حمافت تھی میری بمحض تمہیں حاصل کرنے کو آ زمایا گیا ایک حربہ…. ورنہ میں کیوں تمہارے اجڈ اور گنوار پیزنٹس کی خدمتیں کروں گی جن کا حلیہ اور رہن مہن میرے ملازموں ہے بھی محم تر درے حکا ہے۔''

''شف آپ۔' بات بخت تھی ، کئی کی حد تک کاف دار اور طیش میں مبتلا کر دیے والی ، جبی وہ صرف دھاڑ انہیں ، اس کا زور دار طمانچ بھی نینال کے چودہ طبق روش کر گیا ، وہ اٹسی تو قع کہاں رکھتی تھی ، اس جلالی تھیٹر سے تبورا کر آدھی بستر پہآ دھی نیچ گری ، گتنی دیر حواس سلامت نہ ہو سکے ، منیب کا غصہ مرضتم کہاں ہوا تھا ، اس نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک زور دار جھٹکا دے کر کسی بے وزن شے گی مانندا سے اپنے مقابل تھینچ کر کھڑا کر دیا۔

على 33 ( المالية 2016) 33 ( المالية "بولو.....آئندہ کرونگاس ہم گی بوائن جو گا، اس کی آئیکہ دن بیں باقعی خون اتر ا بوا ہما،
وہ اتنامشتعل تھا گویا ابھی اس کا گا دبا دے گا، اس کی آئیکہ دن بیں باقعی خون اتر ا بوا ہما،
نیناں کو اس سے خوف محسوس ہوا، گریداک لیے کی بات تھی، اگلے لیے وہ اسے زور سے دھیل کر
بیجالی انداز میں چیخی باہر بھا گی تھی، یہ اتفاق تھا کہ اس روز بھر جائی ہمی آئی ہوئی تھی، اک تماشالگ،
اک قیا مت آگی، وہ اس کی فیملی کا خیال کیئے بغیر اس بہ الزام لگاتی رہی اور یہیں پہ اکتفائیس
خوب اسے ذکیل کیا، وہ اس کی فیملی کا خیال کیئے بغیر اس بہ الزام لگاتی رہی اور یہیں پہ اکتفائیس
کیا، بیک اٹھائے شیئے جانے کو تیار ہوگئی۔
کیا، بیک اٹھائے کے معمولی انسان کیا ہیں تمہیں بتاؤں کہتم خود کو کچھ ہیننے کی غلطی کر رہے ہو نینان
کے آگے، تمہار ہے جیسے لاکھوں مر دمیر ہے قد موں کی ٹھوکروں ہیں ہوتے ہیں۔' وہ اس اس کی
بھگتان خود بھگتنا چاہتا تھا، مزید طیش مزید ذات بھی گویا۔
بھگتان خود بھگتنا چاہتا تھا، مزید طیش مزید ذات بھی گویا۔
بھگتان خود بھگتنا چاہتا تھا، مزید طیش مزید ذات بھی گویا۔
'' بیک والیس رکھو نیناں اور آرام سے بیٹھ جاؤ، مسائل السے طن نہیں ہوا کرتے۔' بھا بھو کی

بہمان وربسہ چاہی تھا، ہر بیر ہیں ہر بیردست کی دیا۔ '' بیک واپس رکھو نیناں اور آ رام ہے بیٹھ جاؤ ، مسائل ایسے طل نہیں ہوا کرتے ۔'' بھا بھو کی چہمتی نظروں ہے آئیمیں جرا نا وہ ہی مصلحت پیاتر ا تھا، گر نیناں کا تکبرسانؤیں آ سان پہ پر داز کرنا

رہا۔ ''مسائل تنہارے ہیں ،طل بھی تم انہیں کرنا ہے ہے۔'' جواباً دہ آئیکھیں نکال کرغرائی ،منیب نے خون کا گھونٹ بھرا۔

''مسائل اب ہمارے سانخجے ہیں نیناں! تم جھے ہے الگ نہیں ہو۔'' اسے ہی رسان سے بات کرنی پڑر ہی تھی ، دونوں طرف اکڑ ہوتو معاسلے ہیں سلجھا کرتے ، یہ بات وہ بھی جانتا تھا۔ '' میں صرف اس صورت تمہارے سانتھ ہوں اگرتم اپنے ان قابل شرم رشنڈں کوخود ہے الگ کر کے میرے سیاتھ شہر میں رہو، ورند میر ابہر عال تم سے کوئی رشتہ نہیں بیجے گا۔''

سے بیر سے میں طاہر کے وہ سادی کے والدین اور بھائی بہنوں کو انجھی طرح ذکیل کرکے وہ اپنے تنین عاجز ہوکر بیاں ہے جاری تھی، ایک بار بھراس نے بنیب کے والدین کے لئے نازیبا الفاظ کا استعال کیا یہ انتہاتھی اس کی برداشت کی بھی اور صبر بھی، اس نے نینا کو جانے ہے نہیں روکا، وہ شایداب نیناں کے لئے گئجائش نہیں رکھتا تھا، گراس بارابا جی اس کے آڑے آگئے تھے، ایک ہی ہفتے میں دسویں بارانہوں نے جب نیناں کو منا کر دانیں لانے کا تھم دیا اور اس نے نظر انداز کیا، ان سنا کیا تو انہیں غضب کا طیش آیا تھا۔

'' وہ تیرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور تو اسے بے سہارا جھوڑ کر آ رام سے بیٹھا رہے گا تو میں انہیں مدیکی تکحیثر مرکز ہتنہ یا اور اسے جا کر واپس لا''

منیے ایسانہیں ہوگا، بجھ شرم کوہتھ مار اور اسے جاکر واپس لا۔' ''وہ یہاں واپس نہیں آئے گی اہا تی! اس کے مطالبات بورے کرنا میر بے بس کی ہات نہیں ۔'' وہ کتنا ہے بس لگتا تھا، کتنا عاجز، شادی شدہ زندگی نے اسے سوائے ذبنی انتشار اور انہ بہت کے بچھنیں دیا تھا، ہر لمحہ اضطراب تھا، ہر لمحہ بچھتا وا، وہ کس مصیبت میں پڑگیا تھا۔

و میاں تبیں رہنا جا ہتی ، تھیک ہے، وہاں رکھا ہے جہاں وہ رہنا جا ہتی ہے گل مکا۔ 'ابا جی

2016) 34 (Link

جار بائی پہ بیٹھے جاول کھا رہے تھے، تھوڑے تھوڑے مایوں کے منہ بیں بھی ڈال دیے جو پاؤں یاؤں چاتا تھا دادیے دادی کی محبت میں یہاں گھسار ہتا، کہ یہاں سب بیاز بھی تو بہت کرتے نتھے، مكر جب بها بهو كالمسى بات به ميثر كهو ما هوتا خوب خوب كرجتين إلى يجيل طعنه دبيتي اور بيخ كو دو ہتروں سے اماں کو دکھا دکھا کر مارتی وہاں سے لے کر جلنی بنتی ، مگر وہ بچہ تھا، بھر آن دھمکنا ، منیب کو ابا جی کے اس فیصلے نے بھونچکا کر کے رکھ دیا ، اس کی آنکھوں میں تجبر کا اک جہان آبا دنظر آیا ، اننا آسان تھا ہے....؟

وہ تو بھا حبیب کی اس چٹم پوٹی کو بے غیرتی ہے تعبیر کرتا تھا، والدین بے کار فالتو سامان نہیں ہوتے جنہیں خوشحالِ خودمختار ہونے یہ بھینک دیا جا نا ہے، وہ تو ایسا تصور بھی گنا ہے جنہیں

" میں برگز بھی ممکن نہیں ہے اہا جی! میں اس کے ساتھ شہر میں نہیں رہوں گا۔ ' وہ عنصیا ہونے لگا، ابا البتہ حل سے زی سے ٹوک گئے تھے۔

"اس سے پہلے بھی تو ، تو شہر میں رہتا تھا، اب کیا حرج ہے؟" اہا جی کو پتانہیں کیوں اس سے فرق مہیں بیٹرتا تھا، یا شاہدوہ عم و غصے کے بعد صبر و برداشت کی اس منزل بیا بہنچے تھے، جہاں ہرسم کا نقصان بر داشت کرنے کی ہمت خود بخو د پیدا ہونے لئی ہے۔

'' وہ ایک بگسرالگ معاملہ تھا اہا جی ، مجھے تعلیم مکمل کر کے واپس پہبس آیا تھا ، بچیا جمال اور بھا صبیب کی طرح میں این اصل سے تمثین سکتا، جھے ریسی بھی طور موار انہیں ہے۔ " کتنا جذباتی ہور ہاتھا وہ، جیسے کچھ سننے یہ آمادہ نہ ہو، مگراہا جی کوائن کی اس بات نے ضرور غصے سے نیاا پیلا کرنا

''صرف گلیں کرنے سے چھنہیں ہوا کرتا پتر! کچھ کرے دکھانے کو بہت بچھ برداشت کرنا یر تا ہے، یاد ہے منع کیا تھا تھے کہ اس زنائی ہے ویاہ نہ کر جوعمر میں جھ سے دو حیار سال آ گے ہی نہیں جھٹی ہوئی بھی لئتی ہے، برتو مانا؟ اب اپناگل سایا ڈالا ہے تو اس ڈھول کو بجانا نو بڑے گانسل کی امین بن چکی ہے اب وہ جاری، ایسے نہیں جھوڑ ا جا سکتا ہے اسے، میری فکر میں دبلا بندہ د، ہم سنبھال لیں کے خود کو، ہمارا اللہ سمائیل دارث ہے، میں جھالوں گا میر ہے آنسیبوں میں پتر دں کا ۔ ساتھ پہیں تک تھا، گرہتی و ستے دیرلگتی ہے پر اجڑنے میں ٹیم ہمیں لگدا، میں نہیںُ عاہتا تیرا گھر

اجڑے، تیرادل ویران ہو، جامیراپتر، اب تو چاا جا۔''

بھراس دن نہ ہی مگرا گلے بچھ دنوں تک ضروراہا جی نے اسے سمجھا بچھا کرا ہے اس امریہ بجبور كرديا تھا، جس بيه نهاس كا ذبهن آمادہ تھا نه اس كا دل، مگر بچھ نصلے واقعی نا گزير ہوتے ہيں، ملكے كا طوق بن کر هبه رنگ کے نز دیک گھیرا تنگ کرنے لگتے ہیں، یہ بھی ایبای فیصلہ ٹابت ہوا تھا، جس روز وہ اپنا گھر اینے والدین اور بھائی بہن چھوڑ کر جار ہا تھا، اس کا دل خون ہوا جاتا تھا، آیا جی نے كہا تھا انہوں نے اسے پتر نہيں دھى مجھ كر رخصت كرديا، اسے اپنا آپ كسى لڑى كى طرح بى لگا تھا، مجبور ہے بس لاجار، جس کے باس مجھوتے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا، دل آمادہ ہونہ ہو، مگر زندگی کوز ہر ملے گھونٹ کی مانند حکتی سے اتارنا ہی اتارنا ہے؛ وہ اندر سے تو بچھا ہی تھا، ہر گزرتے رن کے ساتھ مزید خالی ہوتا جا گیا، نینال اپن گئے ہشادال تھی، نیب اس قدر ہے بس اور ماول،

2016 35



وہ بے غیرت نہیں تھا، وہ اسے بے غیرت بنانے پہنی تھی، وہ اسے کہنا، بھے ایسے ملبوسات پہندہیں، وہ اس کی ضد میں مزید بے باکی پہاڑ جاتی، اسے نینا کا آزادانہ ہر جگہ تھومنا اپنے بہنے جا کر کزنز سے بے تکلفانہ مانا پیندہیں تھا، نیناں نے اس ٹاپندیدگی کو بھی اہمیت نددی، پریکنیسی پریڈ کے دوران جب اس کا جسم ہر گزرتے دن کے ساتھ نے ڈھب ہور ہا تھا وہ اتی بے شرکھی پھر بھی دو پنہ خود بہ حرام کیے رکھتی، منیب کا ضبط اس وقت بالکل جواب دینے لگا، جب نیناں کا امریکہ بلیک کزن خصر حیات اس سے ملنے کی غرض سے گھر یہ بھی آنے لگا اور آنا جانا اتنا ہی بے معیار اور آزادانہ تھا جانے وہ دونوں خود تھے، خصر بالکل لحاظ نہیں رکھتا تھا بیڈروم تک میں تھی آنے لگا اور آنا جانا اتنا ہی بے معیار اور آزادانہ تھا جانے وہ دونوں خود تھے، خصر بالکل لحاظ نہیں رکھتا تھا بیڈروم تک میں تھی آتا، نیناں کی وہی بے تجابیاں نائٹ ڈرلیس میں ہی اس کے ساتھ تعقیم لگاتی نظر آئی۔

منیب سے بیسب برداشت کرنا محال تھا، آئے دن ای بات یہ جھٹوا ہونا اور طول کرنے مائی ہوتی ہے۔ جھٹوا ہونا اور طول کرنے جاتا، مگر بنیناں کو کسی بات کی برواہ نہی، منین کی آنھوں کے سامنے ایسی شرمناک گفتگو ہوتی بے تکلفی ایسی کہ اس کا خون کھول اٹھتا، بیٹتم ہوتی برداشت اور غیرت کا جوش ہی تھا کہ اس نے طبش میں البتے بھیرتے ہوئے جو کے خصر حیات کو مار مار کر ادھ مواکرتے اپنے گھر آنے یہ پابندی لگا دی، بیابندی وہ خصر حیات یہ تو نہ لگا گا، البتہ خود ضرور سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا گیا، کہ بنیناں اور اس کی بابندی وہ خصر حیات کا مزاچھ کا نے کو اپنے اثر ورسوخ کی معمولی کی جھلک دکھلا نا ضروری خیال کیا تھا، مستقبل کا وکیل جیل کی ہوا کھا تا کا شیباوں کے ڈیڈے برداشت کر رہا تھا، ذات و سکی کا یہ ایسا باب رقم ہوا تھا اس کی زندگی میں جس کا سامنا کرنے کا اس میں یا رانہیں تھا۔

یں بہتر مند ہونے کے بعداس نے اس شب کی تنہائی میں اپنی ہی بانہوں میں منہ چھیا کراسے موش مند ہونے کے بعداس نے اس شب کی تنہائی میں اپنی ہی بانہوں میں منہ چھیا کراسے روتے پایا تھا اور یہ انتہائھی ہر بات کی ، جا ہے وہ برداشت ہوضر یا بھرضبط ،حوالات سے باہرآنے کے بعداس نے بغیر کسی سے مشورہ کیے نیزال کو طلاق بجھوا دی۔

公公公

وہ شب بہت تاریک تھی، بہت ہولناک ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر طویل جب اس ک محود میں چند تھنے قبل ہیدا ہونے والا بچہ مال کی آغوش کی خاطر بلکتا اور تزیم بیا تھا اور وہ ساکن بیشا ہوا تھا، ابھی بچھ در قبل خصر حیات اور نینال کی ممی سے بچہ اس کے حوالے کر گئے تھے، اس کی مال کے الفاظ ابھی بھی مذیب کی ساعتوں بے سنگ باری کرتے تھے۔

" بہت اچھا کیا جوتم نے خود فارغ کر دیا بنیناں کو، ورنہ عدالت میں تھسیٹ کر طلاق کیتی تشم سے اور اسے سنجالو کٹر کے گندکو، سانپ کا بچہ سپولیا ہی کہلا نا ہے، اسے دو دھ بلا کر ہمین کی آئین میں سانپ کا بچہ سپولیا ہی کہلا نا ہے، اسے دو دھ بلا کر ہمین شامل کر سانپ نہیں بالنا، نیناں تو شروع سے ہی خضر کے نام تھی، تہمین تو خواہ کؤاہ اپنی زندگی میں شامل کر سانپ کی ایمین سے بی خورے کے تاثر ات میں اس کے لئے نفرت ہی نفرت تھی، وہ

2016) 36 (Lin



ساکن ہبیٹا تھا، طالانکہ بچے سلسل روئے جا جاتا تھا، ایسی جو بات خصر کے جوالے ہے۔ نیناں کی ہاں نے کہی تھی، یہ نیناں خود بھی اسے جتلا چکی تھی، یقین نہ کرنے والی تو بات ہی نہیں تھی، نیا تو سمجھ بھی نہیں تھا، پھر بھی دکھ نے سرے سے ضرورشل کر رہا تھا اسے، اس کے اعصاب کو، اسے با دتھا، خصر کے حوالے سے نا بہند میدگی کا اظہار کرنے بیہ نیناں نے جواباً اسے کس حد نک مسنحراڑ اتی نظروں سے اسے کتنی دیر تلک دیکھا تھا۔

اور مجبوری مذیب کی بھی تھی، وہ کچھ بھی ہر داشت کرسکتیا تھا، گر کر دار باختہ عورت نہیں ،جھبی حتی فیصلہ کر دیا، بچہاس کے باس آئے ، بیاس کی بھی خواہش تھی، نیناں کو کیا کرنا تھا اس کی نشانی کا،
یوں اس کا بیٹا اس تک پہنچا دیا گیا، اس کی آئھ سے ٹوٹا اشک گود میں رو رو کرنڈ ھال ہو کے سو جانے والے نتھے وجود پہرا، بچہ پھر سے کسمسایا اور ہاتھ پیر چا جا گر پھر سے رونا شروع کر دیا،
منیب چوٹک اٹھا، جاگ اٹھا، ہڑ ہڑا گیا، اس رات اس نے اسے چھوٹے بچے کو کیسے ہمہایا یا، کیسے جسن کر کے اس کی بھوک مٹائی اور سلایا میا اگ داستان ہے، وہ بس اتنا جانتا تھا، ہیں سال کی عمر بیں ہی وہ اپنی جوانی بھلائگ کرایک بڑے سوچ کا مرد بن گیا تھا، یکسر نبدیل ہوگیا تھا۔

اس کی زندگی کا بیا کیسودان سال بہت اہم رہا، اس کے آغاز پہوہ آبالی ابالی پر جوش اور کھانڈ را نو جوان تھا، جسے زندگی سے لطف اٹھانے کاشوق نہیں تھا، جو شجیدگی ومتانت مزاج کا حصہ تھی اس میں اس کے ماحول اور تربیت کا خاصہ تھا، اس کا ذاتی کمال نہیں تھا اور بہترین تربیت بھی اللہ کا اک نصل ہوا کرتی ہے اپنے بندے پہوا تھا اور یہی اللہ کا نصل اس سے جب غلاا اللہ کا اک نصل ہوا کرتی ہے اپنے بندے پہوا تھا، فیصلے کا کہد بڑا مبارک ہوتا ہے، زندگی میں بار باریہ انتخاب ہوا تو اسے پر خلال بھی رکھنے لگا تھا، فیصلے کا کہد بڑا مبارک ہوتا ہے، زندگی میں بار باریہ لیجاتے نہیں آتے ، تو برکامیاب فیصلہ ہی کامیاب زندگی کی صفائت بنا کرتا ہے، اگرانا دائی میں کھانے نہیں آتے ، تو جو اس کی بروقت اصلاح کر لینا بھی اہم ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری

2016) 37

سے ہر گز کریز نہیں برتا جانا جا ہے، اپنے ایسے اپنی اولا دی طرح ہوتے ہیں ، جیسے بھی ہوں انہیں سنجالنا پڑتا ہے، تفاظت کرتی پڑتی ہے، دنیا کی تاریخ کا جائزہ لینے پیمعلوم ہوتا ہے، اکثر تاریخی ذماری تا ہے، تفاظیت کرتی پڑتی ہے، دنیا کی تاریخ کا جائزہ لینے پیمعلوم ہوتا ہے، اکثر تاریخی نصلے غلط تھے کین تاریخی تھے، تقدیر کا بیٹتر سفر انسان اپنے فیصلوں ہے ہی طے کرتا ہے، انسان راہ ما۔ عام چلتے چلتے دوزخ تک جا پہنچیا ہے، یا وہ اینے نصلے کی بنا پر بہشت میں داخل ہو جاتا ہے، بہشت ما دوزخ انسان کا مقدر ہے، لیکن میمقدر انسان کے اپنے نیفلے کے اندر ہے اور کون جانتا ہے کس نے اپنے تھلے سے کیا خریدا، کیا سودا کیا، اچھائی والا یابرائی والا، اپنے ہر مل کا ہر فر دخود ذمہ دار اور جواب دہ ہوگا اس فیلے کی گھڑی میں جے رب نے قیامت کا نام دے رکھا ہے۔

اک فیصلہ اس نے کیا تھا، اک نیزاں نے کیا، اپن جگہ پہوہ خود کو بچھے سمجھتا تھا، یقینا نیزاں بھی جھتی ہوگ، منیب چوہدری نے اپنی زندگی کا کیسودان سال ہرلحاظ سے ابو کھا پر آز مائش اور فیصلہ کن بایا تھا،وہ اکیسویں سال میں لگا تھا جیب اس کی نیناں سے شادی ہوئی، اکیس سال کی تمریبان باب بنا اور اکیس سال کی عمر میں اپنی زندگی کا سب ہے بڑا فیصلہ کرلیا تھا، نینال سے تعلیحد کی کا

اس نے بالآخر جان لیا تھا وہ غلط تھا،اس نے سمجھنے میں زیادہ وفت نہیں لیا کیےوہ غلطی کا مرتکب ہوا ہے اس تلظی کو وہ اپنی سزانہیں بنایا جاہتا تھا، ہاں بچھتاؤں سے نجات نہیں تھی، میتو زہر ئے نا گ مجھے جنہوں نے اس کی یوری زندگی کی آسودگی کونگل کیا تھا۔

جس روز اس نے تحض دو دن کے نومولور بھوک سے بلکتے ہوئے منصف حمدان کو لا کر اس ندامت اور پچھتاویئے کے احساس سمیت امال کی گود میں ڈالا ، و د اس قابل مہیں تھا کہ ان سے نگاہیں جار کر لیتا، پھر دس سال کی کنیز فاطمہ کے ساتھ امال اور دادی نے حمران کے آرام وسکون کی خاطر خود کو تیا گ دیا تھا، امال جب ساری ساری رات مال کی مخصوص خوشبو کے متلاشی ہے چین یجے کو اٹھا کر ٹہاا کر تنیں تو کتابول میں دھیان لگاتے منیب کا دھیان بھٹک جاتا ، ندا مت و شرمندگی کا حساس نیناں کی نفرت کو بھیلا تا زہر میں ڈھلتا جاتا ، بیاس کے گھر دالوں کا اعلیٰ ظرف نتیا کہ کسی نے اسے لعن طعن نہیں گی ، بلکہ اس کے زخم خور دہ شکتہ ، جود کوسمیٹ لیا۔

وہ صبح کالج جانے کو نکاتا تو دادی ہے کو گود میں لئے بیٹیس ہوتیں، امال ناشتہ بناتی کنیر بھاگ بھاگ کرسب کورونی دیئے جاتی اور منیب .... منیب جس نے بھی سے ماحول نہیں جا ہے ا جس کے خواب بہت الگ تھے ، امال بیہ مزید بوجھ ڈال کر شرمسار نظر آیا کرتا۔

اس روز وہ کالج سے پڑھ کے شام گئے لوٹا تو چنر ماہ کا حمران نہایا دھویا باؤڈرلگائے نیالان کا کرتا یا جامہ زیب تن کئے جاریائی کے ساتھ بندھے کیڑے کے جھولے میں محو خواب تھا، کھلے آنگن میں جار بائیاں بھی تھیں، جن بہامال نے نے سفید سبز کناری والے سوتی کھیں، بچھا دینے تھے اور خود اب دیم مرغا بھون رہی تھیں، دادی زرد سے کی تیاری میں ساتھ دے رہی تھیں، یہ تو خاص مہمانوں کی آمد کا اعلان تھا، کونے میں لگے نلکے پہ کنیز پرچھتی ہے اتارے گئے وہ برتن دھو رہی جی جومہمانوں کی آمدیہ ہی اترا کرتے تھے۔

ون المال المن المال المن المال المن المربيع كيا، المال نع برا دهنيا تو الركامية معروف



PAKSOCIETY1

www. Paksociety.com

'' تیرا جا جا! خیر ہے بچی و ہا ہے لگا ہے تاں، دعوت نامہ دینے آئے گا۔'' منیسے کے چہر ہے پہ عجیب ساتا اڑ میمیل گیا، اوکل سرماکی زم حدت کئے دھوپ اس کے چہرے پہ آ ہمتنگی سے اُڑ آئی، اسے جیرت ہوئی تھی، بچانے اب بھی تعلقات بحال رکھے ہوئے ہیں، حالا نکہ ابانے تو مجھاور کہا تھا،اس نے دل سے جایا تھا، یہ وہی بیٹی ہو جواس سے منسوب کی گئی تھی،اسے بس یہ یا در ہا تھا،ان کی کسی بیٹی سے رشتہ ہوا تھا ،اسے اس کی عمر ما دندرہ سکی تھی۔

"تو كہاں جارہا ہے اب؟ پتر روٹی تو كھالے۔" اسے پھر سے باہر كی راہ لينے ديكھ كرامال

نے ٹو کا مکر وہ بلیٹ کرمہیں آیا۔

" آجا تا ہوں اماں! روٹی میں نے آج کالج کے بعد دوستوں کے ساتھ کھا لیکھی۔" وہ جمال چوہدری کے سامنے سے کتر اتا تھا، وہ واقعی ان سے ماناتہیں جاہتا تھا، شاید زندگی کے کسی بھی موڑیہ اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی رہا، وقت تیزی سے کزرتا جا رہا تھا، ان گزرتے ماہ وسال میں اس کی صرف تعلیم مکمل نہیں ہوئی ، پریکش کے بعد اس نے جاب حاصل کرکے ہی دم لیا تھا،محبت میں ناکام ہوکر وہ خود کو نامرِ دا ٹابت نہیں کرنا جا ہنا تھا، نیزاں کے ساتھ ساتھوا ہے باقی سب کوبھی ہے جتلانا تھا کہ اس کے زندگی سے جلے جانے سے اس یہ کوئی فرق تہیں یڑا، کچھ وفت اور گزرا تو اس نے حمدان کو ہوشل میں داخل کر دا دیا ، وہ حتمی اور دوٹوک فیصلوں کا ایسا عاً دمی ہوا تھا کہاس معالمطیے میں دا دی امال اور اہا جی کی مخالفت پیجھی دھیاں نہیں دیا ، حالا نکہ وہ کتنا خفاہوتے ہے اس یہ، کتنا جھکڑا بھی کیا تھا۔

''اکظلم تو پہلے ہی کر چکا ہے اس نمانے یہ، ماں چھین کراس کی ، یہ ہواظلم نہ کر کہ ہے کچھے رشتے بھی کھوکراہے کالے بانیوک سزادے دے۔

''اہا جی میں وہی کررہا ہوں جواس کے حق میں بہتر ہے ، پلیز آپ پریشان نہ ہوں '' جواہا وہ محل کا دائن تھا ہے زمی سے سمجھانے لگا ، مگراہا جی اس کے نظے پڑ گئے نتھے۔

'' پہ کیسا بہتر فیصلہ ہے او ہے ، بوت پڑھا لکھا بنا ہے ، عقل سیجے نام کوئیاں ،خبر دار بنر منذ ہے کہ و ہاں جھوڑا، میرا بوتا ہے، میری بڑھی نے آئیسیں ساڑ ساڑ کے راتوں کو جاگ کر یالا ہے است تو كرهر سے اس سے نفیلے كرنے والا آگيا دِيڑا، آر مان نال بيٹے، منڈا روروادھا ہور ہا ہے۔'اب کے وہ کچھنہیں بولا ، البتہ کی اپنی دل کی ہی تھی ،حمدان رور و کر ہلکان ہوا جاتا تھا ، دا دا ، دا دی ، پھم جھو کی ٹائلوں سے کیٹنا جا تا۔

'' مجھے تول نہیں جانا ، ہائے مجھے تول نہیں جانا ہ'' دادی بھی خود رونے لگیں ، مگر منیب کا اس معالمے میں دلنہیں بچھلاء اباجی کی دھمکیاں امان کی متیس بچھ بھی کام نہ آیا ،حمدان کو اس نے ہاشل حچوڑ کردم لیا تھا، وہ نہیں جاہتا تھا اِس کا بیٹا گاؤں کے دیگر بچوں کی طرح سات سال کا ہوگر ہی اسکول جائے ، چند تھنٹے اسکول میں گز ار کر باقی دن گلیوں میں آ دارہ گر دی کرتا بڑا ہو، وہ ایسے کسی بلند مقام پرد میکھنے کامتمنی تھا،خود ہے بھی زیادہ او نجے مقام پر، بھر رید دفتی قربانی تو ضروری تھی ، ابا جی بہت ونول تک اس سے خفار ہے ، بات نہیں کی ،گر ملیب نے بھی پر واہ نہ کی تھی ۔

2016 39



وقت جبیبا تبیما گزرتا جار با تقاءاس کی روئین اور زندگی اک مناسب ڈوھب ہے آگئی تھی، وہ میلمئن نہیں بھی تھا تو ایساغیر نسطمئن اور بے جین بھی نہیں تھا جیسا نیناں سے شادی کے بعد ہو گیا

دادی اوراماں کو اکثر اس کی زندگی کی دریانی و تنهائی کا خبال مصطرب سے پر کھٹا ، ابا نے البت اسِ مغالِمے میں مکمل جیپِ سادھ رکھی تھی، زندگی ایک ڈھب پہضرور چل نکلی تھی، کہ اس ابظاہر

پر سکون سکوت بہ تلاظم غانبہ کی آمد نے بر با کیا۔

وہ اک عام سا دن تھا، کورٹ سے اس روز اس کی جھٹی تھی اور نراغت کے وقت بیس وہ ایا بن اور سہیل کے بو بھرا ٹھانے کی سعی کیا کرتا تھا،شہر کے یہ کے بوئے کام فصلوں کے متعلق ضروری مداد یعنی کھاد وغیرہ لانا اور فبروٹ کی سیلائی اس کے ذیعے تھی، میصل کی کٹائی کا بیبزن تھا، اِن دنوں اس ی مصروفیات بہت بڑھ جایا کرتی تھیں، شام ڈھلے جب وہ کھیتوں سے گھر لوٹا تو گر دوغبار اور کینے کے باعث حال سے بے حال ہور ہاتھا۔

" كون آيا ہے كنيز فاطمہ! گاڑى كھڑى ہے باہر؟" حسب عاديت وہ گھر آنے كے بعدسب سے پہلے چو لیے کی جانب آیا تھا، جہاں گنبزمصروف عمل نظر آرہی تھی، بلکہ ضرورت سے زبادہ مصروفیات میں گھری تھی، جاول گوشت سبزیاں، جانے کیا مجھے بکانے میں مصروف پسینوں کسینے ہو چی هی ،اس کی کم س بہن نے این کم عمری اور نا جر بے کاری کے باوجود اس کے سنتے کے واسطے ا پنی را توں کی نبیند میں قربان کی تقیس ، ایسے موقعوں پر جبکہ امال اور دا دی کو خاندان کی تمی خوشی میس شر یک ہونا بڑتا تو حمران کی ململ طور پیه ذمه داری کنیز ہے آ پڑتی ، وہ اپنی بہن سے صرف محبت مہیں كرتا تھا، اس كى قربانى وخدمت كابھى بہت اسىرتھا، كنيز كالمقام اس كى نظروں ميں اس كے دل ميں بہت بلند بہت خاص تھا۔

'' جا جا جمال آیا ہے شہر سے ، ساتھ میں پتا ہے کون ہے! ما بیت نے دیکھیا اس بل کنیز کی آنگھوں میں شوخی وشرارت تنی والمبیرتھی والسیرتھی وہ میں وہ وہ میران ۔۔ گیا، کنیز کا مزاج تو بهت سلجها هوا بهت سنجیره تسم کا تھا، اتنی خوشی اتنی پر جوش تو وہ بہت کم ہوا کرتی

" کون ہے؟" منیب نے محض اس کا دل رکھنے کی خاطر اشتیاق ظاہر کیا ،اس کے گمان میں بھی نہیں تھا، وہ آنے دالے دنوں میں کیسی انجھن ومصیبت میں پڑنے والا ہے۔

'' جِیا کی حِبُونی بیٹی غانبے! لیعنی آپ کی بجیبن کی منگ اسم سے دہرے، میں تو اسے دکھے کر حیران رہ گئی اتنی حسین اتنی بیاری، آپ بھی دیکھیں کے تو دیکھتے رہ جا نیں گے۔' کنیز اس کے چران رہ گئی اتنی حسین اتنی بیاری، آپ بھی دیکھیں کے تو دیکھتے رہ جا نیس گے۔ کئی تھی چہرے یہ دھیانِ دیئے بغیر جہال میکدم سرِ دہہری اور کہیدگی اثر آئی تھی، جوش مسرت سے کہے گئی تھی کے منیب کوہی نا گواری سے اے ٹو کنا پڑ گیا تھا۔

" میں کیوں دیکھتے کا دیکھتارہ جاؤں گا، نان سنس۔"اس کے انداز میں برہمی درآئی ،معاکسی

خال کے زیر اثر بولاتھا۔ "اور بات سنو کنیز! تمهیں یہ بچپن کی مثلنی والی باتیں کس نے بتا کی ہیں؟" ما تھے یہ لا تعداد بل

2016 40

ر اللہ وہ خیک ورو کھے انداز میں سوال کر رہا تھا، کنیراس کے انداز پہنا نف ہوتی ندر ہے ہم کر انداز پین سوال کر رہا تھا، کنیراس کے انداز پہنا نف ہوتی ندر ہے ہم کر

''ابا جی اور دادی کے منہ ہے اکثر س چکی ہوں وہرا، آج کو دادی ادرابا جی غانیہ کو دیکھے کر \*\* نہر بہت خوش بھی ہوئے ہیں ،ابا جی کہ رہے تھے جانے کے دل میں بھی یہی خیال ہے، جبھی تو اپنی دھی کوہم سے ملانے لایا ہے۔ " کنیر منسا کر جواب دے رای تھی، خوشی اور جوش دھیما بڑتا بالا فردش

ہوگیا، منیب کی نامحواری و برہمی میں اضافہ ہوا۔

''ابا جی کی عاوت ہے نصول قیاس آرائیاں کرنے اور خوش فہیمای پالنے کی ، بات سنو کنیز، سے بات بجین میں ہوئی ضرور تھی مگر پھر میری شاوی پیٹتم بھی ہو چک ہے، تہمیں کوئی ضرورت تہیں ہے۔ میں میں آھے ہے بات کی سے کہنے گی۔'وہ اتنے غصے میں تھا کہ کنیز سے بات کرتے ہوئے بھی کہیجے گی تی و ورشتی ہے قابولیس پاسکا،ای شدیداور عصیلے موڈ میں پلٹا تو ابا جی کوا ہے بالکل پیچھے کھڑے با کر میکدم كر براكر ره كيا تھا، جن كے چرے كا دكھ بحرا تاثر صاف كواہ تھا كہ اس كى بورى بات بورى جزئیات ہے س بھے ہیں۔

'' واه.....واه.... بهت برهيالفظول سے نواز رہا ہے تو بڑھے جانل باپ کو، گنوار اور نا خواندہ جو تفہرا میں تو میضول قیاس آرائیاں ہی کروں گا۔' وہ کاٹ دار طنز سمیت کہدر ہے تھے، منیب غا كف اندازيس مونث تيفينچ انبيس كم كنة ديكمتار ما ،كوكى جواب دے كروه انبيس مزيد دل برواشته

كرنا جابتا تفاندمز يدبزهكانا \_

ذراك كل يا در كھنامنيے ، ميں بھى اپنى گل نبھا كے وكھاؤں گا اللہ نے جاہا تو \_' منہ پہ ہاتھ بھير كر پخة عزم باندھتے ابا جی اس شدید مودییں وہاں سے چلے گئے، منیب نے مجرا سالس بھرا اور بلٹ کرا ہے کرے کی جانب آگیا، کن میں جاریا ئیوں پیددادی اور گھر کے دیگر افرادے ہمراہ بنیٹے جمال جا جا ہے رسمی علیک سلیک کرتے اس کی آٹرتی پڑتی نگاہ غانیہ ہے بھی جاپڑی تھی اور اسے لگا وقت دس سال پیچھے جلا گیا ہے، وہ غانسے ہیں نیناں تھی، ہو بہو وہی صورت وہی انداز واطوار اس کے اندر کے وہی زخم تازہ کر گئے جو شاید بھی مندل ای نہ ہو سکے تھے، وقت نے جن کی مرہم پی نہیں کی تھی۔

وه نفرت وه برجمي واشتعال جونينال پنهيں نكل سكا تھا،شعوري يا لاشعوري طوريه غانيه اس عتاب کی نشانیہ بنتی چلی گئی ، اس لوکی کا اس نے خاص تعلق تھا، وہ اسے مگرخصوص اہمیت ہر گز تہیں دینا جاہتا تھا،لیکن وہ اسےخصوصی اہمیت دے گیا، بیالگ بات کہ بیاہمیت تکلیف دہ تھی ، اذیت میں جنلا کرتی تھی آگیں وہ اسے چونکانے کا ہاعث بن گیا تھا اور چونکنا توجہ کا مرتکز بنا تھا اور توجہ اسے بھاری پڑھی تھی ،اس لاشعوری عمل میں کو کہاس کا کوئی بھی شعوری عمل دخل نہیں تھا ، پھر بھی نقصان کا

ما عث ضرور تقبر گیا۔

اس نقصان کا اندازہ پہلی بار منیب کواس وفت ہوا جب اس نے غانبہ کی نگاہوں میں اپنے لئے بہند میر گاہوں میں اپنے لئے بہند میر گی اور محبت ویکھی، وہ محفظا ورمخاط ہو گیا، لین اسے نظر انداز کرنا جا ہا مگر اب پانی سر سے اور پہلنج چکا تھااک باراس نے اپنی رضا ومنشا سے ریسفر طے کیا تھا، اب کی باراس کی ہرگرین ہر پہلو



''اہا جی کی عادت ہے۔ نظیول فیاس آرائیال کرنے اور خوش ہیمائی بالنے گی، ہات سنو کنیز، یہ بات بین ہوئی منرورت نہیں ہے بات بجین میں ہو بھی ہے، تہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آگے یہ بات کی سے کہنے گی۔' وہ اتنے غصے میں تھا کہ کنیز سے بات کرتے ہوئے بھی البیج کی تحق و درشتی یہ قابونہیں یا سکا، اس شریداور غصیلے موڈ میں پلٹا تو اہا جی کوا ہے بالکل بیجھے کھڑے یا کر میدم کر بڑا کر رہ گیا تھا، جن کے چہرے کا دکھ بھرا تاثر صاف گواہ تھا کہ اس کی پوری بات بوری جز میں جات کر سے سے سے سے ہوئی ہیں۔

''واه .....واه ..... بهت بوهیالفظوں سے نواز رہا ہے تو بڑھے جاہل باپ کو، گنوار اور ناخواندہ جو تختم ایس کو گنوار اور ناخواندہ جو تختم ایس تو مید فضول قباس آرائیاں ہی کروں گا۔'' وہ کاٹ دار طنز سمیت کہدر ہے ہے، منیب خا کف انداز میں ہونٹ جینچے انہیں بحر کتے دیکھنارہا، کوئی جواب دے کروہ انہیں مزید دل برداشتہ

كرنا حابتا تحيانه مزيد بزهكانا\_

آواک گل یا درگھنامنیے ، میں بھی اپنی گل نبھا کے دکھاؤں گا اللہ نے چاہا تو۔' منہ ہے ہاتھ بھیر کر پختہ عزم باندھتے ابا جی اس شدید موڈ میں وہاں سے چلے گئے ، منیب نے گہرا سائس بھرا اور پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب آگیا ہمن میں چار پائیوں پیدادی اور گھر کے دیگر انراد کے ہمرا ، بنیٹھے جمال چا چا سے رسمی علیک سلیک کرتے اس کی اڑتی پڑتی زگاہ غانبہ پہھی جا پڑی تھی اور اسے لگاونت ڈس سال سیجھے چااگیا ہے ، وہ غانبہ نبیس نینال تھی ، ہو بہو وہی صورت وہی انداز واطوار اس کے اندر کے وہی زخم تازہ کر گئے جو شاید بھی مندمل ہی نہ ہو سکے شھے ، وقت نے جن کی مرجم پڑی

وه نفرت وه برهمی و اشتعال جو نینال پنهیں نکل سکا تھا، شعوری یا لاشعوری طور په غانبه اس عماب کی نشانه بنتی چلی گئی، اس لڑکی کا اس سے خاص تعلق تھا، وه اسے مگرخصوص اجمیت ہر گرنهیں دینا جا ہتا تھا، کین وه اسے خصوصی اجمیت دے گیا، بدالگ بات که بدا جمیت تکلیف ده تھی، اذبیت میں مبتلا کرتی تھی، کین وہ اسے چونکانے کا باعث بن گیا تھا اور جونکنا توجہ کا مرتکز بنا تھا اور توجہ اسے میں مبتلا کرتی تھی، اس لاشعوری عمل میں گو کہ اس کا کوئی بھی شعوری عمل دخل نہیں تھا، بحر بھی افزیدان کا باعث ضرور تھم گیا۔

اس نقصان کا اندازہ پہلی ہار منیب کو اس دفت ہوا جب اس نے غانیہ کی نگاہوں بیں اپنے الے بیند بیدگی اور محبت دیکھی، وہ تھٹکا اور مختاط ہو گیا، لیمنی اسے نظر انداز کرنا جا ہا مگر اب بانی سر سے اور پہلی کی اور محبت دیکھی ، وہ تھٹکا اور مختاط ہو گیا، لیمنی اسے نظر انداز کرنا جا ہا مگر اس بیا ہو کہ بیا تھا، اب کی ہار اس کی ہرگر میز ہر پہلو اور پہلو کی اور پہلو کی بار اس کی ہرگر میز ہر پہلو

تہی بھی اسے بچانے میں بری طرح ناکام تھہری اور دہ جال میں بھنتا جا گیا، یہ بے بسی اس کی شکست تھی اور نظرے ناکام تھہری اور دہ جال میں ٹھان جکا تھا، اسے کوئی نہ جانتا تھا، ہاں یہ اسے کامل یقین تھا یہ تنکست اس کانہیں غانبہ کا مقدر ہے گی اور شاید ایسا ہونے والا تھا۔

( بداری ہے )

Paksociety.com

2016) 43 (Line)



www. Siet om

رنگ برنگ آنچل،خوشبو، چوڑی کی گھنگ ہولی۔ اور مسکراہٹ سے سبح چہرے، وہ اردگر د کا جائزہ کی انگلیاں مسلسل موہائل کے بٹن بریس کر رہی لیتی مسکرا دی۔

رہ ہے۔ ''اس نے سامنے سے آئی ندا کو دیسے
رہا ہے۔ ''اس نے سامنے سے آئی ندا کو دیسے
ہوئے کہا، ندا نے ہاتھ میں پکڑے ٹیبلٹ سے
نظریں اٹھا کراسے دیکھا، گردن ہلا کرسلام کیا اور
پھرٹیبلٹ کی جانب متوجہ ہوگئ، اس نے سرکے
اشارے سے جواب دیا، نور کی جانب سے کوئی
اشارے سے جواب دیا، نور کی جانب سے کوئی
جواب نہ پاکر اس نے ساتھ بیٹھیں غزالہ چجی کی
گود سے دعا کو لے لیا، دعا بھی اس کی توجہ پاتے
ہی کھل اٹھی اور کھلکھلاتے ہوئے ہاتھ یاؤں
ہی کھل اٹھی اور کھلکھلاتے ہوئے ہاتھ یاؤں
مار نے لگی، کچھ ہی دیر پہلے مولوی صاحب چار
سالہ عباد کو بسمہ اللہ پڑھوا کر گئے تھے، بیتقریب
سالہ عباد کو بسمہ اللہ پڑھوا کر گئے تھے، بیتقریب
سالہ عباد کو بسمہ اللہ پڑھوا کر گئے تھے، بیتقریب

اور سراہ کے سے سے چرے، وہ اردارد کا جائزہ

د' کتنا اچھا گئا ہے تال بیسب ''اس نے
اپنی ساتھ والی کری پہیٹی نورکو خاطب کیا۔
''ہوں۔'' نور میز کے نیچے ہاتھ کے میج
ٹائپ کرنے میں معروف تھی۔
'' مگر خوش کے بیالحات کتے مختفر ہوتے
ہیں ، ابھی مجھ دیر تک کھانا لگ جائے گا اور سب
کھانا کھاتے ہی اپنے اپنے گھر وں کو روانہ،
میں نہ تھا۔''اس کے لیجے میں اداسی کھل گئی۔
میں نہ تھا۔''اس کے لیجے میں اداسی کھل گئی۔
میں نہ تھا۔''اس کے لیجے میں اداسی کھل گئی۔
میں نہ تھا۔''اس کے لیجے میں اداسی کھل گئی۔
میں نہ تھا۔''اس کے لیجے میں اداسی کھل گئی۔
میں نہ تھا۔''اس کے لیجے میں اداسی کے کھا جانے والی
کی جانب متوجہ تھی۔
کی جانب متوجہ تھی۔۔
کی جانب متوجہ تھی۔۔
د''نور میں تم سے خاطب ہوں۔'' وہ چڑ کر



## ww Paksncie المسلمان المال أول



کی جانب متوجہ ہو گئے ، اسے نور کے لئے پریشانی
ہوئی جو ابھی تک نہیں آئی تھی، نجانے کیوں اس
ہوئی جو ابھی تک نہیں آئی تھی، نجانے کیوں اس
کے دل میں عجیب عجیب وہم آنے لگے، اس سے
رہانہ گیا اور دعا بھی کو تھا کر وہ اس جانب چل
ڈوبا تھا، وہ دروازے کے وسط میں کھڑی آئی
فیاڑ بھاڑ کر دیکھنے لگی، بائیں جانب کچھروشی آئی
دیکھائی دی تو وہ اس جانب مڑی، بیروشی کی کئی
سے آرہی تھی، وہ آھے برتھی ڈائنگ نیبل کے
تریب ہے گزر کر کچن کے دروازے سے داخل
ہوئی اورشاکڈ رہ گئی، سیاہ کپڑا چہرے پرلیٹے ایک
تریب سے گزر کر کھی سیاہ کپڑا چہرے پرلیٹے ایک
موئی اورشاکڈ رہ گئی، سیاہ کپڑا چہرے پرلیٹے ایک
موئی اور شاکڈ رہ گئی، سیاہ کپڑا چہرے پرلیٹے ایک
سے وارکر رہا تھا۔

براؤن آتھوں والا بیہ چبرہ اس کے لئے مکمل اجنبی تھا، اس نے نور کے منہ کوئن سے دہاتے ہوئے زمین پر پھینکا، اسے دونوں ہاز وں سے پکڑ کرنور پر دھکیلا اور بھاگ گیا۔ ''نور....نور.... میری بہن بیسب کیسے

ما نند اس مجف پر جھیٹ بردی اور سیاہ کیڑا اتار

ہوا، کون تھا وہ؟'' اس نے تنیزی سے اٹھ کر نور کا سراین گود میں رکھا۔

''وہ .... وہ .... جھے .... اے ساتھے۔'' تریق ٹورنے کچھ کہنا چاہا مگرآ دازنے ساتھ جھوڑ دیا اورجسم ڈھیلا پڑگیا۔

''نور.....فور....افهو'' وه چیخنا جا بهتی تھی۔ مگرآ دازطلق بیں اٹک گئی، پچھاور سجھ نہ آیا تو اس نے نور کے جسم میں لکی چیمری پکڑ کر ہا ہر تھینچی ۔ انصار جو اپنی کیپ اٹھانے آیا تھا، کچن کی جانب سے آتیں آواز دل کومن کر اس جانب آیا اور سی بنا کر ان کو کسی خوبصورت بال کی با ندسجایا گیا تھا، ان کی نیبل پر دا دواور دونوں چیاں بھی بیشیں تھیں ،اس نے تھوڑا ساگردن گھمائی اور مما کو ڈھویڈ نا چاہا دہ مجھ فاصلے پر مہمان خوا تین ہے مل رہی تھیں ،جھی اس کی نظر ہال کے گیٹ پر مل رہی تھیں ،جھی اس کی نظر ہال کے گیٹ پوری برای ، پولیس یو نیفارم میں انسار اپنی پوری دجا ہت اور وقار کے ساتھ عباد کا ہاتھ کھڑا بھی پھو و جا ہت اور وقار کے ساتھ عباد کا ہاتھ کھڑا بھی پھو و مرف عباد کی خوشی کے لئے بچھ دیر روکا تھا، دا میں ہاتھ سے بال درست کرتے انسار کی نظر دو اس کی دا تیں ہاتھ سے بال درست کرتے انسار کی نظر جو نی ایشاع می ایشاع میں ایشاع میں ایشاع میں ایشاع میں ایشاع میں ایشاع کی مقابل کی نظر اور نے ہوئے اس کا دل میں مانند کھینے لگا۔

''بری بات ہے ایٹاع، بہت ہی بری
بات، وہ اب تمہاری منزل نہیں رہا۔' اس نے
دل کوئی سے ڈپٹا اور دعا کوئیبل براسے چرے
کے سامنے کھڑا کرلیا،سر جھٹک کرنور کی جانب
د کھنے گئی، جس کے چرے برنقکر کی لکریں واسی
تھیں، وہ بار بار دائیں ہاتھ کی دو الگیوں سے
بیٹانی مسل رہی تھی، چرہ بالکل سیا نے اور زرد ہو

رہائے۔

''طبیعت تو ٹھیک ہے، کیابات ہے، کیوں

ریشان ہو؟'' وہ فکر مندی سے پوچھنے گئی۔

''ریشان نہیں میں کیوں ہوگی پریشان '
طبیعت بھی ٹھیک ہے، بس دل گھبرارہا ہے۔' وہ

کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔

''جا کہاں رہی ہو؟'' وہ اسے بہت گھبرائی

اورانجھی ہوئی گئی۔

اورانجھی ہوئی گئی۔

''ہتی ہوں ابھی۔' وہ سنجیدگی سے کہتی

میسیعتو کے گھر کے اندرونی حصہ کی جانب بڑھ

2016) 46 (Lister



اور پھر پچن کے اندر کے منظر نے اسے ساکت

''نور....!'' وہ چنتا ہوا نور کے قریب بهنيا، ايتاع كوايك جانب دهكا ديا، حجرى ايتاع کے ہاتھ سے جھٹ کردور جا کری اور وہ حق دق رہ گئی، انصار نے نور کی نبض چیک کی اوراسے کود میں اٹھا کر ہا ہرکی جانب لیکا۔

''برزے مامول.....جھوٹے مامول'' وہ آوازي لگاتا با مرلكلا، يايا اور جا چوايك جانب کھڑے تھے تیزی سے اس کی طرف آئے۔ "نور.....نور..... كيا بهوا نوركو؟ بيرسب كس نے کیا؟" وہ چلانے سکے، تمام مہمان افراد اردگر دا کٹھے ہو گئے۔

'' ہاموں بیہودنت ان باتوں کا مہیں حوصلہ رکھیے، نورٹھیک ہے، نبض جل رہی ہے، اسے فورأ ہیتال لے جانا ہو گا۔' جاچو بلٹ کر گاڑی تكالنے دوڑے، انصار نے نور، یایا کے بازووں میں تھائی اور موبائل نکال کر کال ملانے لگا، یا یا نے نور کو چھوتی سی بچی کی ما نندایے بازوں میں سمیٹااور جوم کو چیر نے ہوئے باہرنگل کیجے۔ '' بیں بھی جاؤں گی ، جھے بھی نور کے ساتھ جانا ہے۔ وہ دوڑ کی ہوئی آئی۔

ذوتم کہیں نہیں جاسکتیں۔''انصار نے اس كامازو يكزكر كلينجا\_ " کیوں " کیوں مبیں جاسکتی، بہن ہے

وه ميري ..... چهوني جهن ٢٠٠٠ وه جلالي -بہ بات مہیں....اسے جان سے بارنے ک کوشش کرنے سے پہلے سوچن جا ہے تھی ....

ميں ابتاع نور '' وہ کرخت کہتے میں بولا۔

"كيا؟"اس كى آئلمين جرت سے بھك

ال مل ممهن سمه نورکوجان سے مارنے

ی کوشش میں گرفتار کرتا ہوں۔''اس کی بات س كرايثاع پقركى بن كئ، اس بيس نظري ملانے کی بھی طاقت ندرہی، تمام رشتہ دار بردی جرت اورتاسف سےاس کی جانب دیکھرے تھے۔

ميلالي شام اختيام بذير موني، آسان ب ار تیں پالیں نیج آنے لکیں، پرندے اپنے اپنے کھروں کومحو برواز ہوئے اور سرمتی اندھیرے جار سوا پنا جال پھیلانے لگے، ریلنگ پر دونوں ہاتھ مضرطی سے جمائے کھ فاصلے پر بنی دیوار میں موجود سوراخ ہے باہر حمانتی نور نے دور تک تھلےاونے نیچے کیے بکے، چھوٹے بڑے مکانوں کو دیکھا اور آخری نظر ان بچوں پر ڈالی جو اب بنگ ادر دوری سمینے اینے کھر کی جہت سے نیچ جارے تھے، وہ پیچھے ہی اور نیجے زمین پر رکلی ا ينث الله كرد بواريس موجود موراخ من لكاني-''نور نیچ آ جا دَاب ''مما کی آ داز آئی۔ "جی آئی ہوں۔" اس نے وہیں کھرے كمرے سرميوں كى جانب چېره كركے جواب

" بیہ بھی کوئی زندگی ہے بھلا۔" اس نے اسینے خوبصورت کٹاؤ والے گلائی سونٹ سکوڑے ادر آسان کی جانب نظریں اٹھا تیں، پہلا تارہ جمكار باتفا

'' بیرکرد، بیه نه کرد، بیرکیا تو کیوں کیا، یہاں آؤ، يهال نه جاؤ، بلكه كبيل جاؤ بي نبيل، د بوارول سے سر مجوڑتے رہو، لوگ جاند بر جا بنے اور یہاں کھر سے باہر قدم نکالنے پر بھی یابندی، کوی کے مینڈک سے رہوبس، بلکہ منوی کامینڈک بھی ہم سے تو بہتر ہی ہوگا کہ وہ این مرضی سے ہرجگہ آجاتو سکنا ہے، ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔' وہ جیت پر ادھر سے ادھر جہلتے

بانی تھی ،بور لاؤرج میں آگر مما کے ساتھ لگ کر موے ہاتھ بلا بلا کر برد برد ار بی تھی۔ بیر کئی جھی بایا اندر داخل ہوئے۔ ''نور!''مما کی آواز پھر آئی۔

اس بار اس نے جواب دینے کے بجائے یجے اتر نا بہتر سمجھا اور تھنڈی ہوا سے لہراتے اسے جامنی دوینے کو اینے اردگرد انھی طرح لیٹنے ہوئے وہ سٹرھیاں کنتی نیچے اتر آئی ،سٹرھیوں کے بالكل ينجيابك زنك آلودلكري كاحجفوثا سا دروازه تها، جو چیچیکی کلی میں کھلٹا تھا اور عمو ماً بند ہی رہتا تھا، اس کے ساتھ ماما ماما کا کمرہ، چھر دادی امال کا مرہ، جب بھی وہ آتیں اس کمرے میں تقبرتیں پھر کیسٹ روم درمیان میں وسیج لاؤ کج جہاں اس وفت مما سرئ صوفے پر بیٹھیں سبیج کر رہی تھیں، سامنے ایشاع، نور کا تمرہ پھر پین، ایک ہی نظر میں اس نے پورے کھر کا حائزہ کے ڈالا، وہ خاموشی سے لاؤنج سے گزر کر کی میں داخل ہو تحلی، ممانے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر سکتے

''کیا بنا ہے آج؟'' اس نے دہی میں پودینداور ہری مرچوں کی چٹنی مس کرتی ایشاع

'' بیکن کڑاہی۔'' مصروف سے انداز میں جواب آیا، نورنے آھے بوھ کرکڑاہی کا ڈھکن

مثانا جاہا۔ مثانا جاہا۔ دواہمی نہیں بلیز، کھے منٹ رکو۔'' ایشاع نے ملیک کر چکنی فریج میں رکھی اور سنک میں ر کھے برتن دھونے گئی۔

''میں کیا کروں؟'' ٹور اکتائے ہوئے انداز میں بولی اوراجھل کرھیلف پر بیٹھ گئے۔ ''روتی بنالو۔''ایٹاع نے فور آمشورہ دیا۔ " إلى في جعلا مك لكائى اور مكن ہے یا ہر لکل عمی ، ایٹاع نے قبقہدلگایا ، کیونکہ وہ جائی کی کہ گھر کے کاموں سے نور کی گٹنی جان

"السلام عليم!"اس في اور ممان التشفي

سلام کیا۔ دوعلیکم السلام!'' وہ سیدھے اپنے کمرے میں حلے تھیے۔

مما جھے آگے یدھنا ہے۔' اس نے دونوں بانہیں مما کے مطلے میں ڈال دیں۔ "اس سلیلے میں اسے پایا سے بات کرو، میں کچھ بیں کر سکتی۔" مما کا سکتے کے دانے گراتا ماتھ رکے گیا، انہوں نے گردن تھما کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے دوٹوک انداز میں کہا۔ " آپ سب چھر سکتی ہیں، پلیز مما۔''اس

نے التحاء کی۔ "میں نے کہا نال، اینے بایا ہے بات كرو\_ 'اس باران كي آواز ميس حتى نمايال تفي \_ "میں سے میں کیے بات کروں، آپ کریں ناں۔'' وہ سیرهی ہو بلیقی اور اس کی آ تکھیں بھرآ تیں۔

''میں نے کی تھی بات اور ان کا جو جواب ہے دہ بھی تمہیں بتا چکی ہوں ،اب مجھے تنگ مت كرو-"مماييزارهين-

''کیابات ہے نور، کیوں این مما کو تنگ کر رہی ہو؟' مایا لباس تبدیل کر کے تمرے سے نکل آئے اور مما کے صوفے کے قریب کھڑ ہے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے یو چھ رہے تھے۔

وہ .... وہ .... بایا .... کالج کے ایڈمیشن کلوز ہونے میں صرف آیک ہفتہ رہ گیا ہے اور الجمي تك ميرا ايرميشن فارم جمي نبيس آيا- " وه دونوں ماتھ آپس میں ملتے ہوئے اٹھ کھڑی

ہے، سمجھاؤا۔ ہے۔'' مایا نے ممیا کو تنہیہ کی۔ "جى-"مماسر بلاكرره كتيس-

''آنی کو کیا دیکھوں، وہ تو اللہ میاں ک گائے ہیں، جب دیکھو جی .... جی جی احیما.....ان کا تو زندگی میں کوئی مقصد ہی جبیں، مُكْرِين ..... مين تو دُاكثر منها جا منى مون، پاپاك انمی شختیوں کی وجہ سے بھیا ہم سے اتنی دور جا بیٹے۔ " کرے میں آگروہ بیڈیراوندھی جاگری، آنسو تھے کہ بہے جارے تھے۔

یایا کا شار ان والدین میں ہوتا تھا جو بھی مہیں دیکھتے کہان کی اولا دکیا جا ہتی ہے،اس کی خوشی کس چیز میں ہے، وہ صرف اینے بنائے گئے ترازو میں اولا د کی اجھائی برائی تو لتے ہیں اور حکم صادر کرتے ہیں، پھر جا ہتے ہیں کہ اولا دبغیر کسی چوں جراں کیے ان کی ہر ہانت مانے ، حظلہ کو بھی نور کی طرح مایا سے شکایات رہتی تھیں اس کئے اس نے تعلیم ممل کرنے کے بعد یایا کی خواہش جاننے کے باوجود کینڈا کی ایک مپنی کو جاب کے لئے اہلائی کر دیا، یا یا کو بتا چلا تو بہت شور کیا مکر حظلہ نے بروا نہ کی اور کھر چھوڑ دیا، اب پھھلے یا کے سالوں سے وہ کینڈا تھا، ہر ماہ خاصی معقول رقم مما كوجيجواتا، برآنے جانے والے كے ہاتھ د هیروں محفے ماں ، بہنوں کے لئے بھیجنا ، نون بر مجى بأت كرتار بتامكرواليى كانام ندليتا\_

مجمع ہی در بعد ایشاع کھانے کی ٹرے

''اٹھو نور، کھانا کھا لو'' اس نے ٹر بے سائیڈ ٹیبل پر رکھی اور بیڈیر اس کے قریب بیٹھ

گئے۔ دنہیں کھانا مجھے۔' نور نے بازوں میں منہ دیئے روشی روشی آ واز میں کہا۔

" آپ کو آپ کی ممانے نہیں بتایا ، کہ بھے لڑ کیوں کا زیادہ پڑھیا بسندنہیں ،میٹرک کرلیا ہے، بس کانی ہے۔ " وہ قطعی انداز میں کہتے ہوئے ڈائینگ میبل پر جا ہیٹھے،ایشاع کن ہے نکل آئی، انہیں سلام کیا اور کھانا لگانے لگی۔

" مريايا كيول، آخر بهائي نے بھي تو ايم بي اے کیاہے؟''اس نے احتجاج کیا۔

''وہ مرد ہے۔'' وہ لا پرواہی سے کہتے نیپین

ی الے گئے۔ ''جارے نی نے تعلیم کو مرد اور عورت دونول برفرض قرار دیا ہے، جب مارے دین يں بەفرق مېن تو آپ .....

''نور!''یایانے تحقیٰ سے اس کی بات کائی۔ ب پ ب دین جھا تیں گی؟'' ''نہیں بایا میرا ریمطلب ہر گزنہیں تھا، بلکہ.....''

" آ ب کا جو بھی مطلب تھا، آج کے بعد میں اس کھر میں بہ بحث ندسنوں، سمجھ نتیں آپ ''نورنے بے بی سے آنسو پیئے۔ "اور جس دین کی آپ مجھے متالیں دے رہی ہیں، اس دین میں کڑ کیوں کی جلد شادی کا مجھی حکم ہے، صدیقی صاحب بہت دن سے اینے بینے کا کہدرہے ہیں، جیسے ہی فراز پورپ ہے آتا ہے بلاتے ہیں الہیں کسی دن۔' آخری ہات انہوں نے مماکی جانب دیکھ کر کہی اور کھانے کی

جانب متوجه مو محتے۔ ''نور.....تم كيون اس قد رضدى مو،ايشاع کودیکھووہ بھی تو تمہاری بہن ہے۔"ممانے تیج ممل کرے میز پر رکھی اور اٹھ کر پایا ہے برابر والی کرس مینی کر بیش کئیں، نورروتی ہوٹی بلٹی اور اپنے کمرے میں چکی گئی۔

''میروز باروز مندی اورخودسر ہوتی جارہی

'' مُر وہ لو خود بیایا سے خفا ہیں۔'' نور نے " کھانے سے بھلا کیا ناراضکی تور، ویسے بھی آج تو تمہاری پسند کا کھانا بناہے۔ 'وواس کا جيكيوں كے درميان كہا۔

> '' کہا نال مہیں کھانا بچھے، جاؤیبال ہے، بحصے اکیلا جھوڑ دو۔'' اس نے غصے سے ایشاع کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، ایشاع نے دیکھا اس كا چرہ سرخ اور آئىميں آنسوؤں سے لبالب

> ''نورمیری پیاری بہن۔''ایٹاع نے نرمی ے کہتے ہوئے اے اپنے شانے سے لگایا، کلے لگ کرنوراور بھی تیزی سےرونے للی۔

" بجھے مزید بردھنا ہے ایشاع، مجھے ڈاکٹر بناہے، یا یا سمجھتے کیوں نہیں آخر، دنیا کے سب والدين البيخ بجول كي خوشي اورخوا بهش و مكھتے ہيں اورایک مارے والدین ہیں .....

'' بیر کیا بیوتو فی ہے نور۔''ایشاع نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور دویئے سے آنسو جذب کرنے تکی۔

''اس طرح رونے کا کوئی فائدہ بھی ہے بھلا۔"الیثاع اس کی آجھوں سے مزید آنسو نکلتے

بولو اور کیا کرول میں۔ "اس نے آسکھیں

" بہلے بدرونا بند کرو، پھر نکالتے ہیں کوئی حل ''اس نے دلاسا دیا۔

"جب مماي جميني كرسكتين الو محلاتم كيا کرد کی''نورسیدهی هوجیهی ادر ایک بار پھراس نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اپنی آٹکھیں رگژ ژالیں۔

" ایا کو مجھانا، داقعی میرے ادر مما کے بس کی بات تہیں ، کیکن اگرتم منظلہ بھیا ہے بات کرو الاوہ لازی با با کو سمجھا سکیں ہے۔''

" ال مكر جب تم كهو كى تو وه ..... بإيا سے تہارے لئے ضرور بات کریں گے۔' ''واقعی؟''نورکی آنکھیں جیکئے لگیں۔ '' ہاں نور تو اور کیا؛ چلوشاباش اب اٹھواور ہاتھ دھوکر آؤ پھر میکھاناختم کرو۔''اس نے ایک

منك سوجا اور چرسر بلات بوت المحدى ہوئی، ایشاع نے واش روم کی جانب جاتی این لاڈلی بہن کو دیکھا، جس کا رونا اسے دلی دھی کر کیا تھا، کیونکیہ وہ جانتی تھی کہ اس کی خواہش بھی بوری مہیں ہوگی ، مجھ عرصہ رونے دھونے کے بعد بالآخروہ بھول جائے گی ،اہے بھولنا ہی پڑے گا، وہ لاک ہے حظلہ کی طرح مھر چھوڑ کر مہیں جا سکتی،روتے دھوتے ہی چیج مگراہے اپنی خواہش کی قربانی دیتا ہی پڑے گی ، مگر ابھی میہ بات نور کو مجهبيس آربي هي-

· 'آنی .....آنی .....انهیں ....... چلیں جلدی کریں۔'' نور شور نجائی کمرے میں داخل ہوئی ادر پھر کمرے میں اندھیرا دیکھ کر دروازے پر ہی

" أن \_ " كين موسة على كا وازوب ك ہمراہ اس کے کمرے میں موجود تمام بنن دبا ديئے، اندهرے میں ڈوبا کمرہ کی دم روشنیوں ے جگمگا تھا، ایشاع بیڈ برلمبل تانے سور ہی تھی۔ "" آبی آبی اٹھیں۔" نور نے کمبل کھینیا۔ أ بات ہے، كيا ہوا؟" وہ بامشكل "أخيس كنيس تويتا جلي كا-"اس نے جوش ہے کہتے ہوئے آنکھیں پٹیٹا تیں۔

د د کیا ہوا نور ،تم خواہ مخواہ کاسسینس کیوں 2016) 50 (

ایک تھی ماین کر لئے اور اپنی منوانے والی ، اس پر ذرااثر ندہوا۔

" آؤٹ آؤٹ چلو نکلو ہماں ہے۔"
ایٹاع اسے پکڑ کر دروازے تک لے گئی اوراس
سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی نور نے مضبوطی
سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر سینے لیا، وہ
چلاتی رہ گئی، مگر نور نے اسے باہر نکال کر ہی

سانس لیا، با ہر دافتی خاصی تیز بارش تھی بھوڑی ہی دہر میں دونوں تھاگ گئیں۔

دیر میں دونوں بھیگ کئیں۔

''مزہ آ رہا ہے نال؟'' نور نے آئیمیں
پٹیٹا کیں اور بالوں سے کیچر نکال کر پھینک دیا۔

ایٹاع سر اثبات میں ہلاتے ہوئے مسکرا
دی اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملا کر بوندوں کو
رو کئے گئی، نصف تھنٹے تک بارش اسی طرح برستی
ری اور وہ دونوں مماکی آوازوں ''النٹاع، نور آ

رئی اور وہ دونوں مماکی آوازوں''ایشاع، نور آ جاؤ، ٹھنڈلگ جائے گئ' کی بروا کیے بغیر لان کی سبز کملی گھاس پر إدھراُدھر پھرتی رہیں، ہارش رکی تہ ہے دونوں بھی تھی کر لان میں موجد کر سبول مر

نو وه دونول بھی تھک کرلان میں موجود کرسیوں ہر بیٹھ کئیں۔

بیٹے سیں۔ '' کچ آپی اگر اب آپ اینے خوبصورت ہاتھوں سے چائے اور پکوڑے بنالا تیں تو مزہ ہی آجائے۔''

''واه جی داه بمس خوشی میں جناب'' ''ہارش کی خوش میں '' ''ہارش کی خوش ، تو تتہمیں زیادہ تھی ، اس

کے اب تم ہی بناؤ۔'' '' فرار پر نہیں '' نور سے در ایک میں شاہ

'' ہائے تہیں۔'' نور نے دہائی دی، ایٹاع ہنے لی۔

ہنے ہی۔ '' چینج کرواور پھر کچن کارخ کرو۔'' '' بہیں آپی ، پچ آپ کے ہاتھ میں بڑا ہی ذا نقدہے۔''نورنے مسکالگایا۔ ابھی وونوں اس بحث میں ابھی ہوئی تھیں "ارے باہر بارش ہو رہی ہے اور آپ
بہاں سو رہی ہیں۔" نور نے ناراضکی سے منہ
کھلایا۔

پھیلا رہی ہو، بتاؤ بھی کچھے' وہ پر بیٹانی ہے بیڈ

''اوہ نور کی بچی ڈرا دیا یار۔'' وہ منہ بناتی پھر سے بیڈیر لیٹ گئی۔

پھر سے بیڈ پر لیٹ گ۔ '' چلیں ناں۔'' نور نے اس کاباز و بکڑا۔ '' نورتم جاؤ مجھے ابھی سونا ہے۔'' اس نے آ ہستگی سے اپنا باز و جھڑوایا اور پھر لیٹ کر

آئیمیں موندلیں۔

''آ جاد ناں آئی، میں اکبلی بور ہو رہی ہوں، چوں، چے آئی اچھی بارش برس رہی ہے۔' نور نے التجا کی، اس نے آئیمیں کھول کر ایک نظر نور کو دیکھا پھر اس کی نظر اس کے کیڑوں پر پڑی، وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، سرسے یاؤں تک اسے گھورا پھر اس کے یاؤں تک اسے دروازے تک اسے دروازے تک

بنی لائن کودیکھا۔ ''نور!''وہ چیخی ۔ ''چلوناں آئی ۔''

''چلوناں آئی کی بی ہم ....ہم سکیے کیڑوں سے کمرے میں داخل ہوئیں ہمہیں شرم نہ آئی ذرا

''کیامطلب آلی؟''نورانجان بی۔ ''تم نے کمرے کا سارا قالین خراب کر دیا۔''نور نے گھبرا کر سیلے قالین کودیکھا اور زبان دانتوں تلے دہائی، واقعی اسے ذرا بھی خیال نہ

'' چلونکلونم یہاں ہے۔''اس نے نورکوانگلی کے اشار ہے ہے ہاہر دھکیلا۔ ''ٹھیک ہے،ٹھیک ہے جاتی ہوں،مگرآپ بھی میر ہے ساتھ چلیں۔'' نور بھی اپنے نام کی

علام ( 2016) 51 ( Line



کے بیرونی کیٹ سے آف وائٹ ٹی انڈرواخل ( جانب بروٹ کیل کا کار داخل ) ہوگئیں کا کار کا کا کار کا کا کار کا کا کار

''پاپا در دہ بھی اس ٹائم۔'' دونوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا، جلدی سے دو پے ٹھیک کیے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوگئیں ، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پاپا اس ٹائم بھی آسکتے ہیں۔

لان میں کچھ فاصلے پر بنی سنگ مرمرکی روش پرگاڑی رکی ، بابا نیجے اترے اور ان دونوں کو گھور تے ہوئے اندر چکے گئے ، وہ دونوں یوں ساکت ہوئیں جیسے بت ہوں ، جان ایس نکل کہ سلام تک کرنے کی ہمت نہرہی۔

دیکھوذرا، بیشریف کررہی ہوتم ان کی، حالت دیکھوذرا، بیشریف لڑکیوں کا گھروں میں رہنے کا بیطریقہ ہوتا ہے، غیرت کہاں مرکئی ہے، تم ماں بیٹیوں کی۔' اندر جا کروہ ممایر برسنے لگے، پچھ دیریملے کی خوشی منٹ بھر میں اڑن چھو ہوگئی اور اس کی جگہ خوف بیٹھ گیا۔

و د میں نے .... تیں نے تو منع کیا تھا، مگروہ مانی نہیں ، ہارش بہند ہے آہیں تو۔ 'ممامنمنائی۔ د د سکیسے نہیں مانتیں ،ہم ان کے والدین ہیں

یا وہ ہمار ہے۔' پاپاغصے سے بھر ہے ہیں۔ ''جانے بھی دیجئے ، بچیاں ہیں، کہیں آتی جاتی تو ویسے بھی نہیں ،اب آگر کھر میں بھی۔' مما کوسمجھ نہ آیا کہ وہ پاپا کے غصے کو کیسے کم کریں۔ ''خاموش۔' پاپا کی جھڑکی پر مما کی دم

خاموش ہولئیں۔
''میں ابھی چینے کر کے آ رہا ہوں ، بیدونوں
انسانی حالت میں جاہیے بجھے۔' وہ وارن کرتے
انسانی حالت میں جانب بڑھ کے ،ایشاع اورنورسر
جھکائے مرے مرے قدم اٹھا تیں ،کا بیتی ہو میں
ایر داخل ہو میں اور خاموشی سے اپنے کمرے کی

دس منٹ بعد بایا اسنے کمرے سے باہر آئے تو وہ دونوں لاؤنج میں تسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھیں۔

" آئنده میں ایبا کھے نہ دیکھوں۔" وہ انہیں تنی سے وارن کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ کہ کہ کہ

" بہلو بھیا کیے ہیں آپ؟" نور نے پہلے ای بیل پر نور نے کال ریبو کی اور موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولی۔

ے دورے ہوں۔ ''میں بالکل ٹھیک ہوں گڑیا،تم کیسی ہو؟'' دوسری جانب حنظلہ تھا۔

''جی میں ٹھیک۔'' ''ممااور ایشاع کیسی ہیں؟'' ''وہ بھی ٹھیک۔'' وہ آ ہستگی سے بولی۔ ''سب ٹھیک ہیں تو بہتمہاری آواز کو کیا '''

''وہ.....وہ بھیا؟'' ''ہاں ہاں بولو گڑیا، کیا بات ہے؟'' وہ پر بیٹان ہوا۔

بی در بھیا بھے آھے پڑھنا ہے، گر بابا اجازت نہیں دے رہے، آپ بات کریں نال ان سے 'وہادای سے بولی۔

" اوکے ای تھیک ہے۔ ' وہ میشتے ہوئے

بولا۔
''لیں بھیا،ایٹاع سے بات کریں۔''اس نے موبائل ساتھ کھڑی کپڑے استری کرتی

" ' نور کی با توں میں مت آ ہیئے گا بھیاء بیاتو ا يسے ہی شور كرتى رہتى ہے۔" سلام دعا كے بعدوہ

دوسری جانب وہ تہقہدلگا کر ہنسا تھا،نورنے لیک کراس سے موبائل لینا جایا مگروہ دور ہوگئی۔ ''مھیا! میں نے تو دونوں کوٹ اس کے سامنے رکھ دیئے تھے، کہ جو پہندیے لے لو۔ ''ارے واہ بہت بجھدار ہو گئ ہے ہماری بہناتو۔ وہ پیارے بولا۔

". في بهيا! بس آب يريشان مت موسية كا اورایٰ خیریت کافون کرتے رہیے گا۔'' اس کمحہ خظله كوسب كاخيال ركھنے والى اس بہن برٹوث

کر پیارآیا۔ ''اچھاٹھیک ہے،مماکہان ہیں؟'' ''مما!'' اس نے سوالیہ نظروں سے نور کی جانب دیکھا۔

''وہ اینے کرے میں ہیں ، لاؤ میں موبائل وہیں لے جاتی ہوں۔ 'ایٹاع نے موبائل اسے

" بھیا! میں نے ایشاع والا کو فرہیں لیا، میں نے کہا جو بھیانے میرے لئے بھیجاہے، میں واى لول كى- " توركوموقع مل كيا تها، ايني مين كا اس لئے وہ موبائل کان سے لگاتے ہی شروع ہو می اور با تیں کرتے کرت موبائل مما کے کمرے کی جانب کے گئی۔

ایٹاع پریس سے کیڑوں کوہیکر کرنے لکی، چمدر بعدتور باتھ میں موبائل تھاہے واپس آئی

سات سال کا بچهآج تک فراموش نبیس کریایا تھا، اس دِن بونے والی اس کی بٹائی اے نماز کا پابند تو بنا می مگر ساتھ ہی یایا کی جانب سے اس کے دل میں گرہ لگا گئی تھی، جو گزرتے وفت کے ساتھ مضبوط ہے مضبوط تر ہوتی گئی۔

" ميلو ..... ميلو بھيا آپ بات كريں مے نال بایا سے۔ ' اس کی خاموشی برنور بولی تو وہ

'' بچھے یقین ہے بھیا، آپ بات کریں گے '' تو بایا ضرور مان جاتیں گئے۔'' وہ پریشانی سے سوینے لگا کہا ہے کیا جواب دے وہ اپی عزیز بهن كو مايوس مبيس كرنا جا بهنا تفا\_

''آپ بات کریں گے ناں بھیا؟'' وہ بار بار پرامیری بوجھنے لکی ،اجا تک اس کے سامنے ایک نام چیکا اور وهمسکرا دیا۔

" 'بال كريا مين بات كرون كا اور اگر ميري ہات یا یا نے نہ مالی تو ، حذیفہ سے کہوں گا ،مہیں پتاہے تاں پایا اسے بہند کرتے ہیں، اس کی بات ضرور مانیں گئے۔''

''جی جی بھیاء آپ حذیفہ بھیا سے کہیے گاوہ ہات کریں مایا ہے۔'اس کی آواز میں خوشی کی لہر

سی دوزگی۔ ''اجیما یہ بتاؤچیزیں مل گئے تھیں؟'' سیجھ دن مہلے اس نے مما اور بہنوں کے لئے تقلس

ے ہے۔ ''جی بھیا مل گئیں تھیں ، مگر آپ نے ایشاع كاكوث مجه سے زيادہ خوبصورت بھيجا ہے۔ امید کی ڈوری تھامتے ہی وہ جہکنے لگی۔ ''اجھا۔'' خطلہ نے اس کے بجینے پر قہقہہ

لگایا تھا۔ ''جی بھیا، مگر آگلی بار آپ نے میرا گفٹ ریادہ خواصورت بھیجنا ہے، تھیک ہے۔

نور کا شاران لوگول میں ہوتا تھا، جو خاصے آزاد پہند ہوتے ہیں، ہر وقت ہجھ نیا کرنے کی خواہش جن میں مجلتی رہتی ہے اور ذراسی بھی پابندی اور طبیعت کے خلاف بات ان سے برداشت نہیں ہوتی۔

''بس ہر وقت گھر کی چار دیواری میں گھومتے رہو یا پھر کھا کہ بیواورسو جا کا ، بیکی کوئی زندگی ہے، انسان کو پچھ نیا کرنا جا ہے، پچھالیا کہ دوسر ہے اس کے کن کا میں، گرختہ ہیں کیا فکر، تم تو بس ایک کنویں میں نکل کر دوسر ہے کنویں میں مائی کرنے ہی مائنگی مرضی اور من مائی کرنے ہیں۔ مرضی اور من مائی کرنے ہیں۔ مرضی اور من مائی کرنے ہیں۔ کوئی کام کرکے گئی خوشی اور سکون ماتا ہے۔''

''چاہے وہ کام آپ کے لئے غلط ہی کیوں ناں ہو۔'' البتاع نے کپڑے اٹھا کر الماری کی جانب بڑھتے ہوئے یوجھا۔

دو مگر۔ ایشاع نے کھی کہنے کے لئے منہ کھولا پھراسے سوتاد بھی کرمر جھٹکا، کپڑے الماری میں رکھے اور کمر ہے الماری میں رکھے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔

ادھر تقذیر تورکی با تیں سن کر پرسوچ انداز میں سر ہلانے گئی ، نی الحال تورکو مجھانا لاحاصل تھا بعض لوگوں برنصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا ، ان کے لئے تقذیر کی تھوکر ضروری ہوتی ہے اور جب تقذیر کی تھوکر شروری ہوتی ہے اور جب تقذیر کی تھوکر گئی ہے تو اچھوں کو عقل آ جاتی ہے۔

''ہیلو۔'' اسپے کمرے میں بیڈ پر بیٹے کر لیپ ٹاپ پر کام کرتے انصار نے کال رسیو کرکے موبائل کان سے لگایا۔ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ''السلام علیم! انصار بھائی کیسے ہیں رور میں ہے بیر پر رہے۔ ''کیا ہوا؟''اس نے پوجھا۔ ''بایا نے بچھ کہا کیا؟'' چھٹی والے دن بایا گھر پر ہی ہوتے تھے۔ گھر پر ہی ہوتے تھے۔ ''دونہیں تو۔''اس نے نہیں کو خاصا تھینج کرادا

کیا۔ ''پھر اتنی بری بری شکلیں کیوں بنا رہی ہو؟''

''فری کامین آیا ہے۔' ''وہ تو آیا ہی رہتا ہے۔'' اس نے اپی پنگ اسری شدہ میض ہینگر کرتے ہوئے کہا۔ ''وہ این کزنز کے ہمراہ کینک پر جارہی

ہے۔ ''تو اس میں اتنا دلگرفتا ہونے کی کیا بات ''

'' وہ لوگ اکثر ہی کہیں نہ کہیں جاتے رہے ہیں اور ایک ہمارا گھر ہے، کہیں جانا تو دور کوئی آتا ہی نہیں ، خطلہ بھیا تھوتو ٹا قب بھیایا حذیفہ بھیا ہیں جاتے تھے، بے شک ہم ان سے گپ شپ ہمار ہے بھیجو، چیاز ادبھی ہیں اور جب سے خطلہ ہمیا گئے ہیں، یہ لوگ تو جیسے رستہ ہی بھول گئے ہیں ہار ہے گھر کا، سارا آئی بھی بھیجو کے ہمراہ آ جاتی تھیں ، تو کتنا اچھا لگنا تھا، گرشادی کے بعدوہ مرف ایک ہارہی آئیں ہیں اور ندار داکے خرے میں الگ ہیں۔' اب ایشاع جھی تھی اس کی اداسی

ر در یکھوٹور ہرگھر کا اپنا ماحول ہوتا ہے اور ان کی متعین کر دہ اصول ہمٹس اور آزادی بھی۔'' ''ہونہیہ، یہاں تو صرف مٹس ہی مٹس ہیں ''نورنہیں نظرنہیں آتی۔''

عليها ( النصلة 2016) 54

آبي؟ " دوسري جانب حنظله تفا

' ' وعليكم السلام شنراد بِ! مِين مُعيك هون تم سِناوَ كيسے ہو؟ اور تمهارا كينڈا كيما ہے؟"اس نے

''آپ ہے بس ابنی گزارش ہے کہ آپ یا با مسكرات ہوئے بوجھا، ساتھ ہى بائيں ہاتھ سے لىپ ئاپشەردادىن كىيا\_

د منیں اور کینڈا دونوں ہی فٹ ہیں، بس آپ کوایک کام کے لئے کال کی ہے۔ "وہ منتے ہوئے بولا اور پھر یک دم شجیرہ ہو گیا۔

"جى جى عم !" اس نے ليپ ٹاپ بندكيا، محوم كرياؤل بير سے فيج اتارے زمين پر ر کھے اور ہماتن کوش ہوا۔

« حَكُم نَہٰیں بس ایک ریکوییٹ تھی وہ ·

''وہ نور مزید پر مطنا جا ہتی ہے ابھی ، مگریایا ا جازت ہیں دیےرہے۔

"اجھا بہت اچھی بات ہے مگر ماموں ا جازت کیول مہیں ذیے رہے؟''

''اس کیوں کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ، مرآب سب جانتے تو ہیں ، بجین سے اب تک بھی ماری چلنے دی ہے انہوں نے بھی، ہمیں دہنی ٹار جر کر کے نجانے کیا خوثی ملتی ہے اس مُص كوي ' وه تپ كر بولا\_

"او بھائی بیات کسے کررہے ہو، والدہیں وہتمہارے۔''انصار نے سرزش کی۔ ''والد؟'' وهمسنحرست منسا۔

' میرے والدمیرے بچپن میں ہی وفات با من عظم، ميں باخوني جانتا موں كه والد كا وجود اى اولاد کے لئے کتنی بروی تعمت ہوتا ہے، اس کئے جاہے کھ بھی ہو جائے اولاد کو والدین کا ذکر بہت احر ام سے کنا جاہیے۔ ''انصار نے کہا تو وہ

"اب بولو، جھے سے کیا جا ہے ہواس سلسلے

سے بات کریں اور انہیں سمجھا تیں وہ تور کو ايدهيش دلوا ديں۔''

د میرا خیال ہے، اگرتم ماموں کو مجھانے کے بجائے نورکو مجھاؤ تو زیادہ بہتر ہے، بروں کا کہا ماننے میں ہی بچوں کی بھلائی پوشیدہ ہونی

''درست کہا آپ نے، مگر بیر ضروری کو مہیں کہ بڑے ہر بار تھیک بات ہی کریں ، ان سے بھی تو علطی ہوسکتی ہے اور آپ بتا تیں کہ کیا آمے پڑھنا جرم ہے، کیا نورکی خواہش غلط

''خوائش غلط لونہیں ،گر'' " اگر مگر چھے بفتین ہے

آپ بات کریں گے تو وہ مان جا نیں گے۔' وہ

''اوکے بار،تم پریشان مت ہو، میں کروں

''اوکے اللہ حافظ''

''الله حافظ'' اس نے موبائل بیڈی سائیڈ میل پر ڈالا اور بیڈے پیچھے بن کھڑی پر سے يردي ساكر دروازے كھول ديے، شيشے كا دروازه تطلتے ہی سردہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا۔ "لكتاب آج بمربارش برسى كي" واند تاروں ہے صاف سیاہ آسان کود کیھتے ہوئے اس فيصوجا بكر عكا دروازه كحلا اورزرقاا ندر داخل

ہوئیں۔ "ارےانصار بیٹا ہیکمٹری کیوں کھولی ہوئی

2016) 55 ( 5

ہے۔ "وہ لا بروانی سے بولا۔ '' بیرابھی جلدی ہے، سارا کی شادی کو با پچ سال ہو گئے اورتم صرف دوسال ہی تو جھوٹے ہو

"اوه مما" وهسر جهنك كردوده ينف لكار '' بھابھی بتا رہی تھیں کہ بھائی صاحب نور کی شادی بھی ایشاع کے ساتھ بی کرنا جاہتے ہیں، تو میں سوچ رہی ہوں کہ نور کوتمہارے لئے ما تک لوں ، ایشاع نہ ہی نور ہی ہی ، میرے لئے تو دونوں بھتیجیاں ایک سی ہیں ہیں۔'' ان کی ہات يرانصاركوا حيمولك كيا\_

" كال كرتي بين، مما آپ بھي، آپ نے الیا سوچا بھی کیے، بکی ہے ابھی نور، بڑے ماموں کوٹو نجانے کیا ہو گیا ہے اور آپ ہیں کہان ای کا ساتھ دے رہی ہیں ،ایبا سیجے آپ بیگلای لیں ادرآ رام ہے جا کرسو جائے میں بھی ذرا پہنچ كرلول " وه البيل مزيد كه كهنه كاموقع ديج بنا الماری سے کیڑے نکال کر واش روم کی جانب بره کیا، زرقالفی میں کردن ہلائی انھیں اور برسوج انداز میں درواز نے کی جانب بڑھیں۔

تین سال پہلے جب انصار نے ان ہے ایشاع کے حوالے سے بات کی تھی تو انہیں خوشی ہوئی تھی، کیونکہ بیران کی جھی دلی خواہش تھی، انہوں نے انصار کومز پدمحنت کرنے اور بچھ بننے کو کہا تا کہ فخر سے بھائی ہے میکی کو ما تگ سکیں مگر ابیا ہونے سے بہلے بی شفیق الرحمان نے ایشاع کا نکاح کر دیا اور وہ بیسوچ کر دل مسوس کر رہ میں کہ شاید ایشاع ان کے بیٹے کا نصیب ہی نہ مقی ادر انصار نے بھی بھی دوبارہ بلید کر اس کا

زندگی کے سمندر میں اہریں بہت آ ہستی

ے، بتا ہے لئنی سر داموا ہے۔ "انہوں نے دور مدکا گاس سائیڈئیبل پررکھ کر کھڑی بندگی اور پردے

'' كياً مما اتني الجهي لك ربي تقيي، شهندي

ہوا۔''وہ خفا ہوا۔ ''اچھی تو لگتی ہے، کیکن اگر مُصندُ لگ گئی تو مسئلہ ہو گا۔'' انہوں نے پیار سے سمجھایا اور باز دُول ہے بکڑ کر چھے بیڈ کر بیٹھا دیا۔

'' کیا میں کوئی بچہ ہوں مما جو جھے ٹھنڈ لگ جائے گی۔'وہ ہنسا۔

'' مُصندُ صرف بچول کو ہیں نہیں لگتی ، بھی بھی بڑے بھی اس کے کیلئے میں آ جاتے ہیں،احتیاط ا پھی چیز ہے بیٹا، چلو یہ دودھ حتم کرد۔ ' انہوں نے ہیار سے اس کا کان تھینجا اور ساتھ ہی نیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر اے تھا یا، اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھام لیا۔

" بح جتنے بڑے بھی ہو جائیں، والدین کے لئے وہ ہمیشہ بجے ہی رہتے ہیں اور پھر میری تو حیات ہی تم دونوں سے آباد ہے۔' وہ دھیرے ہے مسکرا نیں۔

'' بوآر گریٹ مماء مایا کی وفات کے ابتد جس طرح آپ نے سب سنجالا وہ ہرکوئی ہیں کر سكتا۔" اس نے جھك كرمما كے دائيں ہاتھ ير

"اب تو بس ایک ہی فرض رہ گیا ہے

‹ ' کون سا فرض مما؟ '' وهسوالیه نظروں سے

د میکھنےلگا۔
"" تمہارے سبرے کے بھی پھول کھل
"" تمہارے سبرے بیت جائيں، توبس اسے تمام فرائض سے سبدوش ہو

د به وجائے گا سب مماء اپنی جلدی بھی کیا



## مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تید ملی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،نار مل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



تھی، تا کہان کو یا جما کو او پر آنے پر بے پردگی کا احیاس نہ ہو مگر مینور، ایشاع کودل سے افسوس ہوا ہمی وہ موبائل بجنے لگا،اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل ایکھایا اور چیکتی سکرین دیکھی ،کسی نے تمبر ہے کال تھی۔ د میلو "اس نے کال رسیو کی ۔ "السلام عليكم!" دوسرى جانب عي شائستكى ہے کہا گیا۔ ''ویکم السلام! جی کون اور کس سے بات كرنى بآب كو-" دومیں علی بات کررہا ہوں اور عینی سے بات کروا دس بلیز-'' ''کون عینی؟'' و همکلی۔ ''ارے مینی میری کزن، کمال ہے آپ عینی کوہیں جانتی۔'وہ کھے خفا خفا سابولا۔ ایشاع کر بردا تنی اور اسے سمجھ ندآئی کہ کیا ''ارے وہی عینی جس کی براؤن آ تکھیں، براؤن کیے بال اور دو دھ جیسی سفید کوری رنگت ہے۔ "وہ معصومیت سے بتانے لگا۔ ''اجیمااجیما وہ مینی سمجھ گئے۔'' اس نے گردن هما کرسیرهیوں کی جانب دیکھا جہاں نور ہاتھوں میں کینو کی تو کری بکڑ ہے آ رہی تھی۔ ''جی جی وہی عینی، پلیز بات کروا دیں ناں،اس سے میری .....' ''ویپٹ .....ویپٹ اجھی کروانی ہوں ۔'' ''جی پلیز ذرا جلدی۔'' ہے چینی سے کہا ''لوبھئ عینی تنہار ہے کزن علی کا فون ہے تم ہے بات کرنا جا ہے ہیں۔ 'اس نے موبائل أور کی جانب بردهایا اور آنگھوں ہی آنگھوں میں

سے روال دوال تھیں، نومبر کا آغاز ہوا اور كرميال تفنثر ب ميشه دنوں كود يلكم كرتني رخصت ہو تیں ،سورج کی ہلکی دھوپ میں ایٹاع جھت پر رهی کرسی برینم دراز می ،سورج کی فرم کرم کرنول سے بچنے کے لئے اس نے چرے کو دو ہے سے د چانب ریما تھا، سامنے رھی دوسری کری پرنور تر چی مینی هی ،اس کاسر کرسی کے داسی بازو برتھا تو یاؤں باسی بازوسے ینچالک رے تھاوروہ بیزاری ہے ہاتھ میں موبائل تھاہے برانے ملیجز یر م رہی تھی، اس کی تمام دوسنوں نے آئے الدميش لے ليا تھا، اب بھي جھار ہي ان كاكوكي ملیج آتا تفا اور اگر وہ بھی خود سے میں کرتی تو "برى مول" كاربيلاني آجاتا، تن چيك كرتے کرتے اس کا دھیان ایک او نچے مردانہ قبقہ نے مینی لیا، وہ ایکی اور مسکراتے ہوئے ریلنگ کی جانب بڑھنے لگی، ریلنگ کومضبوطی سے تھام کر اس نے دیوار میں سے اینٹ تکالی۔

اں ہے دیور کیل ہے ایشاع نے دو پٹے ہٹا کراسے حیرت سے دیکھا۔

رسے منہ پرانگی رکھ کراسے فاموش سے ہاہر نیج فاموش سے کا اشارہ کیا اور سوراخ سے ہاہر نیج گلی میں جھا نکنے کی کوشش کی جہال سے سلسل ہاتوں اور قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر سوراخ جھوٹا تھا، وہ ناکام ہوئی، اس نے اینٹ دوبارہ لگائی اور دالیں آئی۔

''ریتم نے کیسے ہٹائی؟'' وہ نور کی جانب دیکھتے ہوئے سیدھی ہوئیٹھی۔ دیکھتے ہوئے سیدھی ہوئیٹھی۔

'' کہوتو دوسری بھی ہٹا کر دیکھاؤں۔'' نور نے جھک کرموبائل میز پررکھا اور لا پرداہی سے کہتی سیرھیاں اتر گئی۔

اس گھر میں شفث ہونے کے بعد پایانے اس ریلنگ سے کچھ فاصلے پر جار دیواری کروائی

2016 57 Line

اشارہ کرتے ہوئے سمجھایا ، وہ دونوں بھی خود ہے ،

''نو پھرجس کانمبرہے وہی بات کرلے'' وہ بھی کوئی ڈھیٹ تھا۔

'' کیوں بھی جب میں عینی نہیں تو کیوں ہات کرلوں۔''

''تو اتنی در سے جھوٹ بر جھوٹ کیوں بولے جارہی تھیں۔''

''تھوڑی می شرارت تھی اور بس۔' ایشاع نے اسے گھورااور کال بند کرنے کو کہا۔ ''آپ نے اگر شرارت کی تو ہم کون سے سنجیدہ ہیں۔''

''کیامطلب؟'' ''مطلب بیر که بیں جانتا ہوں که آپ عینی نہیں۔''وہ ہنسا۔

''اوہ آپ ہمیں بنار ہے تھے۔'' ''جی آپ کیا سجھتیں ہیں بیدڈ گری صرف آپ کوہی ملی ہے۔'' شرارت اگر پہاں تھی تو وہ بھی بچھ کم نہ تھا۔

''ہونہہ، جائے جائے اپنا کام سیجے۔'' ''کام کے قابل چھوڑا ہی کہاں ہے آپ نے،اب تو دل کرتاہے بس ہروفت آپ سے ہی باتیں ہوتی رہیں۔''

''میرئے پاس اتنا نضول ٹائم نہیں ، پڑھنا ہوتا ہے جھے۔'' نور نے کال کاٹ دی، کچھ، ی دیر بعد پھرکال آنے گئی۔

'' بیرتو چیچے ہی پڑھیا۔'' اس نے موہائل سائیلنٹ پرلگایا اور دونوں بہیں کینو کھانے لگیں۔ سائیلنٹ پرلگایا اور دونوں بہیں کینو کھانے لگیں۔

ہار ہار کال آنے کے بعد ہر پانچ منٹ بعد میں ہوگیا، نور نے نہ تو میں میں ہوگیا، نور نے نہ تو دوہارہ کال رسیوکی اور نہ ہی کسی بیج کا جواب دیا ، پھر تیسر ہے دن آنے والے ایک میں نے اسے جواب دیا۔ جواب دیا۔

رونگ نمبر ڈائل نہیں کرتی تھیں لیکن اگر بھی کوئی رونگ نمبر آ جاتی تو اسے بے وقو نب بنا کر لطف اندوز ہوتیں اور اس حرکت کو برا نہ مجھتیں تھیں، ایسا بھی بھارہی سہی مگر ہوتار بتا تھا،اس لئے نور فوراہی اس کا اشارہ سمجھ گئی۔

'' ہیں۔'' بور نے ٹوکری میز پر رکھی اور خود کرسی پر بیٹھ گئی، ساتھ، می لا وُ ڈسپیکر بھی آن کر دیا تا کہ ایشاع بھی بات س سکے۔ '' کہاں غائب تھیں عینی تم ، اتنے دنوں سے کوئی خیر خبر ہی نہیں ، کیا ایک بار بھی میری یا دنہ آئی تمہیں۔' نہا بہت جذیبے بیے یوچھا گیا۔ آئی تمہیں۔' نہا بہت جذیبے بیے یوچھا گیا۔

''پڑھائی میں بڑی تھی ہمہیں معلوم توہے، ایف الیس کی کی پڑھائی کننی مشکل ہوتی ہے، انسان کوکہاں ٹائم مکتاہے کھادر یادر کھنے کا۔'' ''اچھا تو کب ایکزیم ہورہے ہیں جناب

''اجھی تو خاصا ٹائم پڑا ہے۔'' ''اجھا،ایک بات کہوں یفین کردگ۔'' ''جی کہو، یفین کرنا ہے یانہیں بہتو بات سننے کے بعد،ی بتاؤں گی۔''

"آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، اتن پاری کہ کانوں میں رس کھولتی محسوں ہوتی ہے دل کرتا ہے سنے جاؤی سنتے ہی جاؤ۔"

"ارے ارے قوری سی شرارت کیا کرلی،
آب تو لائن ہی مار نے لگے، معاف سیجے گا ہیکی عینی کا کہیں اور تلاشیے۔" نور عینی کا کہیں اور تلاشیے۔" نور نے جلدی سے کہی کر کال کاٹ دی، کھے ہی دیر بعد دوبارہ اسی نمبر سے کال آنے گیں۔

''رہے دو،مت بک کرو۔''ایٹاع نے منع کیا گرنور نے کال بک کرلی۔ ''د یکھئے آپ کو بتایا تو ہے، یہ جینی کا نمبر نہیں۔''اس نے بھی سے کہا۔

عليان 2016) 58 (Lis

www.Pai ''واقعی۔''نور کوخوشی می ہوئی۔ "جي بالكل" " " پھر کب ہے کلاس شارٹ ہیں۔ "اس کا دل ڈوہا۔ ''نیکسٹ ففٹین سے۔'' "كاش ميں بھى جوائن كرسكتى " اس نے ادای سے سوچا۔ ''وہ دھیرے سے مسکرائی۔ ندیسہ تھ ''آپ اجازت دیں تو آئندہ جھی اگر بھی پڑھائی میں مدد کی ضرورت ہوتو ، آپ کو کال کرلیا ''اوکے'' اس نے موبائل دا کیں سے نبي ہاتھ میں ٹرانسفر کیا اور سامنے موجود کلا ک کو ''کرلیا کریں بھی ۔''اس کی نظریں کلاک کی سوئیوں برفو کس ہو مکیں جو جا رہجا رہی تھیں۔ " مھیک ہے، ایک بار ٹھر بے حد شکریہ، میں آپ کا بے حدممنون ہوں۔'' و کوئی بات نہیں ، اللہ حافظ '' "ارے ارے یا ت اوسنیئے ۔" ''جی اب کیا ہوا؟'' " اب کو کس نام سے بکاروں؟" وہ فريند لي انداز مين بولا\_ "كيا مطلب؟" وه بير سے اترى اور مطلب ہیکہ آپ کا نام کیا ہے؟ " میں کھی کہدلیں نام میں کیارکھا ہے۔"
" میں کھی انسان کونخاطب کرنے کے لئے

" آپ شاید جھے ایک رونگ کالرسمجھ کر ا گنور کررہی ہیں مگر میرایقین کریں، جھے آپ کی مد د کی ضرورت ہے، میں اس شہر میں نیا ہوں اور یہاں پڑھنے کے لئے آیا ہوں، ماموں کے پاس ر متا ہوں اور وہ بھی ان پڑھ ہیں، آپ جھے آواز ے کافی مجھدار اور ایجو کیٹٹر کی ہیں، کیا آپ میری فسٹ ائیر کے سجیکٹ اور کا کج سلیکٹ كرنے ميں مددكريں كا؟ إلى بعد غويہ سے تنج یر عتی نور کوشرمیدگی نے آ تھیرا، وہ واقعی اسے رونگ کال بھی تھی ، اس نے لمحہ بھر کوسوچا اور پھر اسے لئے منتخب کردہ سجبکٹ اور کالج کا نام لکھ کر بھٹے دیا، کانی دیر گزرنے تک کوئی مینے نہ آیا تو اسے عیب سالگا، انسان توشکر بیتو کہناہی جا ہے تھا، مردوسری جانب سے ایہا کچھنہ ہوا، جب بھی وه موبائل اٹھائی ان بلس ضرور چیک کرتی اور پھر آ خردس دن بعداس کی کال آئی، وہ کمرے میں تھی اورسونے کے موڈ میں تھی۔ د مبلو! مین علی بات کرر ما ہوں۔

''ہیلو! میں علی بات کرر ہاہوں۔'' ''کون علی ، میں نے پہچانا نہیں۔'' ''آپ نے جھے سجیکٹ نام ادر کالج کا نام تقا۔''

''جی!''وہاٹھ بیٹھی۔ ''وہ…… میں نے تھینکس کہنے کے لئے کال کی تھی۔''

''اوہ بہت جلد خیال آگیا جناب کو۔'' ''سوری، مجھے انداز ہ نہ تھا کہ آپ انتظار یں گی۔''

رس ہے۔
''نظار کرونگی۔'
''اصل میں کیوں انظار کرونگی۔'
''اصل میں بتا ہے کیا، کالج تلاش کرنے
اور ایڈ میشن وغیرہ کروانے کے چکر میں اتنا ٹائم
لگ گیا، میں نے اس کالج میں ایڈ میشن لیا ہے،
احراب ایک گیا، میں نے اس کالج میں ایڈ میشن لیا ہے،

2016) 59 ( Lis

Section

ائی ہے، آپ کوکیا کا ان کیا کر رہی ہوں میں، الارم ہی تو لگا رہی ہوں میں، الارم ہی تو لگا رہی ہوں میں، الارم ہی تو لگا رہی ہوں ہوں میں ہوں کی جانب ہوں ہے۔ آپ کو کیا ہے۔ اس کی جانب اس کی جانب سے فرق نہیں سے فرق نہیں سے مرق نہیں سے مراہا۔

''زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اچھی طرح سمجھ رہی ہوکہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور اس کی بات کر رہی ہوں۔''اس کی لا پر داہی نے ایشاع کوتا وُ دلا گئی۔

''احچھا تو پھر؟'' اس نے آئی برواچکاتے ہوئے ڈھٹائی سے کہا۔

ورتمہیں تاہے نال، بیموبائل صرف بھیا ہے۔ بات کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس ہے اور اور اور اگر بابا کوخبر ہوگئی تو؟' وہ بیٹہ سے انز کرائل کے بیٹر تنے تر بیٹر سے انز کرائل کے بیٹر تنے تربیب آگئی اور فکر مندی سے بولی۔ منہ پھولاتے ہارت ہے۔' نور نے ناراضگی سے منہ پھولاتے ہوئے۔ اس کی جانب دیکھا۔

''نھیک ہے میں ہیں بناتی ،گرتمہیں پاہے عورت کے لئے آواز کا پردہ بھی ضروری ہے، نا محرم سے ہنسی نداق کرنا یا اتنی نرم آواز سے بات کرنا کہ وہ آپ کی جانب متوجہ ہو، کتنا گناہ ہے اس میں۔''اس نے نور کے بیڈیراس کے قریب بیٹے کر بیار سے اس کا ہاتھ بیٹرااور شمجھانا چاہا مگر وہ مودی آھی

'' پلیز ایثاع! مجھے میاگناہ ٹواب کے لیکچرز مت دو۔'' اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔

''بی غلط ہے نور اور تہہیں کوئی بھی غلط کام کرنے کی اجازت ہیں دے سکتی۔'' د'تم سے اجازت طلب کس نے کی ہے میں بالکل پہند نہیں کرتی کہتم میرے کسی کام میں بھی مداخلت کرواور ہٹومیرے بیڈے سے سونا ہے جھے۔'' وہ برتمیزی سے بولی تو ایشاع فورااس کے اس کے نام کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے، آپ کو کیا کہدکر پکاروں۔' ''جھ بھی کہدلیں، جھے اس سے فرق نہیں مڑتا۔''

پَ '- در ایعنی آپ نام نہیں ہتانا جا ہتی۔' وہ غاموش رہی۔

خاموش رہی۔ ''جلئے پھر عینی رکھ لیتے ہیں آپ کا نام۔'' ''مھیک ہے۔''

''او کے عینی ،اللہ حافظ۔''

اس نے کال کٹ کی اور موبائل تھوڑی سے لگا کرسو چنے آئی ، اس دن کے بعد وہ ہر دوسرے تيسرے دن كى ندكى بہانے كال كرنے لگا، بات پڑھائی سے شروع ہوتی اورمختلف ٹاپلس پر جا چہچی ، جلد ہی آپ جناب کا تکلف سٹ کرتم میں آگیا اور دونوں اجھے دوست بن گئے ، آہستہ آ ہتیہ نور اس کی باتوں کی عادی ہوئی چلی گئی، اب اگر وہ نون نہ بھی کرتا تو وہ خود کر لیتی ، اسے ا یک احیما دوست مل گیا تھا، ایک ابیما دوست جو اسے ہرونت میسیرتھا،جس سےوہ بغیرنسی ڈر کے بات شیئر کر علی کھی اور وہ بھی نخر ہے تہیں کرتا تھا، فری الیں ایم الیں اور کال چینجیز نے دونوں کو دلوں جوڑا کہ دن رات کا فرق ہی مٹا دیا، مگر جب ایشاع کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بے جد خفا ہوئی، کئی باراس نے نور کو سمجھایا مگر نور بر کوئی اثر نہ ہوا اور پھر ایک رات جب اس نے نور کورات ایک بچے تک موبائل پر بات کرتے بایا تو وہ رہ نہ

''نور! بیربالکل غلط ہے۔'' دہ غصہ سے بولتی کمبل ہٹا کراٹھ بیٹھی ۔ ''کیا بھئی، کیا غلط ہے؟''اینے سنگل بیڈ

ر کیا جسی، کیا غلط ہے؟ 'اپ '' پر تکلیے سے ٹیک لگائے نورانجان بی ۔ چوتم آج کل کردہی ہو۔''

2016) 60 ( Lis

بیزے اٹھ کھڑی ہوئی Society CO ہے کھیں کھو ملے دیکھ کر در دازا ہے کی جانب بردھی

''اور ہاں اگر بات جے یا غلط کی ہے تو میں مطمئن ہوں کہ بیمیر گ خوشی ہے اور اگر بات گناہ یا تواب کی ہے تو میں یا تواب کی ہے تو ریمیر اور میر سے خدا کا معاملہ ہے، ویسے بھی اگر تمہیں یا د ہوتو تم ہی نے جھے اس سے بات کرنے کے لئے کہا تھا۔''

" واہ سے خوب کہی تم نے ،تم کرونو شرارت اور میں کروں تو گناہ۔ "وہ استہزائیہ انداز میں بنسی۔

''نور!''ایٹاع چائی۔ ''اس زندان میں سانس لینے کے لئے ایک کھڑی کھلی ہے، خدارا جھے زندہ رہنے دو، جھے اپنی مرضی سے سانس لینے دو۔''مخی سے کہتے ہوئے اس نے ایٹاع کے سامنے ہاتھ جوڑے اور سرنگ کمبل تان کر لیٹ کئی، زیر وبلب رکی روشنی میں کھڑی ایٹاع اس کے سفید کمبل کو

'' گھڑی الارم بجا بجا کر پاگل ہو پھی ہے، اب اٹھ بھی جاؤ نور نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔'' اس نے کمبل بکڑا کر تحییجا نو وہ تسلمندی سے اٹھ بیٹھی۔

''کیا ہے بیروزشخ اتی جلدی کیوں ہوجاتی ہے۔''اس نے دونوں ہاتھوں سے آسمیں ہلیں۔
''اگر رات کوجلدی سویا کر واقو منج انحما بھی اتنا دشوار نہ گئے۔'' نور نے نبیند سے بوجھل آسکھیں کھول کر بیڈ کے تریب کھڑی ایشاع کو و یکھا، سفید دو ہے کے قریب کھڑی ایشاع کو و یکھا، سفید دو ہے کے حالے میں اس کا چہرہ بہت نواد نی گئے۔ ہاتھا۔

"اب المعتى مويا بإبا كوجيجون " وه اس

پھر بلٹ کر ہولی۔

'' آتی ہوں ناں۔' نور نے جلدی سے کہا اور بیڈ سے از کرسلیپر پہنے لگی جبھی اس کی نظریں سفید اور سرخ گلابوں پر پڑس جنہیں سرخ ربن سے باندھا گیا تھا،اس کی بوجھل آتھیں مکمل کھل گئیں،اس نے ہاتھ بڑھا کرانہیں اٹھایا، پھولوں کے نیچے ہاتھ سے بناایک کارڈ تھا،جس پر بنی گڑیا ''بیی برتھ ڈے نور'' کہدرہی تھی۔

'''یہ تو سیجے بھی نہیں ڈئیر، اصل سر پرائز تو مہیں دس بے کے بعد دوں گا۔'' '' آج بچرتم نے نماز تضا کر دی۔''ایٹاع کمرے کے در دازے میں ایستادہ تھی۔

''اوہ شٹ، سوری، انجھی تضایر دھتی ہوں۔'' اس نے تیزی سے اوکے کا ریپلائی دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔

"سوری تم الله باک سے کرنا، نمازوں کی ضرورت جمیں ہے نور، الله باک کو جماری ان ٹو ٹی پھوٹی نمازوں کی ضرورت جبیں ہے اور بھی قضا نماز بھی۔"

''میں نے پہلے بھی بتایا تھا تہہیں، مجھے تہبارے لیکھرز کی ضرورت نہیں ہے۔'' تور نے اس کی بات کائی۔ اس کی بات کائی۔ ''میصرف کیکھرز نہیں ہیں، اگرتم سجھنے کی گوشش کروتو تہہیں احساس ہوکہ، میداللہ یاک کی

2016) 61 (Line

جهال علی کا بھیجا ایم ایم الیس کھلا تھا، ایک سانولا اور دہلا پتلا سالڑ کا کھڑا تھا، اگراس نے اپنی تھور ہی جی بہوتی تو نور پریشان نہ ہوتی، ساتھ ہی اس نے نور کی تصویر کا مطالبہ کیا تھا، وہ کافی دیر تک ایسے ہی ساکت جمیعی سوچتی رہی۔ ایسے ہی ساکت جمیعی سوچتی رہی۔ ''تھور جمیع دیتی ہوں، آخراس میں ہرج

می کھور پیچ دی ہوں ، احراش میں ہرت ہی کیا ہے، بیس وہ ایک اجنبی ہے۔'' دور اجنبی کا ایسان انتقاد اور سے آتا

''وہ اجبی کہاں رہا، استے دنوں سے تو جانتی ہوں اسے، اچھا ہے ایک دوسرے کو دیکھے لیں ق

" دوسی کی حد تک تو ایک اجنبی کو بھی اپنی تصویر نہیں ایک جی سے مگر، وہ ایک اجنبی کو بھی اپنی تصویر نہیں بھیج سکتی۔ ' اس کے دل و دہاغ میں ایک جنگ سی چھڑی مشورہ دیا، سی چھڑی مدل کھی ہوا تو دہاغ کی مشورہ دیا، بالآخر اس نے دہاغ کی بات مان کی اور سوری کا منسج سینڈ کر دیا، فوراُ والے بوچھا گیا۔

''کیونکہ میں بردہ کرتی ہوں۔''اسے اس وفت کوئی اور وجہ بھھ ننہ آئی۔ ''بہانے مت بناؤ۔''اس کی کال آگئی۔

''میں چے کہدرہی ہوں۔'' ''او کے ،مگر مجھ سے کیا مردہ؟'' ''اف علی ، پلیز سجھنے کی کوشش کرو۔'' ددہری جو سے تمہرہ

٬٬۶ کی تھنگ تنہیں میری تصویر پیندنہیں ٬٬

دونهیں یہ بات نہیں،تم تو بہت اعظم ہو، بہت معصوم اور ہینڈسم ۔''

'' پھر شایدتم میرے ساتھ سنسیر نہیں ہو، جسٹ ٹائم پاس کررہی ہو۔''

''نہیں ایسا بھی نہیں ہم غلط سمجھ رہے ہو۔' ''غلط نہیں میں بالکل سمجھا ہوں، تہمارے کر مزکی یقینا یہی وجہ ہے۔' وہ غمہ سے کہنا کال ڈسکنیکٹ کر گیا، نور نے کئی بار دوہارہ کتی بڑی نارافسگی ہے، کہ اس نے تم سے نماز اوا

ر نے کی تو فیق چین لی، اس نے تمہیں اپ

قرب سے دور کر دیا ، کیا نہیں دیا اس نے تمہیں،

ہاں بولو، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، ہاتھ،

پاوی، شعور، رہنے کو پرسکون کھر، جانتی ہو

ہارے ملک میں ان نعمتوں سے کتنی ہی لوگ

مسلمان بنایا، ایک مسلمان گھرانے میں بدا کیا،

مسلمان بنایا، ایک مسلمان گھرانے میں بدا کیا،

اور تم سے اس کی شکر گزاری بھی گران گزرتی

ہوتے ایشاع نے اپنی بات ممل کی اور بلٹ کر بھی کر سے سے نکل گئی۔

ہوتے ایشاع نے اپنی بات ممل کی اور بلٹ کر میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی کان کر گئی۔

ہوتے ایشاع نے اپنی بات ممل کی اور بلٹ کر میں کی میں کی میں کی کار کی کی کر ان گررتی کی کر سے سے نکل گئی۔

''' '' '' نور نے باؤں پٹخااور بیڈیر گر کر کمبل لپیٹ لیا۔ ۔

"بال الله نے سب کھ دیا، جھے دل دماغ اکھ کان ناک شعور سب کھ دے کر جھے اس دنیا میں بھیجا اور پھر اس گھر میں قید کر دیا، اس سے تو بہتر تھا وہ جھے ایا جج اور بے شعور بیدا کرتا، آرام سے اس گھر کے کونے میں بڑی رہتی، کم از کم سے ہروفت کی نضول سوچیں اور خواہشات جھے تک تو نہ کرتے۔" عادت کے مطابق ہو کانی دیر تک بدیروانے کے بعد وہ نیندگی وادیوں میں اتر گئی، تقدیر نے نور کی برد بروا ہے سے سرجھ کا۔

تر غصے سے سرجھ کا۔

公公公

دن بارہ بجے کے قریب اس کی آنکو کھلتے ہیں اس کا ذہن علی کے سر پر ائز کی جانب گیا، کمبل میں سے ہاتھ نکال کر اس نے دو نین جگہ موبائل اٹھا کر اس نے دو نین جگہ موبائل اٹھا کر ملائلیاں پنج ہونے پر موبائل اٹھا کر کمبل کے اندر کر لیا، اسکلے ہی کمبے دہ جھکے سے اندر کر لیا، اسکلے ہی کمبے دہ جھکے سے اندر کر لیا، اسکلے ہی کمبے دہ جھکے سے اندر کر لیا، اسکلے ہی کمبے دہ جھکے سے اندر کر لیا تھا،

2016 62 (Lister

50 ہے کہ مجبورا بھے ہات کرنا پڑ جاتی ہے۔'' سر''یار تو ایسا کر اپنا تمبر ہی چینج کر لے۔'' حارث نے مشورہ دیا۔

''ہاں اور کیا یار، قبیس بک بر آج کل ثینا متوجہ کرنا چارہی ہے جھے، دیکھانہیں کتنے بولڈ کومنٹس کرتی ہے تیری تصویروں پر، میرا خیال ہے وہ صرف تیری طرف سے ابتدا کی منتظر ہے۔'' زاہد کی ہات پر علی نے دائیں جانب گردن گماکراسے دیکھااور بولا۔

'' میں تو خوداس بورنگ لڑی سے تنگ آگیا ہوں ، ذرا سا کھل کر بات کرویا رومینس جھاڑوتو سالی فورابات بلیٹ دیتی ہے۔''

''جل پھرآخری بار بات کر لے اس سے، تصویر جمیع ہے تو تھیک ورنہ سم بدل لینا۔'' ھارث نے کہا تو علی اثبات میں سر ہلاتا کال ملانے لگا ساتھ ہی اس نے دوسرے ہاتھ سے انہیں فاموش رہنے کا کہا۔

''جیلو''' دوسری جانب سے نور کی نیند ہیں ڈونی آ داز سنائی دی۔

''بہت خوب جناب یہاں ملی بھر دل کو سکون ہیں اور وہاں بھر بور نبیند سے لطف اٹھایا جا رہاہے۔''

ب '''کیا ہوا؟'' وہ دھیمی آواز میں فکر مندی سے بولی۔

''جھ نہیں آتا محبت میں دو انسانوں کی کیفیت آتی الگ کیسے ہوشکتی ہے۔'' ''آج مجھے بالکل تمہاری بالوں کی سمجھ بیں ''

"دنیند کا نشرات نے کو سیجھ آئے، ہیں صرف تہبیں بہ سمجھانا جاہ رہا ہوں کہ بہاں دل مصطرب کو قرار تہیں وہاں تم چین کی میٹھی نیندسو رہی ہو، یہاں میری سوچیں تم سے شروع ہو کرتم کال ملائی مگروہ ہر بار کا ہے دیتا۔ ''اف۔'' نور نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔

'''اوکے بابا خفا مت ہو، کر دوگلی سینڈ تفور اپن ۔''اس نے منہ بھیجا۔ ''کب؟''ریپلائی آیا۔ ''بہت جلد۔''

ہمے ہیں۔ ''اد کے میں ویٹ کروں گا۔'' سائلنگ فیس کے ہمراہ اس کا تیج آیا تھا۔

نور نے شکرادا کیا کہ جان حیب گئی تھی گر ابیا وقتی طور پر ہوا تھا، وہ ہر کال میں تصویر کے بارے میں سوال کرتا نور کسی نہ کسی طرح ٹال جاتی ہرگزرتے دن کے ساتھ اس کا اصرار بوھتا جارہا تھا۔

## $\triangle \triangle \triangle$

رات کے بارہ بجے تھے، چاندگی بھم روشنی ہر طرف پھیلی تھی، ہوا میں ہلکی ہلکی نمی اور حملی تھی، ہوا میں ہلکی ہلکی نمی اور حملی تھی، ہوا میں موجود جھولے پروہ نتیوں دوست بیٹھے تھے، زاہداور حارث نے سیاہ جبکٹ پیچھے جھولے کی بہن رکھی تھی جبکہ علی کے جبکٹ پیچھے جھولے کی بیک پر پڑی تھی، وہ بازو پر شرٹ کی آستین ٹولڈ بیک پر پڑی تھی، وہ بازو پر شرٹ کی آستین ٹولڈ بیک برتا ایک باؤل سے دھیرے دھیرے دھیرے جھولا ہلا رہا تھا۔

"میرانہیں خیال یارعلی کہ وہ اڑکی تمہارے
ہاتھ آنے والی ہے۔ "زاہد نے ہڈ پرسر جمایا۔
"زاہد تھیک کہدرہا ہے، دوسے ڈھائی ماہ ہو
گئے ہیں تہمیں اس سے بات کرتے ،تصویر دیکھا
نا تو دور اس نے اپنا اصل نام بھی تہمیں نہیں
بتایا۔ "حارث بولا۔

''ہاں یارتم لوگ ٹھیک کہدرہے ہو، گنتی ہی بار ناراض ہوکر جان چھڑوانی جاہی میں نے مگروہ چھیا چھوڑ ہے بھی تو ، اتن کالز ، آئیں ایم الیس کرتی

2016) 63 (Line

Section

ہی کیا ہے۔''اس کی خاموشی محسوں کر کے وہ پھر د ملی پلیز ، میں تصور نہیں بھیج سکتی میرا ''جب میں نے تہمیں این تصویر دیکھا دی، لوتم كيون مجھے اپن تصور تہيں جھيج سکتيں؟" د کیونکه میں ایک لڑ کی ہوں اور ....اور \_' ''اورتم مجھ پر اعتاد ہیں کرتیں۔'' اس نے باتكالى ''پلیز میری پوری بات تو سنوں، ہم دوست ہیں اور دوست ایک دوسرے کی مجبوری

'' ہاں مگر جب اعتماد ہی ہیں ، تو ایسی دوسی کا فائدہ،اوکے بائے۔"وہلی علی کرتی رہ کئی مراس نے کال کاٹ وی، نتیوں دوست ایک دوسرے کو

معنی خیز انداز میں دیکھنے لگے۔ " کھلاڑی تم کمال کے ہو، اور بالوں میں آج تک کوئی ہیں جیت کا ممراس لڑی کی سمجھ مہیں آئی کوئی اور لڑکی ہوئی تو سکب کی مرمکتی۔'' زامد کی تعریف بروه مسکرایا۔

'' دفعہ کرو بار، بہت لڑ کیاں ہیں تمہارے کئے، بیرنہ می تو اور مہی، بینصور مجینے والی مہیں، ٹائم نہ ضالع کربس اب سم پہنچ کر لے۔' حارث

ہیں ابھی نہیں، محبت کا جادو ایسا ہے کہ ہرایک پرچل جاتا ہے، کسی پرجلدی تو کسی پردر . سے ، پچھ وفت تو ضرور کھے گا مر، دیکھنا پیدایل تصویر بھیج دے کی اور ایک ہارتصویر ہاتھ آئی تو مجھو ہمارا کام آسان ، باتوں سے ہی موتی اسای لتی ہے، دی ہیں ہزارتو آسانی سے باتھ لگ جائیں مے۔" " چل یارجیسی تیری مرضی او باس ہے مارا

برختم ہوتی ہیں اور وہاں مہیں برواہ ہی نہیں بتم اليك تفوريتك نہيں جيج رہى ہواينى۔"و والفاظ چبا چہا کر بولا تھا، اسے اسے دوستوں کے سامنے ندا مت ی ہوئی کہوہ ایک کڑی کو نہ پٹاسکا۔ "میری آنکھ بھی بس ابھی لگی تھی، تہارے بارے میں ہی سوچتے ہوئے ، ایک تو تم خفا بہت جلد ہوجاتے ہو۔''

''ہم اتنے دنوں سے ایک دوسرے کو جانے ہیں ہم مجھ پرٹرسٹ کرسکتی ہوئینی۔ ' بھے تم پر ٹرسٹ ہے تلی۔'' ''ہاں جھی تو تم نے اب تک اپنی تصویر تک نہیں جیجی ۔'' وہ مطلب برآیا۔ " كہا تو ہے مار سے دوں كى۔"

'' كب؟ اتنے دنوں سے تم بھے ٹالے جا رہی ہو، بات کیا ہے، آج کی کی بتأ دو، تم نے مجھ سے دوئی رھنی بھی ہے یا ہیں۔ ''اف کیسے سمجھاؤں شہیں آخر۔''

'' 'تم تہیں جانتی عینی ، جب بھی میں تم سے کال پر بایت کرتا ہوں میری نظریں ہواؤں میں تمہارے دلکش خدو خال تراشتیں رہتی ہیں۔ ' وہ لفظوں کا جادو جگانے لگا اور سے جادو نور کی دهر تنیس منتشر کر گیا۔

''میں مجھ سکتی ہوں مگر۔'' « دنہیں تم نہیں سمجھتیں ، اگر تم سمجھ سکتیں تو جارے درمیان بھی اس ممرکی دیوار نہ کھری ہوتی، میں تو جاہ کر بھی تمہارے خواب ہیں دیکھ سکتا عینی، که جب بھی سیاه رات میری ملکول بر تمہارے خواب پیرونی ہے جھے پر چھائیوں کے سوا کھے دیکھائی تہیں دیتا۔" وہ خاموتی سے ہونگ کترنے لکی۔

" ہم پہروں ایک دوسرے سے فول پر بات كرتے ميں ، پر آخر تصوير ديكھ لينے ميں مرج

2016 64

لیا، اس کا انداز مما کومز بدتاؤ دلا گیا جبکه ایشاع بنس بنس کرد هری هوگئی۔

''میہ جھوٹے بہانے بنانا مجھوڑ دو، اب تم بڑی ہوگئ ہو۔''ممانخی سے بولیں۔

'' بھے پی میں سر در دہے مما اور آپ جانتی ہیں کہ بھے کھانا بنانا نہیں آتا، ایشاع بنالے گی نال ۔'' اس نے اس انداز میں جواب دیا، اسے آج واقعی بیدر دتھا، ایک ہفتہ ہو گیا، علی نے نہ تو اس کی کال اندیز کی تھی اور نہ ہی اس کے الیس ایم الیس کا جواب دیا تھا۔

دو کننی بارشمہیں سمجھایا ہے بردی ہے وہ تم سے، آپی کہا کرو، مگر میں دیکھ رہی ہوں تم دن با دن ڈھیٹ ہوتی جا رہی ہو، کسی بات کا کوئی اثر نہیں تم یر۔'اس بارنور خاموش رہی۔

د کیھے رہے کے بعدمما پھر بولیں۔ د کیھے رہے کے بعدمما پھر بولیں۔

''کوئی ہات نہیں مما، میں بنالوں گی، آپ تنادیں، بس کیا بنانا ہے۔''ایشاع بولی۔

دونهیں آج کھانا نور ہی بنائے گی، چلواٹھو نور۔''مما کے دوٹوک انداز پرنورکو بادل نخواستہ اٹھنا ہی پڑا، اس کی روہانسی شکل دیکھے کرایشاع پھر سے بینے لگی۔

''ہاں ہاں اڑا لومیرا ندات، اللہ بوجھےگا۔'' نور نے پچن کی جانب جاتے ہوئے ایشاع کے پیچھے گئی ہوئی موتیوں کی لڑیاں ہٹا کر ڈاکٹنگ ٹیبل پرموہائل رکھا، اس کی نظر سامنے لگی جائی کے پار برموہائل رکھا، اس کی نظر سامنے لگی جائی کے پار

م و دادو اور پھیجو۔ اس کی آواز پر ایشاع نے بھی بلٹ کردیکھااور پھر تیزی سے درواز ہے کی جانب بردھی۔

دادواور پھیجو سے ہاری ہاری ملنے کے بعد وہ دادوکوسہارا دے کراندر بے آئی ، ممااور توریخی مجھی غلط کام بیس ہاتھ نہیں ڈالتا، ہم تو اب چلتے ہیں۔' دونوں اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ '' آج مہیں رک جادیار، کوئی مووی شووی د یکھنے کا پروگرام بناتے ہیں۔' علی نے انہیں روکا۔

روة۔ '' لگتا ہے آنٹی انگل گھر پرنہیں ہیں۔'' وہ دونوں واپس جھولے پر بیٹھ گئے۔ ''ہاں اسلام آباد گئے ہیں، دونتین دن عیش ہی عیش ہیں اپنے۔''نتیوں ہننے لگے۔

''آج کھانے میں کیا بنانا ہے مما؟''ایشاع صبح کا کام ختم کر کے کچن سے باہر آئی اور لا دُنج میں بیٹھیں مماس پوچھنے گئی۔

ممانے نظرین اٹھا کراسے دیکھا، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ میں پکڑی ہمتی زیور بندگ ۔

''جھ خیال ہے متم بناد گی۔ '' جھ خیال ہے متم بناد گی۔ '' جھوں نے ذرا سا ترجھا ہو کر دا میں جانب انہوں نے درا سا ترجھا ہو کر دا میں جانب صوفے پرسکڑ کرلیٹی نور گود یکھا، نور جوموہ اکل کے بنٹن پریس کرنے میں مصروف تھی مماکی بات نہ بنٹن پریس کرنے میں مصروف تھی مماکی بات نہ

''نور! بین تم سے کچھ کہدرہی ہوں۔'' مما نے تخ کہدرہی ہوں۔'' مما نے تخ کے اواز بیں کہا تو اس نے کہدرہی آواز بیں کہا تو اس نے گردن گھما کرنا ہجھا نداز بیں انہیں دیکھا۔ ''اٹھود دیہرکا کھانا تم بناؤ۔'' مما صبط کرتے ہوئے بولیں ،نور نے ہاتھ بیں پکڑا موہائل سائیڈ پررکھاا ورسر پر بازور کھ کر بولی۔ پررکھاا ورسر پر بازور کھ کر بولی۔ ''مما! جھے سر در دے۔'' رہا تھا تمہیں۔'ایشاع بینے گئی۔

نور نے بازوہٹا کر ہنستی ہوئی ایشاع کودیکھا مرحقی ہے منہ پھولا کر ہازو دوہارہ آئٹھوں پررکھ

( 나비 ) 65 ( 나비 )

پلے او ہمارے سائش کیتے پر بھی بابندی لگا دیں۔'وہ تھنک کر بولی اور ڈائیٹنگ ٹیبل پر سے اپنا مویائل اٹھا کر دھپ دھپ کرتی سیرھیاں جڑھنے لگی۔

" ممانے دیکھ رہی ہواس کے انداز ۔" ممانے صدر سرکھا

''بچوں پر بے جاتئی بھی اچھی نہیں ہوتی۔'' اس نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر پھپھوکو کہتے سنا۔ ''ہمارے لئے کیا برا ہے، کیا بھلا، بیرتو صرف ہمارے باپ کو بتا ہے۔'' وہ غصے سے بھری'

حیت برادھر سے ادھر تبلنے لگی۔

ہزار لے جاتیں، وہ بھی دوسوٹ اپنی پہند کے خرید لیتی اور وہ گھنی ایشاع دادو کے آتے ہی ان خرید لیتی اور وہ گھنی ایشاع دادو کے آتے ہی ان خرید لیتی اور وہ گھنی ایشاع دادو کے آتے ہی ان حمایت میں نہ بولی اور تو ادر حظلہ بھیا کو بھی میری حمایت میں نہ بولی اور تو ادر حظلہ بھیا کو بھی میری بروانہیں، اتنے دن گزر گئے بابا سے بات نہیں کی مرس کو بی تو بیس بابا کی قلر ہے، ٹھیک ہے جب کی کی مرس کو بین تو بھی بھی کسی کی پروانہیں، میری کی این ایک وائیس، میری کی دنیا ہے اور میں اسی میں خوش ہوں۔" اسی این دنیا ہے اور میں اسی میں خوش ہوں۔" اسی حرکت کی اور ایک ایم ایس ای میں خوش ہوں۔" اسی حرکت کی اور ایک ایم ایس ای موا کے دوش پر سفر کرنے لگا۔

موبائل ٹون پر دوستوں سے ہاتیں کرتے علی نے جیب سے موبائل نکال کر دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے موبائل پر کھلا ایم ایس ایم دائیں جانب بیٹھے زاہد کو دیکھایا۔
دیکھایا۔

"دویکھا میں نہ کہتا تھا، ایم الیس ایم آئے گا اس کا، یہ بھی لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، محبت کے چند دعووں اور وعدون پر سب پچھ تربان کر دینے والی، تھوڑی سی توجہ سے لفظوں کے جال ان ہے ملے کیس کے نور کو کتاب تھائی، کتاب مما کے مما نے نور کو کتاب تھائی، کتاب مما کے کمرے میں چلی گئی اور کمرے میں رکھنے کے بعدوہ کچن میں چلی گئی اور جب وہ چا ہے بنا کرلائی تو ایشاع دادو کے سرمیں تیل لگا رہی تھی جبکہ مما اور پھیسو کا بازار جانے کا پردگرام بن گیا تھا۔

'' مما! جمعے بھی آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے۔''اس نے جائے دادوکودیئے کے بعد ٹر بے مماادر پھیھو کے سامنے رکھی۔

'''س کئے؟'' مما نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھیھو نے ٹر سے تھام کر ٹیبل پررکھ لی۔

"اس کے کہاس بار مجھے اپنی شاپنگ خود کرنی ہے۔" وہ دائیں جانب موجود صوفے پر جا بیٹھی۔

''وہ کیوں؟''اس باران کے لیجے میں بختی درآئی۔

درآئی۔ ''کیوں کیا مما، آپ ہمیشہ ڈل کلرز اور آؤٹ فیشن ڈیزائن لے آئی ہیں۔''اس نے اپنا لائٹ گرین دو پٹے پھیلا دیا۔

ودبس جھے اس بار اپنی شاپک خود کرنی

ود ہونہہ، انہیں پندہی کیا ہے، ان کا بس

2016) 66 (Link

میں قید ہونے والی ' خبالات ہے کہنا وہ قبقہداگا کر ہنسااور کال ملانے لگا۔

نور بلاستك كى سفيدكرى يرا بيني ،موبائل ميز پر رکھنے کے بعد اس نے سورج کی جانب رخ موڑتے ہوئے کری گھمائی، بے حدمفنطرب انداز میں دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملتے ہوئے وہ بے بی سے کردن موڑے میزیر رکھ موبائل کی سکرین کود مکھر ہی تھی جہاں اب علی ان کالنگ

لكهانظرآ رباتها\_ " میلون اس نے جھیٹ کرموبائل اٹھایا اور کال رسیو کی۔ ''ہائے عینی کیسی ہو؟''

" نتم سے مطلب "اس نے روتھے ہوئے ا نداز میں کہااور ٹا تگ برٹا تگ جما کر کری ہے نى*ك لگا*لى\_

ود كيانهيس مونا جاہے؟" موبائل كودائيں ہے بائیں ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے اس نے چېرے برآئی لث کوانگی پر لپیٹا۔ درنہیں بالکل نہیں۔''

د وسیونکہ دوستوں کے درمیان نا راضکی ہیں بلكه پيار مونا جا ہے، صرف پيار 'ہاں جان کئی ہوں، جس قدر بیار کرتے

ہوئم۔ د دنہیں تمہیں بھی انداز دہیں ہوسکتا۔'' محسام ''جس طرح ایک ہفتہ تک تم <u>مجھے</u> اگنور كرتے رہے ہو، اس سے باخونی اندازہ ہوگیا

ہے بچھے'' ''تواس میں قصور بھی تو تمہارا اینا ہے نال، الك تصور بى تو ديكھانے كو كہا تھا ميں نے اور

''جلواب توریک لئے انتم نے میری تصویر، ہو گئی تمهاری تسلی به " " ای یار هینکس ، گراب سوچ ر با ہوں ، تم جوبيس ديکها راي تعيس خود کو، تو تعيك اي كرراي

· "كيامطلب، مين مجمى نهيس-" "اتنا خوبصورت چېره د کيم كر تو كسي كا دل بھی ہے ایمان ہوسکتا ہے، میری تو پھر او قات ہی کیا ہے۔"علی نے اپنے دونوں دوستوں کو د میصتے ہوئے آئکھ ماری تو انہوں نے انکو تھے دیکھائے

· ' بکومت' وه جھنجھلائی، اس انداز میں ایی تقور برد بماکس س کراسے عجیب سالگا۔ " میں سے کہدر ہا ہوں عینی تم واقعی سرایا ہے حسن ہو،میرے خیالوں میں تراشے گئے پیکر سے بھی برم کے حسین و دلکش۔''اس نے علی کی ہاتیں س كرمسكراتے ہوئے انگلی پر لیٹی لث كان كے سیجے اڑای اور آسان کی وسعوں کے درمیان اڑتے کبوتر کود میصے لگی ، جواسے غول سے چھڑ کر انجانی راہوں پر بھٹک رہا تھا اور ادھر سے ادھر بحثكتامنزل كاراسته تلاش كرربا تفاءتكر وه ننها كبوتر تہیں جانتا تھا کہ منزل پر پہنچنا ہرایک کے گئے ا تنا آسان نہیں ہوتا، بھی بھی تو عمر بیت جاتی ہے محرراستنبيس ملتا\_

''مبلو....مبلو۔'' خاموشی محسو*ں کر کے ع*لی نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا، وہ سمجھا شاید

'' کیابات ہے بار، کیا سوچنے لکیں'' اس کی آوازس کرعلی نے کہری سانس تجری۔ اور میں سون رہی ہوان کر ہارا بہتعلق میں سون رہی ہوان ، کد آخر ہارا بہتعلق کہاں تک جائے گا۔ ' وہ کھونے کھونے انداز

016 ) 67 (

المنظم ا

میں بولی۔ ''جہاں تک تم چاہو گ۔''علی نے معنی خیز انداز میں کہا۔

" کیا مطلب، سیدهی سیدهی با تنین کرو، آج تم پہیلیاں کیوں بھجوار ہے ہو۔"

''سیدهی بات بیہ کہ ہم سے چنددن کی دوری نے ہی جھے اندازہ کروا دیا ہے، کہ تم میرے لئے کیا حیثیت اختیار کر گئی ہو، تمہاری فضول ضدی وجہ سے میں نے خودکو بے حدمشکل میں بایا، بے حدمشکل سے خودکو سمجھایا کہ اب تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا،ان کی دیوار کھری کی، کہ جب تم میری اتن کی فرمائش پوری نہیں کرسکتیں تو میں بھی کیول تمہارا خیال کروں، مگر تمہاری جانب سے آنے والا ہر ایس ایم الیس، ہر کال اس دیوار میں دراریں ڈال دیتی تھی، سوری عینی، آئی ایم دراری کا لیجہ پھوار بن کراس پر برسنے لگا دراری کیا ہے۔ بھوار بن کراس پر برسنے لگا دراس پر برسنے برس

اوروہ اس میں سرتا یا بھیلنے لگی تھی۔ ''اب تو تم سے ملنے کی ہی حسرت ہے، پلیز اب تم یہ مت کہنا ، کہ بیانامکن ہے، تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لئے میں نے تمہارے گھر کے نجانے کتنے ہی چکر لگا لئے ہیں۔''

''کیا.....کیا..... تم ہمارے گھر آئے تھے۔''وہ ایک دم خوفز دہ ہوئی۔

''ہاں جی اور وہ بھی بورے نتین بار، عتیقو الرحمان نام ہے نال تمہارے والد کا اور سیاہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہے نال تمہارا گھر؟'' ''مہیں ۔۔۔۔ تمہیں بیر سب کیسے معلوم

ہوا؟" اس کی باتوں نے تور کے اوسان خطا کر

دیئے۔
"ان باتوں کوچھوڑو، بس میہ ہتاؤتم آؤگی ملنے یا پھر میں آجاؤں۔"علی کی باتوں سے اس کا

انصار جونبی لاؤنج میں داخل ہوا، اس کی نظریں ڈبل صونے پر بیٹھے مجھلے ماموں اور چھوٹے ماموں اور چھوٹے ماموں پر پڑیں۔

باری ہاری مصافحہ کرنے کے بعد وہ بڑے ماموں عتیق الرجمان کے سامنے رکھے صوفے پر بدوگ

بیط ہیں۔ ''اور کیا حال ہے انصار۔'' بڑے مامول نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔

''اللہ کا شکر آپ ماموں جان، آپ کی دعاؤں سے حال بالکل ٹھیک ہے۔' حظلہ کے بتائے محکے کام کے لئے وہ مصروفیت کے باعث ٹائم نہیں نکال پار ہا تھا، آج جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ڈیوٹی پر جانے سے پہلے ماموں سے ملنے کا فیصلہ کیا، اس نے دیکھا کہ نتیوں ماموں سفید

لباس اور سفیدٹو ٹی پہنے ہوئے تھے۔ ''جاب کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ کہو کیسے آنا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نال؟''

" کیا مطلب مامول، کیا میں بغیر خیریت کے آپ سے ملنے ہیں آسکتا؟" اسے تعجب ہوا۔ " آسکتے ہو برخودار، کیوں نہیں آسکتے ، مگر پولیس کھر آسکتے تو ڈرئی لگتا ہے کہ سب خیریت ہو۔" انہوں نے بلکا سا قبقہہ لگایا۔

رونہیں ماموں! ایسائی تہر ہیں، ڈیوٹی کے لئے نکل رہا تھا، آپ کی یاد آئی، تو ملنے چلا آیا۔' اس نے سرجھکا کرا ہے یو بیفارم کو دیکھا اور مسکرا

مجھلے مامول جزہز ہونے گے، الی ہی کیفیت چھوٹے مامول کی بھی تھی جیسے انہیں انسارکا آنا پہندندآیا ہو۔ "معانی صاحب مجرکیا سوجا ہے آپ

2016 68 (Linus

نے؟ "مجھلے ماموں پہلو بر کتے ہوئے بولے ۔ ''کس ہارے میں؟ " بڑے ماموں کے اس طرح انجان بننے پر دونوں ماموں جبرت سے کردن تھما کرایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے اور انصاران تینوں کو۔ اور انصاران تینوں کو۔

''ای بارے بیل بھائی صاحب، جس بارے بیں انصار کے آنے سے پہلے باتیں ہو رہی تھیں۔''جھوٹے ماموں بولے۔ ''ہے تو نا انصانی کی بات گر۔''

دو کیسی نا انسانی بھائی صاحب، آپ کے پاس اس وفت مین مارکیٹ میں چلتی ہوئیں چار دکا نیں ہیں، اگر ان میں سے ایک دکان آپ چھوٹے بھائی کو دے دیتے ہیں تو آپ کا کیا جائے گا۔''

'' مت بھولو، بدد کا نیں اہا حضور کی دارشت سے ہیں، اہا حضور کی صرف ایک دکان ہی میرے یاس ہے۔''

میں ایک دکان کی بات کررہا ہوں۔' مجھلے ماموں نے برے ماموں کی بات کائی تو برے ماموں کی بیٹانی پر نا کواری کی بری واضح کیرینمودار ہوئیں۔

دریس بیجیلی باتوں کو دھرانا نہیں جا بہتا گر اب جبتم جھے مجبور کرہی رہے ہوتو میں تہیں بتا کر دول ، کہ ابا جی کی وہ دکان جواسیخ اعلی و بہترین خالص سونے اور دیدہ زیب ڈیزائنوں کی دجہ سے پورے شہر میں مشہور تھی وہ اس وقت تم دونوں کے باس ہے ، حالا نکہ ابا حضور وہ دکان میرے سپر دکر گئے تھے ، گر بجھ ہی عرصہ بعد تم بھائیوں کو شک ہونے لگا کہ آمدنی کا زیادہ تر حصہ میں خود رکھتا ہوں اور تم لوگوں کو کم دیتا ہوں ، ایہا ہی اختلاف تم دونوں کی ہویوں کو بھی ہوا تھا، میں دونوں کی ہویوں کو بھی ہوا تھا، میں دیواریں کھری ہونے سے اختلاف تم دونوں کی ہویوں کو بھی ہوا تھا، میں دیواریں کھری ہونے سے

بہتر ہے گروں ہیں دیواریں گفری کر لی جائیں،
کماینٹ مٹی کی دیواریں گرانا آسان ہے، دلوں
ہیں کھڑی دیواروں کے، ہیں نے وہ چلتی ہوئی
دکان تم دونوں کو دے دی اور خود، سالوں سال
سے فالی بڑی دوسری دکان لے کرالگ ہوگیا،
اس وفت تم لوگوں نے پھیسی سوچا، فالی دکان
میں نے سرے سے سب شروع کرنا آسان نہ
قفا، مگر اللہ نے بہت برکت دی، میراکام جم گیا
اور بندرہ سالوں ہیں، میں نے ایک سے چار
دکانیں بنالیں اور تم دونوں ای ایک دکان کو،ی
لئے بیٹے ہو، اس بھری دکان کو دیمک کی طرح
چات کر بھی تم لوگوں کا گزارہ نہیں ہوتا۔" ان کا
لہجد کافی جگ آمیز تھا۔
لہجد کافی جگ آمیز تھا۔

برونوں ماموں اس طرح ان کی صاف کوئی اور آئینہ دکھانے پر دل ہی دل میں چے و تاب کھا کررہ مجئے مگرمعاملہ چونکہ ان کے اپنے مفاد کا تھا اس لیے خون کے گھونٹ بھر مجئے۔

''جو بچھ بھی ہے بھائی صاحب، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم اپنے کھلونے لے کرآپ کے باس ہیں آئیں کے تو کہاں جائیں گے۔'' چھوٹے مامول اس تمام عرصے میں تہلی مرتبہ بولے اوران کی بات پر بڑے ماموں کچھ زم پڑ

''تم لوگول کاحق تو نہیں بنتا اب، کیونکہ ابا حضور کا بنایا گھر بھی تم ہی لوگول کے استعال میں ہے، بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے چلو مان لیتا ہوں تمہاری بات، مرمیری ایک شرط ہے؟'' ''دوہ کیا بھائی صاحب'' مجھلے مامول نے

تیزی سے بوجھا۔ تیزی سے بوجھا۔

''دوہ نیہ کہ دکان میں ای مرضی سے دوں گا، مرحوم اباحضور کی کوئی نشائی تو میرے پاس بھی ہونے چاہیے۔''

2016 69 (List

ه در کیول ایمیت نہیں رکھتی، تعلیم انسان کو شعور اور آئی دیتی ہے، میٹرک تک جہنچتے جہنچتے يج اورخصوصا بجيال اتني باشعورتو موسى جاتي بين كه كهر ، كهر بستى سنجال سكيس ، ويسي بھى ہم نے این بچیوں سے کوئی جاب تو کروائی نہیں، اس کئے میرے خیال سے کھر میں رہنے والی بچیوں کے لئے اتن تعلیم بہت ہے۔' انہوں نے نہایت آرام سے کہتے ہوئے جائے کا کپ اٹھالیا جیسے بيربات ان كے لئے مطمئن اہميت كى حامل ندہو\_ ''صاف جيج گا ماموں جان، مجھے يہاں آب سے اختلاف ہے، انسانی شعور، آ کہی ک کوئی حدمتعین ہیں کہ اتنا پڑھ لوٹو انسان اتنا با شعور ہو جاتا ہے، بھی ہمی تاعمر کی پڑھائی بھی اس کے لئے ناکافی ہوئی ہے، ویسے بھی تور آ مے یڑھنا چاہتی ہے،ڈاکٹر بننا چاہتی ہے،تو اس میں ہرج بھی کیاہے، بیتو اچھی ہات ہے۔'

ہروں ما میاہے، بہورہ کی ہات ہے۔ ''اپنی اولاد کی اچھائی، برائی ہم ہاخو بی جانتے ہیں برخودار بی ہاموں کی آواز میں لغفن در آیا اورالفاظ کی شیرنی گئی میں بدل گئی۔

'' وہاتو تھیک ہے ہاموں ، مکر خاندان کی بھی کڑ کیاں تو تعلیم حاصل کررہی ہیں .....تو۔'' '' خاندان کی بھی کڑ کیاں ، دیکھا تھا کل میں

نے، ردا کو۔' انہوں نے طنز بیرا نداز میں کہتے ہوئے بڑے ماموں کی سمت دیکھا۔

"درستوران میں ایک آلاسے کے ہمراہ اونے، اونے تھے تھے اگار، ی تھی، سب یا ہے جھے جو یہ اور یونیورٹی والے آج کل تعلیم دے رہے اور یونیورٹی والے آج کل تعلیم دے رہے ہیں، نئی تسل کی بے راہ روی میں، ان اداروں کے آزاد ماحول کا بڑا ہاتھ ہے، مگر نہیں۔ "انہوں نے مجراسانس بھرا بھر ہوئے۔ مہراسانس بھرا بھر ہوئے۔ تشہوں نے گراسانس بھرا بھر ہوئے۔ تشہوں نے لڑکوں کو ڈھیل دی ہوئی قصور ہے جنہوں نے لڑکیوں کو ڈھیل دی ہوئی

''.تی بھائی صاحب، جیسے آپ کی مرضی، ہمیں اعتر اض نہیں۔'' چھوٹے ماموں نے ''تھلے ماموں کی جانب دیکھا اور دونوں ہونے ماموں کاشکر ریادا کرنے لگے۔

سیتنوں بھائیوں کے آپس کا معاملہ تھا، اس
لئے انسار نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا، وہ
سوچ رہا تھا کہ جس مقصد کے لئے وہ آیا ہے وہ
اٹھائے چلی آئی، اس نے آہتہ سے سلام کیا اور
فاموشی سے چائے ٹیبل پر رکھ کیوں میں ڈالنے
فاموشی سے چائے ٹیبل پر رکھ کیوں میں ڈالنے
گی، سرمگی دو پے کو حالت نماز کی مانندا پے گرد
لیکی، سرمگی دو پے کو حالت نماز کی مانندا پے گرد
لیکی، سرمگی دو بہت معصوم اور چھوٹی دیکھائی دے
رہی تھی، انصار نے باغور اس کا چرہ دیکھا، وہ
اسے کھی ناس کی پریشانی کی نشاندہی کر رہے
صلے بھی اس کی پریشانی کی نشاندہی کر رہے

''شاید اپنی پڑھائی ختم ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، آج اسے لازمی بات کرنا ہوگی۔' اس نے سوچا،نور کے جانے کے بعد ماموں نے ٹرے آگے کی جانب کرتے ہوئے سب کوچائے لینے کا کہا۔

" وہ ماموں، خطلہ بتارہا تھا کہ آپ نے، نور کا تعلیمی سلسلہ ختم کر دیا۔" اس نے جھکتے ہوئے کہا۔

وہ ایک با صلاحیت آفیسر تھا مگراہے ہو وں کاادب، لیا ظاور رعب انسان کے بوئی سے بوئی پوسٹ پر پہنچنے کے باوجود ختم نہیں ہوتا۔ ماموں نے تیوری جڑھا کر اس کی جانب

ديكها، جيسے كہنا جائے ہوں۔ "" تو مجر\_"

''میرا مطلب ہے ماموں، میٹرک تک کی بر حالی کیا اہمیت رکھتی ہے بھلا؟''

2016 70 (Link

ہے، بھی لڑکیوں کو ڈھیل دو گے تو وہ تو گریں گی ہے۔ ہو۔ ان کی باتوں پر بڑے ماموں نے بہت برداشت کرتے ہوئے خود پر قابورکھا کہ وہ ہاتھ آئی دکان گنوانا ہیں چاہتے تھے۔ موجن کر تا ہوتا ہے، وہ گھر کی جا رہ ہواتی ہیں اور جنہوں نے جا رہ یواری میں بھی گر جاتی ہیں اور جنہوں نے جا رہ یواری میں بھی گر جاتی ہیں اور جنہوں نے جا رہ یواری میں بھی گر جاتی ہیں اور جنہوں نے

مبیں گرنا ہوتا، آپ انہیں جائے جننی بھی آزادی اور کھلا ماحول دیے دیں، وہ بھی نہیں گرنیں۔'' انصار خاموش نہ رہ سکا اور اس کی بات نے ماموں کے جلال کوآواز دے دی۔

''کیا مطلب ہے تمہارا،تم کہنا چاہتے ہو کہ میری بٹیال بگڑی ہوئی ہیں۔' ''معاف شیجے گا ماموں،میرار قطعی مطلب ' تھا۔ گر سی''

''بس۔'' ماموں نے گرج دار آواز ہیں ماموں نے گرج دار آواز ہیں ماموں نے ہو لئے سے روکا اور میں نظردل سے گھر سے ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔
'' میں اپنے گھر بلو معاملات ہیں کی کئی دوست خل اندازی ہرداشت نہیں کرسکتا، اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ بات بی کردی ہے ہیں نے بین نورکی، دو تین ہفتے ہیں وہ یورپ سے آجائے، پھر ایشاع کی طرح لورکا بھی نکاح کردوں گااور پھر ایشاع کی طرح لورکا بھی نکاح کردوں گااور دونوں کی اسمحی رضتی، کان کھول کر س لوتم لوگ، دونوں کی اسمحی رضتی، کان کھول کر س لوتم لوگ، آج ہیں جو پچھ بھی ہوں وہ اپنی محنت کی وجہ سے ہوں، جھے اپنی محنت پر فخر اور میری بیٹیاں میرا موں، جھے اپنی محنت پر فخر اور میری بیٹیاں میرا غرور ہیں۔' پر جوش انداز میں بولتے ماموں یہ غرور ہیں۔' پر جوش انداز میں بولتے ماموں یہ

کہ کہ کہ اور کے دونوں ہوئے، دونوں ماموں گھر میں داخل ہوئے، دونوں ماموں گھر میں داخل ہوئے، درائینگ روم میں رکھے صوفے پر جھلی ممانی نازش بیٹھی تعییں، ان کے سامنے ٹیبل پر بچلوں کی نازش بیٹھی تعییں، ان کے سامنے ٹیبل پر بچلوں کی نازش بیٹھی تعییں، ان کے سامنے ٹیبل پر بچلوں کی نازش بیٹھی تعییں، کیلا کھاتے ہوئے وہ فل والیم سے

بھول مے ریغرور کا سر ہیشہ نیچائی ہوتا ہے۔

چانا ہوا کی دی کھنے میں مصروف تھیں، نیجے کار پٹ بربیٹی جھوٹی ممانی غزالہ دعا کوسریلیک کلا رہی تھیں، دائیں جانب کونے میں رکھے کہیوٹر کے سامنے رکھی راکنگ چیئر پرسولہ سالہ راخیل بیٹے چیئے کی مصروف تھا، اس سے کچھ فاصلے پر رکھے تخت پر ردا اور ندا ہاتھ میں ایک فاصلے پر رائی الیک ایک ایک عضر کی ورن میں دونوں بہنوں کی عضر میں دونوں بہنوں کی عضر دونوں میں دونوں بہنوں کی دونوں میں د

الم ہوجاں۔

د جہر ہیں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، جب دیکھو کمپیوٹر کے سامنے جے ہی نظر آتے ہو، بھی اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دے لیا کرو۔ جپورٹے ماموں نے سب سے پہلے رک کرایے جائی گر ہیڈ فون لگا ہونے کی وجہ سے اس پر کچھاٹر نہ ہوا، ماموں سر جھاک کر آگے بڑھے اور نازش ممانی ماموں سر جھاک کر آگے بڑھے اور نازش ممانی مانی میں سے اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ مجھے جس کے ایک مامنے رکھے صوفے پر بیٹھ مجھے جس کے ایک جانب سعیدالرحمٰن بہلے ہی بیٹھ مجھے جس کے ایک جانب

''ردا!ادهرآؤ ذرا۔' سعیدالرحمٰن نے اپنی بڑی بیٹی کو ہلایا، وہ کپڑا کھینک کرمنہ بناتی اٹھی،ندا نے لیک کر کپڑا اٹھایا اور اسے زبان دیکھائی، کپڑااب اس کا تھا۔

'''''ردا بیزاری سے باپ کے قریب کھڑی ہوئی۔

''وہتمہارے ساتھ کڑکا کون تھا؟'' ''کب ماپا؟'' اس نے اطمینان سے پوچھا۔

''کل کس ٹائم کی ہات کررہے ہیں آپ؟''

2016 7.1 (Light

ection

''آپ لوگ جب بھی بڑے بھائی کے گھر سے آتے ہیں ، اس طرح غصے میں بھرے آتے ہیں ، ان باتوں کو چھوڑ ہے بیہ بتا ہے جس کام کے لئے مسکے متھے، وہ ہوا کہ بیس۔''غز الہ ممانی نے بیجے ہوئے سریلیک کی کٹوری صوفے کے نیجے کی اور اٹھ کرصوفے برآ بیٹھیں۔

''کام تو بن گیا، مگر بڑے بھیانے آج اتنی بےعزتی کی ہے کہ بس۔'' سعید الرحمٰن منہ بنا کر یہ ل

۔۔۔۔ ''تو آپ کیوں منہ میں گھٹکھنیاں ڈالے بیٹھے رہے، دینا تھا نال جواب'' نازش ممانی پولیں۔

'' جواب تو میں خوب دیتا، گر کیا کریں، مطلب اپنا تھا، اس کئے خون کے گھونٹ بھر کررہ گل ''

''ہر ہار یہی ہوتا ہے، وہ بےعزتی کرتے ہیں اور آپ لوگ منہ بنا کر آجاتے ہیں۔' ''سو سنار کی تو ایک لوہار کی ، ٹس مجھے ایک ہارموقع ملنے دو، پھر دیکھنا کیسے گن گن کر بدلے لیتا ہوں۔''سعیدالرحمٰن آ ہجر کر بولے۔ جڑ ہے ہے

''کیا بات ہے ایٹاع، کیا انجمی تک کھانا نہیں بنا؟''ممانے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔

'' و فرتو ریدی ہے مما، بس پاپا کا انظار ہے۔''اس نے بریانی کا دم چیک کرنے کے بعد چولہا بند کر دیا۔

''ان كافون آيا تھا،صديقي مباحب كابيا آ رہاہے آج، اس لئے وہ دريہ ہے آئيں محے، ايسا ''و واتو .....فواد تھا، کیول کیا ہوا؟'' ''اسے کہوا ہے والدین کو بھیجیں۔'' ''و وکس لئے؟'' ''نتمہار ہے رشتے کے لئے۔'' ''واٹ بابا۔'' و ہ ہری طرح چونگی۔ ''اگر تمہیں اس طرح اس کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے تو اسے تمہارار شتہ بھیجوانا ہوگا۔''

''بیایا ۔۔۔۔۔ یونو ۔۔۔۔۔ ہم صرف دوست ہیں، ایجھے دوست اور یونیورٹی کے آ دھے سے زیادہ لڑ کے میر ہے دوست ہیں، تو کیا میں ان سب کو اپنارشتہ جھیجنے کے لئے کہوں۔'' وہ انسی۔

''ریٹیزسکھارہی ہوتم بیٹیوں کو، بہ یو نیورٹی مرم ہے ہے گئے جاتی ہے۔۔۔۔۔ یا۔'' انہوں نے افسوس سے مربلاتے ہوئے ہاتھ جھٹکا۔

غزالہ ممانی نے گھبرا کرتی وی بند کیا جبکہ نازش ممانی نے نہایت آرام سے ہاتھ کے اشارے سے ردا کو اندر جانے کا کہا، مال کا اشارہ باتے ہی وہ اندر کمرے میں جلی گئا۔

''کیابات ہے؟ کیوں آتے ہی بچوں کے پیچھے ریو مسلمے ہیں؟''

و الماری اولادی، خطله اور انصار بھی تو ہیں، انہی الائق اولادی، خطله اور انصار بھی تو ہیں، انہی کے ہم عمر، کس طرح اپنی ذمہ داری نبھارے ہیں اور ایشاع، نور کو دیکھوں تو دل ہیں آگسی لگ جاتی جاتی ہے، کہ میری بیٹیاں کیوں ایسی نبین مسلم کے سے رہتی ہیں۔'' طریقے سلمتے سے رہتی ہیں۔''

''ارے جھوڑو، ان دقیانوس لوگوں کو، اٹھاروس صدی کی بیدائش ہیں، انہیں کیاخبر فیشن

البيار 2016 ) 72 ( Listan جھکے کھاتے وجود نے ایشاع کے پاؤں جہاں مصورین ردک دیئے۔

''نور! میری بہن، کیا ہوائمہیں، تم ایسے کیوں رو رہی ہو۔'' وہ تڑپ کر آگے بڑھی، ایٹاع کی آواز پرنورنے آہتہ سے سراٹھایا، اس کی سرخ آئکھیں پانی سے لبریز تھیں اور چہر ہے پر مایوی چھائی تھی۔

" " " کیا ہات ہے نور، کیا ہوا ہے؟" وہ اس کے قریب کرسی تھینچ کر بیٹھ گئ، نور خاموشی سے سامنے دیکھتی رہی۔

'' پھھ بولو بھی ، آخر ہوا کیا ہے؟'' ایشاع نے اس کا شانہ جھنجھوڑا، آنسو بہائی آٹھوں سے نور نے اس کی جانب دیکھا اور پھر میز پر پڑے موبائل کو دیکھ کرسکی بھری، ایشاع نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور پھر لیک کرموبائل اٹھایا، بہلا بٹن پر لیس کرتے ہی موبائل کی سکرین روش ہوگئ جہال ایک ایم ایس ایم کھلا تھا، بے ربط بولتے اور ہے آواز روتے ہوئے نور نے اسے جو بیجھ بتایا تھا اسے سنتے ہوئے اس کی پیشانی پر بل بر بل پر بل

الی ایم اور کھر ایک خدایا۔ "مجھی نور اور کھر ایک الی ایم کود یکھتے ہوئے اس نے اپناسر تھام لیا۔
ایم الی ایم میں نور کی ایک انجان لڑکے ہمراہ نہایت قابل اعتراز حالت میں نصور کھی ، مرف یہی ایک تصور نہیں بلکدان بکس میں اس طرح کے بیں ایم الیں ایم اور بھی موجود محقے، اس نے س ہوتے دماغ اور بے جان ہوتے دماغ اور بے جان ہوتے ہاتھوں سے چنداورایم الیں ایم دیکھے۔

موتے ہاتھوں سے چنداورایم الیں ایم دیکھے۔

موتے ہاتھوں سے چنداورایم الیں ایم دیکھے۔

رتی ، نور نے دونوں ہاتھاس کے گلے میں ڈالے رتی ، نور کے میں ڈالے اور پھوٹ کورو نے گی۔

اور پھوٹ کورو نے گی۔

اور پھوٹ کورو نے گی۔

اور پھوٹ کررو نے گی۔

ایشاع نے ایشاع نے دویان ایشاع نے ایشاع نے ایشاع نے ایشان کے ایشان کو ایشان کے ایشان کی کی ایشان کے ایشان کو ایشان کو ایشان کے ایشان کے ایشان کے ایشان کے ایشان کے ایشان کے ایشان ک

کرونتم کھانا لگا دو۔'' مما ڈائٹینگ ٹیبل پر جا بیٹھیں،ایشاع کھانالگانے لگی۔ ''بیرنور کہاں ہے؟'' انہوں نے ٹیبل پر برتن رکھتی ایشاع کود یکھا۔

''وہ تو دو پہر سے جھت پر ہے۔'' ''اتنی دہر سے وہاں کیا کررہی ہے وہ؟'' '' پتانہیں مما ، آپ کھانا شروع کریں ، میں بلا کرلاتی ہوں اسے۔''

'' ہاں بلا کر لاؤ اور اماں کو کھانا دے دیا تھا ناں۔''

''جی مما، وہ تو مغرب کے بعد ہی دے دیا تھا، دا دو کا بر ہیزی کھانا۔''

''ٹھیک ہے۔'' مما اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی تو وہ سٹرھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ ''اس بار تو ہماری بارٹی ہی جیتے گئے۔'' سٹرھیوں کے نیچے بنے درواز سے سے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی۔

" ہاں کیوں ہیں، آخر ہارے راجا کی رہشت ہی کائی ہے۔ " دوسرا الڑکا بولا اور پھر مردانہ قبقہوں کی آوازیں گونجے لگیں، وہ سر جھنگ کرآ گے کی جانب سیر ھیاں چڑھے گی۔
جھنگ کرآ گے کی جانب سیر ھیاں چڑھے گی۔
جلدی نیجے چلو۔ " ہوا کے سر جھونگوں نے اسے آخری سیر ھی رہی رکنے کو مجبور کردیا، بیجنوری کی آسان پرآج چاند پھوزی کی روشن اور دکش دیکھائی دے رہا تھا، ستارے قطار روشن اور دکش دیکھائی دے رہا تھا، ستارے قطار مرسی ہوا تھا، ختن روشن نے ہر چزکواسیے حصار میں لیا ہوا تھا، اس طلسی رات کی دکشن کو جھر بورانداز میں محسوں جمتی روشن مرکبا ہوا تھا، کرتے ہوئے اس نے جھت پر قدم رکبا، سفید اس میں مہوس نور کری پر پاؤل سکیرے گھنوں لیا ہوا تھا۔ لیاس میں مہوس نور کری پر پاؤل سکیرے گھنوں اور لیاس میں مہوس نور کری پر پاؤل سکیرے گھنوں اور لیاس میں مہوس نور کری پر پاؤل سکیرے گھنوں اور لیاس میں مہوس نور کری پر پاؤل سکیرے گھنوں اور

2016 ) 73 ( النام المال المال

Societ .com باني بتم نے تھے بہلا دکھ دیا ہے، نور بہت

مایوس کیا ہے، میری ایک تھیجت کا بھی اثر تم پرنہ ہوا، میر ہے استے ہم جھانے پر بھی تم نہائیں، ابھی تو پہلے میں ا پایا نے تم پر اتی بختی رکھی ہے تب تم نے بد کیا، اگر وہ تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق آزادی دے وہ تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق آزادی دے

دیے تو تم کیا کرتیں۔''

"" مریشان نہ ہوتور، تیل مما سے بات کروں گی۔" ایشاع نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لئے۔

' ''انہیں بناؤں گی سب۔'' ایشاع نے دیکھا کہاں کی تسلی سے نور کی آٹکھوں میں آس کے دیپ جلنے لگے تھے۔ دیپ جلنے لگے تھے۔

''ماں جھے یفین ہے، وہ کوئی نہ کوئی حل مغرور نکالیں کیں۔' نور نے برسوج نظروں سے اس کی جانب دیکھا، دیپ کی تو بجنے لکی تھی۔ ''ممانے اگر پاپا کو بنا دیا تو پھر، پھر کیا ہو گا؟'' دہ بنائی سے پوچھنے لگی۔ ایشاع نے اس کی اسموں کے بچھتے ہوئے " الريس نے اس کی بات اله مال ہے اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ نہ صرف سیسب ہارے گھر جھیجوا دے گا بلکہ میرا بہت براحشر کرے گا، پتائمیں کیسے اس نے ہمارے گھر کا بیتہ بھی معلوم کر لیا ہے، میری ایک تصویر کا اس نے میرال کیا ہے، تو ملئے برے" اس کی آنگھول میں خوف کے سائے الہرانے گئے۔

ہرائے ہے۔ ''تم اس قدر بیوتوف بھی ہوسکتی ہو، میں سوچ بھی ہیں سکتی۔' اس نے تختی سے اسے خود سے دور کیا۔

سے دور کیا۔ دوغلطی انسان سے ہی ہوتی ہے ایشاع۔'' دوغلطی تم اسے غلطی کہتی ہو۔'' اس نے ناسف سے اسے گھورا۔

2016 74 (Link

دیپ دیکھے اور نری سے اس کے ہاتھوں کو دبایا۔

''اللہ پریقین رکھونور، وہ ضرور کوئی نہ کوئی

راہ نکالے گا، نماز اللہ کی طرف سے ایک پلیٹ
فارم ہے، جہال انسان اپنے لئے سکون اور اپنے
مسائل کاحل ڈھونڈ سکتا ہے، اپنے رب سے ٹل
سکتا ہے، تم بھی بھی تمہیں بایس نہیں کرے
سے دعا مانگو، وہ بھی بھی تمہیں بایس نہیں کرے
گا۔'' ایشاع نے سمجھاتے ہوئے اپنے دو پے
گا۔'' ایشاع نے سمجھاتے ہوئے اپنے دو پے
کے بیلو سے اس کی بھیگی آئیسیں خشک کیں، نور
نور ہلا دیا۔
سر ہلا دیا۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

ایشاع نے کمرے کا دروازہ کھولا اور پرلیں کے ہوئے کیڑے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی، الماری کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ایک نظر بیڈ پر بیٹی نور پر ڈالی جو بہت مگن انداز میں کچھ بنانے میں مصروف تھی، اس نے تمام کیڑے بیڈ پر رکھے اور الماری کھول کر ہینگر نکانے، کیڑے بیڈ کر رفے اور الماری کھول کر ہینگرز کو تر تبیب سے الماری میں لئکا دیا اور الماری کا دروازہ بندکر کے نورکی جانب آئی۔

''صبح سے کیا بنایا جارہاہے جناب'' اس نے ہاتھ بڑھا کرنور کے سامنے رکھابڑ اساجارٹ اٹھالیا ،نور نے کھلے کھلے انداز میں بیڈ سے کیک لگا کرائٹ تھیں موندلیں۔

''واہ بیوٹی فل۔' ایشاع نے ہونٹ سکوڑے، نور نے بینسل اور کلرز مارکر کا استعال کرتے ہوئے کانی خوبصورت پینٹنگ بنائی تھی۔
کرتے ہوئے کانی خوبصورت پینٹنگ بنائی تھی۔
''مگر یہ ہے کیا؟' اس نے تصویر کو کمل اپنی جانب تھماتے ہوئے اس کا جائز ہلیا۔

بدایک تمری ان ون تصویر تمی، مہلے حصہ میں ایک بہت ہی خوبصورت پنجرہ بنایا گیا تھا،

جس میں دانے بھیرے تھے، پیارا سا بانی کا برتن رکھا تھا، جس کے تربیب ایک چڑیا بن تھی، جریا کے چرے پر اداس رقم کھی، جسے وہ اس خوبصورت پنجرے سے ناخوش تھی ،اور سراٹھائے جیرت بھری نگاہوں سے اوپر کی جانب و مکھر ہی میں اوپر جہاں او نیجے پر بتوں پر برف پلھل رہی تھی، جہاں چارسو ہریالی بھری تھی اور پرندے آزادی کے حمیت گائے ادھر سے ادھراڑان بھر رہے تھے، جرایا بھی آزادی جا ہی تھی، بربتوں کی او کی چوٹیوں کو جیمونا جا ہتی تھی اور اینے ساتھیوں کے ہمراہ آزادی کے گیت گانا جا ہی تھی مگر چونکہ وہ ایسانہیں کر سکتی تھی، تو اس کی آنگھوں میں حسرت بانی بن کرانجرا نی تھی ،تصویر کا دومراحصہ بالكل ايا بي تفايس اس ميس أيك سياه باتھ نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا تھا، چڑیا پر پھیلالی آزادی کے کیت گائی آسان کی جانب آڑنے لگی تھی، تیبرے جھے ہیں جرایا کے پیچھے ایک برا عقاب لگا تھا جوا ہے اپنجوں میں جکڑنا جا ہتا تھا، جریا جینی جلائی واپس پنجرے کی جانب بردھ ر ہی تھی جہاں وہ قید تو ضرور تھی مگر اس کی جان

''میر کیا ہے؟'' ایشاع نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا،نورنے آئکھیں کھولیں اور سیدھی ہو کربیٹھ گئی۔

''کیا مطلب کیا ہے، سب کھے تو واضح ہے۔''اس نے تصویرایٹاع کے ہاتھوں سے لے لی اور خودد مکھنے لی۔

" کیا خاک واضح ہے، تمہیں معلوم ہے پرندوں کو قید کرنا بری بات ہے۔ " ایشاع نے ہاتھ ہلا کر کہااوراس کے قریب بیٹھ گئی۔ " میہ چڑیا نہیں بلکہ میں ہوں۔" نور نے گردن تھما کراس کی جانب دیکھا۔

> الباد 2016 )) 75 ((المالية)

Paksociety.com بالمركزة المارية المركزة المرك

'' تمے'' ایشاع نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے اس کی جانب اشارہ کیا۔

''ہاں میں اور مجھ جیسی وہ تمام نا دان لڑکیاں جو گھر کو قید مجھتی ہیں۔'' اس نے مہرا سانس ہوا کے سیر دکیا۔

''گرکی بانوس فضا ہیں جن کا دم گھٹتا ہے اور وہ انجان گرآزاد فضا ہیں سانس لینا جاہتی ہیں، گروہ ہیں جانسیں کہ باہر کتنے ہی عقاب ان کی تاک لگائے بیٹے ہیں کہ کوئی چڑیا بھولے سے ہی اس فی اس جھیٹ لیں۔' کی آنگھول بلیس اٹھا ئیں، بے شار آنسواس کی آنگھول کے بینچ تھینچتے اس کی تھوڑی پرسے قطرہ قطرہ فیکنے گئے۔

''شاید تهمیں میری بات سمجھ ندائے ،گریں تجربے کی بھٹی میں جلی ہوں اور اس تجربے نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ ایک لڑی کے لئے گھر کی چار دیواری سے بڑھ کرمحفوظ اور کوئی پناہ گاہ نہیں۔' ''سب کچھٹھیک ہو جائے گا۔' ایشاع نے تصویر ایک جانب کی اور دونوں بازواس کے گرد حمائل کردیئے۔

درمیں جانی ہوں کہ میں نے وہ غلطی کی ہے۔ ہے جس کی اجازت نہ جارا ندجب دیتا ہے اور نہ جاری قبیلی، گھر کا ماحول اور بیہ بات مجھے سکون نہیں لینے دیتی۔''

رور الله باک معاف کرنے والوں کو پہند فرماتے اور الله باک معاف کرنے والوں کو پہند فرماتے ہیں، بلکہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، انہوں نے تہراری تو بقول کرلی ہوگی، مجھے یقین ہے وہ مزید تہراری تو بقول کرلی ہوگی، مجھے یقین ہے وہ مزید تہراری آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔'' مال میں جانتی ہول، پھر بھی جھے ہر لمحہ یہ دھر کا لگار ہتا ہے کہ اگر اس نے اپنی دھمکی پوری دھر کا لگار ہتا ہے کہ اگر اس نے اپنی دھمکی پوری سے کہ کر دی تو نہیں ہیں۔ نہیں جھے کہ کر کا اور کا اور کا ایک دی تو کہ اگر اس نے اپنی دھمکی پوری سے کہ کر کرنا ہوگا، مجھے

لازی کچھ کرنا چاہیے، مرکبا، مجھ ہیں آتا۔ "اس سے پہلے کہ ایشاع اسے کوئی جواب دہی درواز بے ہر دستک ہوئی اور دروازہ کھلنا چلا گیا، دونوں بہیں سیرھی ہو بیٹھیں اور نور نے جلدی سے اپناچہرہ دو ہے سے صاف کیا۔

ے بہرہ رو رہا ہے بھی۔ '' کھلے درواز بے ''کیا ہو رہا ہے بھی۔'' کھلے درواز بے سے ممااندرداخل ہوئیں۔

''''جھ خاص نہیں مماویسے ہی۔''ایشاع نے

مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ ''او کے میں بہ بتانے آئی تھی کہ کل صدیقی صاحب ابنی فیملی کے ہمراہ آرہے ہیں اور تم دونوں کان کھول کرس لو،خصوصاً تم نور۔''انہوں نے انگی اٹھا کراس کی جانب اشارہ کیا۔ ''میں کوئی بھی فضول حرکت یا بات نہ

"دنجی مما" دونوں نے آہتہ سے سر ہلائے،اپی بات کہدکروہ مطمئن می واپس مرکسیں کہاجا کا ایٹاع نے لکارا۔ دومیں"

''جی!'' وہ پلٹیں اور سوالیہ نظروں سے ایٹاع کود میکھنے لگیں۔ '''وہ ہمیں آپ سے پچھ بات کرنی تھی؟''

وہ میں آپ سے چھ بات کری ہی؟ ایٹاع نے کہا تو نور نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔

مری اور بندره دن اور بندره دن اور بندره دن العدالات کی تاریخ رکه دی گئی، رشته تو پہلے ہی طے تھا، اب تو صرف رسی کاروائی کی گئی تھی، مما بھی و اور دادی کونور کی اتن جلد شادی پر اعتراض تھا تمر یا پار کے سامنے کی کی نہ جلی، جو قیملہ وہ آیک ہار کی بار کے سامنے کی کی نہ جلی، جو قیملہ وہ آیک ہار کر لیتے اس کے خلاف جانا کسی کے بس میں نہ تھا، آہتہ آہتہ ن پر دن گزر نے گئے، نور جلے تھا، آہتہ آہتہ ن پر دن گزر نے گئے، نور جلے

2016 ) 76 (Lia

مجراس کاماتھ بگڑ کر جھٹکا۔ ''میری متاریہ سب سلیم نہیں کرتی۔' وہ با ضد تھیں۔

''نو ..... نو ..... بین نے اسے موقع وار دات ہر آلفل کے ہمراہ پایا ہے، اس لئے اب آپ بھے میر ے فرض کی ادا گئی سے ہیں روک سکتیں ۔''گیٹ کے باہر پولیس موبائل آکررکی، دوسیاہی اور دولیڈی کالٹیبل اندرآ کیں، انصار کو سلوٹ کرنے کے بعد اس کے ہمراہ اندر گئے، معائنہ کرنے وار دات کا معائنہ کرنے گئے، معائنہ کے دوران کچن کی کھلی کھڑکی نے انصار کو چوتکا دیا، تمام پوائنٹ نوٹ کروانے کے بعد اس نے احتیاط سے رومال میں لپیٹ کرچھری کو اٹھایا اور بغور دیکھا ہوا باہرنگل آیا، اس کے ایک اشار ہے ہفور دیکھا ہوا باہرنگل آیا، اس کے ایک اشار ہے ہفور دیکھا ہوا باہرنگل آیا، اس کے ایک اشار ہے ہفتھا کی کو اٹھایا اور ایشاع کو ہفتھا کی ہوئی کرتھا ہوا باہرنگل آیا، اس کے ایک اشار ہے ہفتھا کی کو اٹھایا در ایشاع کو ہفتھا کی ہوئی ہوئی ہوئی کے ایک اشار ہوئی ہوئی کو اٹھایا کو ہوٹھا کی ہوئی کو اٹھایا کو ہوٹھا کو ہوٹھا کی ہوئی ہوئی کو اٹھایا در ایشاع کو ہوٹھا کی ہوئی کو اٹھایا کو ہوٹھا کی ہوئی کو اٹھایا کو ہوٹھا کی ہوئی کی کو اٹھایا کو ہوٹھا کی ہوئی کو اٹھایا کو ہوٹھا کی ہوئی کو اٹھایا کو ہوٹھا کی کو اٹھایا کو ہوٹھا کی کو اٹھایا کی کو اٹھایا کو ہوٹھا کو ہوٹھا کی کو اٹھایا کی کو اٹھایا کو ہوٹھا کی کو اٹھایا کو ہوٹھا کی کو اٹھایا کو ہوٹھا کی کو اٹھایا کی کو اٹھایا کی کو اٹھایا کو ہوٹھا کی کو اٹھایا کو گوٹھا کی کو اٹھایا کو کو گوٹھا کی کو اٹھایا کو گوٹھا کی کو اٹھایا کو گوٹھا کی کو اٹھایا کو کو گوٹھا کی کو اٹھایا کی کو گوٹھا کو گوٹھا کی کو گوٹھا کی کو گوٹھا کو گوٹھا کی کو گوٹھا

رں پہر سے میں اس ایٹاع کے پھر وجود میں حرکت ہوئی اور آئکھیں چھلک پڑیں۔

یں جہت پر یں۔ ''ہٹو....ہٹو....ہٹو....ہیں نے پہھے ہیں کیا۔''وہ لیڈی کانٹیبل کو جھٹکتے ہوئے پہھیے ہیں۔

'''میں نے پھے نہیں کیا، خدا کے لئے میرا یقین کریں، میں نے پچھ نہیں کیا۔'' وہ ہسٹریا کی انداز میں چلانے لگی۔

''تم نے نہیں تو بھر کس نے کیا، بولو، تمہارے اور نور کے علاوہ وہاں کوئی اور تھا۔'' وہ غصے سے بولا۔

''ہال تھا، وہ کوئی اور تھا۔'' وہ روتے ہوئے بولی۔

بولی۔ ''کوئی اور تھا، تو کون تھا؟'' انصار نے بھنویں اچکا ئیں۔ ''دنیا نہیں، میں نہیں جانج '' مدن میں ر

'' '' بیان بیل نہیں ہیں ہیں جانتی ۔'' وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پچوٹ کررودی۔ پیرکی بکی کی مانند سارے گھر بیش چکراتی پھرتی پیر نکاح سے ٹھیک دو دن پہلے حظلہ کی آمد پر ایٹاع نے اسے مسکراتے بایا، شد بد بے چینی اور اضطراب کی جس لہر نے اسے پچھلے دنوں اپنی لبیٹ میں لےرکھا تھا، وہ تھہر گئی تھی، ایٹاع نے خدا کاشکرادا کیا تھا۔

نکاح والے دن سرخ جوڑے میں اس حچوٹی سی خوبصورت دہن نے سب کا دل موہ لیا اور پھر نکاح کے ٹھیک ایک ہفتہ بعد عباد کی ہمہ اللّٰد کی تقریب میں وہ ہو گیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔

\*\*

''انصار، بیر کیا تماشا ہے؟'' مجھیھو آگے براھیں اور اس کا ہازوتھا ما۔

"برتماشانہیں مما، حقیقت ہے، اور بید حقیقت ہے، اور بید حقیقت ہیں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔" اس نے جھکے سے اپنا بازو چروایا اور اس کی ماند مورد

کی جانب مڑا۔ ''بھی بھی آنکھوں دیکھی بھی غلط ہو جاتی ہے،آنکھیں بھی دھوکا کھاسکتیں ہیں۔'' وہ برہمی سے کو ماہو نئس۔

۔۔ گویا ہوئیں۔ '' وہ عام انسانوں کی آئیمیں ہوں گی مما، ایک فرض شناس پولیس انسپکٹر کی آئیمیں بھی دھوکا نہیں کھاسکتیں۔'' اس کالہجہ خِٹان کی مانندمضبوط تھا۔۔

''جو کھے بھی ہے میں تہہیں بھی یہ قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گی۔'' '' جھے مدانہ سمجر جوام کی مدیس

" بھے معاف ہیں ہے گامما، مگر میں آپ کی بیہ بات بین مان سکتا، میں نے اسے خودا بی آنکھوں سے بیجرم کرتے دیکھا ہے اوراس کا حلیہ بھی اس بات کی تقد بی کررہا ہے۔" اس نے پہلے اس بات کی تقد بی کررہا ہے۔" اس نے پہلے اس کے خوان سے بھرے کیڑوں کی جانب اشارہ کیا

PAKSOCIETY1

가비 2016) 77 (Link Section

S مول اور پھر چل پر کی۔

تمام رستہ وہ رونی رہی، دل تھا کہ ڈوبا جارہا تھا، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ لہ لہ رہ میں ترین میں کہ دیکھتی رہی اس کی

لحہ بہلحہ دور ہوئی زبین کو دیکھتی رہی، اس کی نظریں موہائل کی جالیوں سے گھر کے رہتے کو مکہ میں موہائل کی جالیوں سے گھر کے رہتے کو

ریسی رہیں کہ شاید کوئی آئے اور چلتی موبائل رکوا کر اسے نیچے اٹار لے، شاید بیسب خواب ہو،

بھیگی ہ تکھیں اور سن ہونا ذہن تہی سوچنا رہا، مگر کھے نہ ہوا، موبائل بولیس اسٹیشن کے احاطے میں

چھ نہ ہوا ، موہا ل ہو یہ ان سے اطاعے یال داخل ہو کر رکی ، لیڈی کانشیبل نے اسے لاک

اب میں لے جاکر بند کردیا جبکہ انصارا پے آئی کی جانب چلا گیا، سب سے پہلے اس نے

ارجنٹ ریکوسٹ پر جھری کوفنگر پرنٹس کے لئے

بھوا ا، چند ضروری کام نمٹانے کے بعد ابٹاع کو انویسٹلیشن روم میں لانے کو کہا، وہ خود بھی اپنی

کیب اور اسٹک اٹھا کر انویسٹی کیشن روم کی جانب جانے لگا کہ بی ٹی سی ایل بجنے لگا۔

ڈی الیس فی صاحب کا نون تھا، نون سننے کے بعد وہ انویسٹی کیشن روم کی جانب بردھ گیا، جونمی وہ روم میں داخل ہوا ایشاع تیزی سے اس

، د نور کیسی ہے اب؟ ہوش آیا اسے؟ '' وہ

ہے تائی سے پوچھنے لگی۔ '' پلیز جھے اس کے پاس لے چلیں۔'' اس نے دونوں ہاتھوں کی اٹکلیاں باہم پیوست کر کے منت بھرے لیجے میں کہا۔

'' بیٹھو وہاں۔' اس نے تخی سے کہا تو وہ خونزدہ می واپس کری پر جا بیٹھی، وہ اسٹک میز پر کھتا ہوا اس کے سیا کہ ایک رکھتا ہوا اس کے سیا منے رکھی کرس پر بیٹھ گیا، ایک سیابی اور لیڈی کا شیبل مودب کھڑ ہے ہتے، سیور بلیب کی سفیدروشن پورے کمرے میں پھیلی ہوئی بلیب

''بیوتوف کسی اور کو بناناء بیہ چھری تم دیکھ رہی ہو۔''اس نے ہاتھ میں بکڑی چھری اس کے سامنے کی۔ سامنے کی۔ ''بیہ چن کی چھری ہے، ہالفرض تنہماری ہات

''میہ پٹن کی کھری ہے، بالفرض تمہاری بات مان بھی کی جائے تو کیا یہ تجب کی بات نہیں کہ قاتل فل کرنے آیا اور ہتھیار بھی ساتھ نہ لایا۔' وہ ہنااور پھر بولا۔

'''''' اس افسوس تو اس بات کا ہے میرے گھر میں ، میری موجودگی میں اتنا سب ہو گیا اور میں ……''اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سر جھ کا۔ " دی لے چلواسے۔'' دہ آگے بڑھا۔

عم ملتے ہی کیڈی کانٹیبل نے بازو سے پکڑ کر جھٹلے سے اسے کھڑا کیا اور گاڑی کی جانب کے خانے لگیں ، در دازے کے قریب پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا۔

سامنے ہی ممامنہ بردو پٹر کھے سسک رہی تھیں ، ان کی آنسوؤں تھری آنکھوں نے سب کہہڈالاتھا۔

''میرایقین کری، ہیں نے یکھ ہیں کیا۔''
اس نے التجاء بھری نظروں سے اپنے بڑنے بچا،
ماموں اور سب کزنز پر ڈالی مگر سب نے منہ پھیر
لئے، ان کی نظروں بیں اس کے لئے ہتک تھی،
اسے لگا ان سے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا بلکہ وہ سب مرد تھے، صرف مرد، ایسے مرد جو بھی عورت کی منہ نہیں سنتے، جو بھی عورت کی بات کو اہمیت نہیں نوقیت دی جاتی ہے، اس وفت بھی اس کا رونا فوقیت دی جاتی ہے، اس وفت بھی اس کا رونا وقون کی جاتی ہے، اس وفت بھی اس کا رونا دسی تھیں، لیڈی کا شیبل نے اسے کھینچا تو وہ نے جان قدموں سے جال دی۔

انصار ڈرائیور کے ہمراہ بیٹھا تھا اسے پیچھے کی جانب بیٹھایا گیا، جھکے سے موبائل مثارث

2016 ) 78 (Link

''بلیز مجھے لے چلیل تال نور سے بیاس کا Ocip سے تر تفایہ WW

اے فاموش دی کھ کراس نے ایک بار پھر النّجاء کی،
سرکی سوٹ میں پچھ دیر پہلے دکتی ہوئی اس کی
دودھیا رنگت اس وفت سرسوں کے پھول کی مانند
زردتھی اور سیاہ آئکھیں سرخ ہورہی تھیں، گائی
پکھٹری سے ہونٹوں پر بار بار دانتوں سے کافیے
کی وجہ سے خون کی لائٹر بنی تھیں، ایک لیمہ کے
لئے انسار کا دل زم پڑ گیا مگر دوسر ہے ہی لیمہ اس
کی نظر اس کے کپٹروں پر جاں بجاں سکے نور کے
خون پر پڑی تو سب پچھ پھرسے یا دا گیا۔

''میرے سامنے زیادہ ڈرائے کرنے کی ضرورت نہیں۔' وہ بولا تو اس کے لہجے میں کا پج چنے رہے ہے، ایشاع نے ٹھٹک کراس کی جانب دیکھا، اس وقت اس کے سامنے بیٹھا شخص کہیں سے بھی اس کا بھیجوزا دہیں لگ رہا تھا، وہ تو کوئی انجان اور کرخت بولیس انسپکٹر تھا جس کے سامنے بڑے سے بڑے بجرم بھی کا نیتے ہے۔

''تم نے نور کو مارنے کی کوشش کیوں کی؟ کس بات پر تمہارا اس سے جھکڑا ہوا تھا؟'' وہ دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر اس کی جانب جھکٹا ہوا

'' دونہیں ۔۔۔۔ نہیں نے نہیں '' وہ خوفز دہ سی کرسی کی بیک سے جاگئی۔

" مت بولو، میں نے خود تہمیں عمری نکالے دیکھا تھا۔ "اب کی بار وہ دونوں ہتھوں میں چہرہ چھیا کرشدت سے رویزی۔ ہتھوں میں چہرہ چھیا کرشدت سے رویزی۔ "درونے سے چھ حاصل نہ ہوگا، تمہاری ہمتری اس میں ہے کہ اپنا جرم قبول کرلو۔ "وہ جھیے ہٹا اور کرسی پر بیٹھ گیا، لہجہ بے حد سفا کیت

" اخراب میرایقین کیوں نہیں کرتے۔" اس نے چرے سے ہاتھ مٹا کر کہا، اس کا چرہ

''نھیک ہے، میں تمہاری بات کا یقین کر بھی لینا ہوں تو تم وہاں کیا کرنے کئیں تھیں؟' ''میں نور کو ڈھونڈ نے گئی تھی، چن میں، میں نے دیکھا وہ شخص نور کو مار رہا تھا، اس نے چہرہ ساہ کپڑے ہے تھیار کھا تھا، میں نے وہ کپڑا ہٹا دیا وہ کوئی اور تھا، پھروہ جھے بھی نور پر دھکا دے کر بھاگ گیا، چن کی کھڑی ہے۔' وہ دونوں پاؤں کری ہے۔' وہ دونوں پاؤں کری ہوا اور براہ راست اس کی آنگھوں میں جھا کینے ہوا اور براہ راست اس کی آنگھوں میں جھا کینے کہ اور خوف کے ہمراہ اسے بھی کی برچھائی دیکھائی دی۔

میرا یقین کریں، میں سے بول رہی ہوں۔''انسار کے ہار ہاراس کی بات رد کرنے اورشک کرنے نے اسے توڑ ڈالاتھا۔

" می تو بیہ کہتم جانتیں تھیں کہتمہارا بھائی باہر سیٹل ہو جائے گا اور نور کورستے سے ہٹانے کے بعد سب کھی تمہارے تام ہوجائے گا۔' ' دہ ہیں سبیں '' وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر

شدت سے چلائی۔

''یا پھری میں اور انولو تھیں کسی
کے ساتھ چکر تھا تمہارا اور نور کو خبر ہوگئی، کہیں وہ
سب کو بتا نہ دے اس ڈر سے تم نے اس کو مار نے
کی کوشش کی، ہے تال ۔' وہ چلتے چلتے رک گیا،
وہ بار باراس برنفیاتی دباؤڈ ال رہا تھا مگر اس بار
وہ برداشت نہ کرسکی، تڑپ کراٹھی، گردن تھما کر
بہت گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر دائیں
جانب کرتی چلی گئی۔
جانب کرتی چلی گئی۔

لیڈی کا تشییل نے نور آاسے اٹھا کر کری پر بٹھایا، سپاہی پانی لینے گیا اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا، ایشاع کا اس طرح دیکھنا اسے شرمسار

**Nection** 

جانب جاتا رہا، مد نین سے فارغ ہوتے ہی وہ سیدھا تھانے بہنچا، آس میں داخل ہوتے ای اس کی نظریں تیبل پر دوڑنے لگیں۔

د دلیس سر!'' اس کی آواز پر سیابی دو**ژ** تا هوا

"فنگر برنش کی ربورٹ آیاتھی۔ "اس نے سواليه نظرون سے سيابى كرم دادكى جانب ديكھا اور کرسی پر بیٹھے گیا۔

' پیر ابھی ابھی پہنچی ہے۔' سپاہی نے ایک سفیدلفا فہاس کی جانب بڑھایا۔

اس نے لفافہ تھاما اور اسے کھولنے لگا، رپورٹ بغور ہڑھتے ہوئے وہ چونک ہڑا، ر پورٹ کے مطابق چھری پر دوفنگر برنش عظم، ایک تو ایشاع بی کے شے جبکہ دوسرے کے بارے میں گمان تھا کہ وہ کسی میل کے ہو سکتے

" بیں نے چھے ہیں کیا، میں نے چھے ہیں کیا، میرا یقین کرس وہ کوئی اور تھا۔'' اس کے كانوں ميں ايشاع كى روتى موئى آواز آنے كئى۔ وہ کری کی بیک سے تیک لگا کردا میں ہاتھ كا إنكوش النيشي برر كھے شہادت كى انكى سے بينانى كوركر تے ہوئے سوچے لگا۔

'' گھر کے کچن میں جھری صرف مما اور ماسی کے استعال میں رہتی ہے اور اس دن تقریب کی تیار یوں کی وجہ سے کچن میں کوئی کام کیا ہی تہیں گیا تھا،توا سے میں ایشاع کے علاوہ کسی دوسرے کے فنگر برنش ملنے کا مطلب مہتھا کہ ایثاع سے بول ربي مقى "، كمبي سانس بعرتا وه المح كعرا موا\_ "رات جوملزم لائي مئي ہےا ہے تفتیشي روم

ودلیس سرا" سیای نے سلوث کیا اور بلیث

''کیا ہیرچ کہدرہی ہے؟'' وہ الجھا۔ "بر بھے لگتا ہے بیار کی سے بول رہی ہے۔" لیڈی کانٹیبل بولی۔

'' یہ سے کہہرہی ہے یا جھوٹ،اس کا فیصلہ فنكر يرنش كى ريورث آنے كے بعد ہوگا، في الحال ہوش میں آنے پراہے والس لاک اب میں لے جاؤے ' نجانے کیوں اس میں مزید ایشاع کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ الجھا الجھاروم ے باہرآ گیا، بھی بھی سے سامنے ہونے کے باوجود سات بردول میں جا چھپتا ہے اور انسان سب کھ بھتے ہوئے بھی انجان رہتا ہے، لہیں دور تقتر بر برسارا منظرد میصتے ہوئے مسکرائی اوراس کی آنکھوں میں بڑی راز دراندی چیک ابھری، هيج كواب كيسے منظرعام پر لانا تھا وہ باخونی جانتی

公公公

ا گلے دن اے انصار کو پچھ ضروری کاموں کے سلسلے میں ہائی کورٹ جانا پڑا، مجع دی جے کے قریب اس کے پاس چھوٹے ماموں کا فون آیا کے نور کی ڈیٹھ ہوگئی ہے اور نماز جنازہ عصر میں ہے، وہ جلد از جلد کام نمٹانے کے باوجود خاصا لیك ہو گیا، گھر بہنچتے ہى اس نے بھر كيا اور جنازہ میں شرکت کے لئے پہنچا، لوگوں کے در میان ہونے والی چہ مو کوئیاں من سن کر وہ حيران ره گيا، ايشاع برجرم ثابتِ تونهيس موا تقا ابھی، ابھی تو صرف شک کی بنا پر گرفتار کیا گیا تھا ا ہے گر او گوں کی ہاتوں نے اسے قاتل بنا ڈالا تھا اور بدیا تیں پھیلانے میں بردا ہاتھ نازش ممانی اور سعید الرحمٰن ماموں کا تھا،جنہیں اپنا حسد نکا لیے اور بدلا لينے كا موقع مل كيا تھا، لوكول كى حرکشان من کراس کا ذہن بار بارایشاع کی

2016 80



کے آنے کا انظار کرتی، چاہے میری بہن اس حالت میں ایدھیاں رگڑ رگڑ کر اپنی جان دے دیتے۔ 'اس نے سوالیہ اور طنز ریدا نداز میں کہا۔ رشتے کالحاظ کرتے اور اسے بے قصور سجھتے ہوئے انصار اس کا لہجہ برداشت کر گیا، دائیں ہاتھ کی مٹھی کوئتی سے دہاتے ہوئے وہ آ ہستہ سے اٹھا اور ہائیں جانب جلا۔ د'تو کیا واقعی تم نے نور کو مارنے کی کوشش

''نو کیا واقعیٰ تم نے نور کو مارنے کی کوشش نہیں کی۔' وہ کچھ دور چل کرر کا۔ ''دنہیں ۔۔۔۔ نہیں ۔۔۔۔۔ نہیں ۔۔۔۔۔ کتنی ہار

ہیں ..... ہیں .... ہیں .... ہیں .... کی بار بتا دُل کہ میں نے ایسا کھی نہیں کیا، وہ کوئی اور تھا؟''وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی۔

''کون؟''وہ ملیک کراس کی جانب مڑا۔ ''میں نہیں جانتی۔'' اس نے شانے اچکائے۔

اچھائے۔ ''ہاں کی میں نے اسے پہلے بھی نہیں دیکھا، میں نہیں جانتی وہ کون تھا؟'' وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے گئی۔ گردن ہلاتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے گئی۔ ''دئمہیں اس مخص کا چہرہ یاد ہے؟'' وہ واپس اس کی جانب آیا۔

''چہرہ۔'' اس نے ذہن پر زور دیتے کے سوحا۔

''ہان … چہرہ … کیما دیکھٹا تھا وہ مخص''انساراس کے سامنے کرس پرآ بیٹھا۔ ''ہاں ہاں مجھے یاد ہے۔'' وہ میز پر پچھ آھے کی جانب جھک آئی۔

''ایک منٹ۔' اس نے اسے روکا اور پھر گردن گھما کر سپاہی کی جانب دیکھا، سپاہی سرکو جہنش دیتا مرگیا، کچھ دہر بعدلوٹا تو اس کے ہمراہ ایک محص تھا جس کے ساتھ میں پنسل اور کا پی تھی، وہ محص میز کے ساتھ رکھی ایک خالی کری پر بیٹھ گیا، وہ خود بھی تفتیق کمرے کی جانب جل پڑا۔
ایک لیڈی کانٹیبل اور سپائی کی ہمرائی
میں ایٹاع داخل ہوئی تو وہ کمرے کے چکرلگار ہا
تھا، اسے داخل ہوتے دیکھ کر رک گیا، لیڈی
کانٹیبل نے اس میز کے ساتھ رکھی کری پر بیٹھنے کا
کہا، وہ خاموش سے بیٹھ گئ، انصار اس کے
سامنے رکھی کرسی پر جابیٹھا۔
سامنے رکھی کرسی پر جابیٹھا۔

''نورکیسی ہے؟'' ایٹاع نے بے تالی سے عا۔

انسار نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہال پڑمردگ، یاسیت، سنجیدگ اور دکھ کے گہرے تاہم وہ رات کی نبیت فاصی حواسوں میں تھی، شاید اس نے خود کو حالات کے دھارے پرچھوڑ دیا تھا۔

''نور کیسی ہے، وہ تھیک تو ہے ناں؟''اس کی خاموتی پر اس نے جھنجھلاتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔

پو بھا۔

''ہاں وہ تھیک ہے۔ ''لمحہ بھر کوتو وہ ہجھ ہی نہ
پایا کہا سے کیا جواب دیے بھر شجیدگی سے بولا۔

'' میں آخری بار بوچے رہا ہوں ،تم نے نور کو چھری کیوں ماری تھی۔ '

'' میں بہت بار آپ کو بڑا چکی ہوں کہ میں نے ایسا سیجینیس کیائے''

''مگر میں نے تہمیں خود چھری نور کے پیٹ سے نکالتے دیکھا تھا۔''

"ال میں نے صرف چھری تکالی تھی۔" اس نے اقرار کیا۔

''تو تم نے چھری کیوں نکالی، کیا تم نہیں جانی تھیں اس طرح چھری پرتمہار نے تنگر پرنٹس آ جائیں مے۔''

''اوہ تو آپ کا خیال ہے کہ میں اس ڈر سے اپنی بہن کورڈ ہے ہوئے رہمی رہمی ، پولیس

البيار 2016 ) 81 ( النام عنا ) عن انسار درواز بيد مل عن انسار درواز بيد مل ان انسار درواز بيد مل ان انسار درواز بيد مل ان انسار درواز بيد مل

''آپسب بہاں ہیں، تو ہیتال ہیں نور کے باس کون ہے؟''اس نے باری باری مما اور پھچوں جانب دیکھا جوخود پر بہت ضبط کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھرائی تھیں۔ ''وہ بیاں مما ، نور کے باس جلتے ہیں۔''وہ

''ولا مما،نور کے باس چلتے ہیں۔''ولا کچھانہوئی ہونے کے خیال کو جھٹکتے ہوئے مماکے قریب جابیٹھی ممانے بے بسی سے اس کی جانب ، مکما

' سی ہے ہوں کے ساتھ بیٹیس کے ساتھ چلیے۔'' اس نے مما کے ساتھ بلایا، بھیجو کا گھٹنا ہلایا، بھیجو کا گھٹنا مزید مضبوطی سے خود سے لگایا۔ مزید مضبوطی سے خود سے لگایا۔ مزید مضبوطی جواب نہ یا کروہ اٹھی اور حنظلہ کی

جانب بردهی-جانب بردهی-

''چلونال بھیا، آپ ہی جھے نور کے پاس نے چلو، وہ اکبلی ہوگی۔'' خطلہ نے سر جھکا لیا، اس کی آئیمیں پانی ہے بھرنے لگیں۔

رس استے خاموش کیوں ہیں، کوئی مجھ سے بولٹا کیوں ہیں، کوئی مجھ سے بولٹا کیوں نہیں ہے آخر۔'
اسے شدت ہے کچھ غلط ہونے کا گمان ہوا۔
''مجھے نور کے پاس جانا ہے، مجھے نور کے پاس جانا ہے، مجھے نور کے پاس جانا ہے، مجھے نور کے پاس اب وہ منت بھرے لیجے میں اللہ کا گھال

مما اور پھچو نے ہونؤل پر ہاتھ رکھ کرسکی
دہائی، دادو کے آنسو بہنے لگے۔
دہونہہ پہلے چھری کھونپ کراسے مار ڈالا،
اب بہت معموم بنا جا رہا ہے، چلو بھی غزالہ ہم
سے تو یہ نا تک دیکھے نہیں جاتے۔'' نازش نے
غزالہ سے کہا اور پھر دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر
نکل کئیں۔
بایا کا سر شرمندگی سے جمک گیا اور غصے
بایا کا سر شرمندگی سے جمک گیا اور غصے

'' '' '' انصار نے اس کی جانبہ یاد ہے ، وہ انہیں بتاؤ'' انصار نے اس کی جانب د مکھ کر آنے والے شخص کی جانب اشارہ کیا، ایشاع نے ایک نظر اس شخص پر ڈالی پھرخلا میں نظریں جماتے ہوئے آہتہ آہتہ حلیہ بتانے گئی۔

"مر بی شخص تو کہیں ..... دیکھا بھالا لگتا ہے۔" کاغذ پر ابھرنے والی تصویر کود مکھ کرسپاہی کرم داد بولا۔

اس کی بات پر انصار نے چونکتے ہوئے تصویر لی اوراسے اپنے سمامنے کرکے دیکھنے لگا۔ دوکیا خیال ہے؟ کون ہوسکتا ہے؟'' اس

بعدی چلےگا۔ 'سپاہی نے جواب دیا۔ بعدی چلےگا۔ 'سپاہی نے جواب دیا۔ ''او کے جلد از جلد برنٹ آؤٹ کے لئے دو۔''اس نے اس بنانے والے خص کو مخاطب کیا اور اس کی جانب بردھایا۔

''' وہ ایج تھاہے ہوئے اٹھ کھڑا ''لیں سر!'' وہ ایج تھاہے ہوئے اٹھ کھڑا

بور البناع تم سب جا سكتے ہو اور البناع تم مير ماتھ آؤ۔ وہ كمر مے سے نكل كروقار سے ميں ہوا تھا ہے اللہ وقار سے جاتا ہوا تھا نے كى حدود سے باہر آيا، جہال اس كى گاؤى كورى تھى، البناع سر جھكائے اس كے سيجھے جائے گئی۔

ملا کہ ہما، پھیوں اور نے میں بچھی سفید چادر پر مما، پھیوں رونوں چیاں اور دادو بیٹی سیارے پڑھ رہی تھیں، خطلہ اور پا پا ایک جانب کھڑے کوئی ہات کررے تھے۔

ر ہے شھے۔ ''السلام علیکم!'' ایشاع نے اندر داخل ہو کر پر کومشتر کے سلام کیا، جواب میں خاموشی رہی تو

과 82 (Link

Section

ے ان کا د ماغ کھوالنے لگا۔ **Aksociety کے کوئی بھی قدم اٹھانے** ہے پہلے یہ ''بس کروایشاع ،نوراب اس دنیا میں نہیں تصویر ایشاع کو دیکھا کر کنفرم کرنا چاہیے۔'' اس

تصویر ایشاع کو دیکھا کر کنفرم کرنا جاہیے۔' اس نے اسٹک اٹھائی اور کیپ سر پر رکھ کر باہر کی جانب بڑھا، جیپ اسٹارٹ کرکے ماموں کے گھر پہنچا،سفید گیٹ تمے سامنے جیپ روک کروہ اندر داخل ہوگیا۔

''لوآ گئے، لاٹ صاحب۔'' اسے کمرے میں قدم رکھٹا دیکھ کر ماموں بولے، وہ جیران ہوتا آگے بڑھا۔

مرکیابات ہے مامول؟ "اس نے کمرے میں موجود حظلہ، مما، پھپھو اور دادو کی جانب دیکھا، دادو کے ساتھ، کما، پھپھو اور دادو کی جانب دیکھا، دادو کے ساتھ، کا ایشاع میں بیٹھی تھی۔
"اب کون سی کسر باتی ہے، جسے پوری کرنے آئے ہو۔" اس کی باتوں پر ماموں غصے کے بہلوبد لتے ہوئے ہوئے والے۔
سے پہلوبد لتے ہوئے ہوئے والے۔
شک کرتے نہ بیرسب ہوتا۔" حظلہ بھی حقی سے شک کرتے نہ بیرسب ہوتا۔" حظلہ بھی حقی سے

"کیاہواہے آخر، کیا کوئی جھے بتائے گا؟"

الات ناساز گارمحسوں کر کے اس نے تصویر فولڈ
کی اور جیب بیس رکھ لی، جھی اس کی نظر مما پر
پڑی جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں بیس خاموش
رہنے کا اشارہ کررہی تھیں، ماموں اور حظلہ اسے
کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے ہے، تو
ممانی اور ایشاع سر جھکائے بیٹھیں تھیں، ایشاع
کے ہاتھ بیس ایک قانونی کاغذ بھی اسے نظر آیا۔

کے ہاتھ بیس ایک قانونی کاغذ بھی اسے نظر آیا۔

دید پوچیس، کیا نہیں ہوا؟" حظلہ فوں فوں

''کوئی چھ بتائے گا بھی۔''اسے غمبرآنے لگا، حظلہ نے ایشاع کے ہاتھ سے وہ قانونی کاغذ جھپٹا اور انصار کے سامنے کردیا۔ ''بیہ ہوا ہے اور وہ بھی تمہاری وجہ ہے۔'' ''بی اوراس کی وجہ ہوتم ، میں آج ہی تہارے رہی اوراس کی وجہ ہوتم ، میں آج ہی تہارے سسرال فول کرتا ہول کہ آ کراپی امانت لے جا میں ، مجھ سے تو شرمندگی کا یہ بوجھ مزید اٹھایا ہیں ، مجھ سے تو شرمندگی کا یہ بوجھ مزید اٹھایا ہیں جاتا اور نہ ہی میرے گھر میں کسی قاتل کے لئے کوئی عگہ ہے۔' با باغصہ سے کہتے درواز بے کئے کوئی عگہ ہے۔' با باغصہ سے کہتے درواز بے کی جانب برھے بھر رک کری سے باہر کھڑ بے انسار کو گھورا اور چلے گئے ، ایشاع وہیں زمین پر بنیھتی جلی گئی ،اذبیوں کے بے شار لشکرا یک ساتھ بیٹھتی جلی گئی ،اذبیوں کے بے شار لشکرا یک ساتھ بیٹھتی جلی گئی ،اذبیوں کے بے شار لشکرا یک ساتھ بیٹھتی جلی گئی ،اذبیوں کے بے شار لشکرا یک ساتھ بیٹھتی جلی گئی ،اذبیوں کے بے شار لشکرا یک ساتھ بیٹائل کے وجود میں اِتار دیے گئے تھے۔

''نور!''ایک سسکی بھرتی آواز اس کے منہ سے برآ مدہوئی اوروہ ہا آ واز بلندرو نے گئی۔ خظلہ اس کے قریب زمین برآ بیٹھا اور اپنا اتمدال کے مریب نشفہ میں تھکنے اس

ہاتھ اس کے سریر رکھ کرشفقت سے تھیلنے لگا، انصار سے مزید بیمنظر دیکھنا ناممکن ہوگیا، اسے شدت سے احساس ندامت نے آگیرا کہ اس نے ناحق ایشاع پرشک کیا، وہ دروازے سے ہی واپس ملیٹ گیا۔

农农农

کمپیوٹر پرنٹ آؤٹ کے بعد جوتصور نکلی تھی وہ ایک سیاس پارٹی کے کارکن شہزاد راجا کی تھی، انصار جیران تھا بھلا راجا سے نور کا کیا تعلق ہوسکتا تھا، سوچ سوچ کر اس کا دیاغ شل ہونے لگا تو اس نے تصویر میز پر پھینک دی۔

، 'کہیں ایشاغ، جموٹ تونہیں بول رہی۔' سرد اغ نرکہا

اس کے دماغ نے کہا۔ ''نہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔'' اس کے دماغ نے فیصلہ دیا۔

د ماغ نے فیصلہ دیا۔ ''کیا۔۔۔۔ایسا ہوسکتا ہے، کہ وہ کوئی اور مخص ہو، راجا سے ملتا جلتا، واقعی ایسا ہوتو سکتا ہے۔'' ایک سوچ اس کے ذہن کے پردوں پرلہرائی۔

2016 ) 83 (Lin

دادو کی بات برسب نے چونک کران کی جانب انصاروه كاغذ پكر كرد يكھنے لگا، وہ ڈائيورس پير تھا، ایٹاع کے نام۔

''اوہ''اس کے منہ سے بے اختیار لکلا۔ " كس نے كہا تھا كہتم ايشاع كوتھانے لے کر جاؤ۔'' ماموں نے اشتعال آمیز کہتے میں

· ' كيونكه مجھے اس ير شك تھا اور قانون كا محافظ ہونے کا میمیرا فرض تھا۔''

'' فرض تھا، لؤ فرض بورا نبھا تے ناں ، واپس كيول لے كرآئے اسے، وہيں پھالى ير چڑھا ديا

"نامون!"اس سے آگے دہ مزید چھ بول نہ یایا، اے مامول کی سوچ برافسوس ہونے لگا، كيا كوئى باب اپنى بنى كے كئے ايسا بھى كہرسكتا ہے، خصہ انسان سے سب کہلوا دیتا ہے اس لئے لؤ اسے حرام کیا گیا ہے۔

'' کیسا قانون ہے تمہارا، جو گناہ گاراور بے گناہ کے درمیان فرق نہ کر مایا۔'' خطلہ نے

''میہ فرق نہیں تو اور کیا ہے، جواس وقت ایشاع تمہارے سامنے موجود ہے۔'' اس نے تر کی بہتر کی جواب دیا۔

"كيا فائده ايے فرق كائمهيں إندازه بھى ہے، میری کتنی بدنائی ہوئی ہے، لوگ کیسی کیسی باتنیں بناتے ہیں، ایک بینی قتل ہو گئی، تو دوسری جیل ہو کر آئٹی ہے اور پھر بیطلاق ، کتنا نازتھا بجھے ان برے 'انصار کادل جاہاوہ کے بیسب آپ کے غرور کا ہی نتیجہ ہے، مرمماکی التجا بھری نظروں نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ '' ٹھیک ہے اگرتم لوگوں کو انصار ہی قصور

وارلگتا ہے اور اس کی وجہ سے تم لوگوں کی بے عربی ہوئی ہے تو اب میں ایشاع کوعزت دے گا۔

ال بال بحائى صاحب، ميس تو مملے بى ایتاع کو این بہو بنانا جا ہی مگر آپ نے ہی بہت جلدی کی اور اب جھے تفذیر نے خود بیمونع فراہم کر دیا کہ میں ایشاع کو آب ہے ہمیشہ کے

لئے ما تک لوں ۔ " مجمع واٹھ کھڑی ہوئیں۔ " نھیک ہے جوجھی کرنا ہے جلداز جلد کرو، مجھ سے بدنامی کا رہ بوجھ مزید مہیں سہا جاتا۔ مامول کھزم پڑے۔

'' بھے ایک ہفتہ کا ونت دیں، ایثاع آپ کے لئے ایک ہو جھ مہی مگر ،ہم اسے محبت اور پوری عزت كے ساتھ كے كرجائيں محے "انہوں نے انصار كاباز وتقاما اور بيرولى درواز يركي جانب چل يرس، انصار كوليًا سالون يملِّ ما كلي كني دعا آج قبولیت اختیار کر می تھی، اس نے بے پناہ سکون اینے اندر انزتا محسوس کیا، مما کو تھر چھوڑنے کے بعد وہ خود تھانے پہنچا، جس مقصد کے لئے وہ گیا تھا وہ کام نہیں ہوسکا تھا اور اب اس کا ارادہ نادرا دیٹا ہیں سے تنگر برنٹس حاصل كرنے كا تھا، كيونكہ كيكے ثبوت كے بنا راجا ير باتهد ذالنا آسان نه تفا\_

نادراڈیٹابیں سے فنگر پرنش صحیح ہونے کے بعدانصار نے کاروائی شروع کر دی تھی، مجرمختلف جلہوں پر جھایہ مارنے کے باوجودراجا کو پھھ پتا نه جلاتها كدوه كبال جاجهيا تها-

ہے دریے ہونے والے ان واقعات نے ايثاع كوبالكل خاموش كرديا تقاعتيق الرحمن توبثي کی جانب و سکھتے بھی نہ تھے مگر قدسیہ مال تھیں ان سے ایشاع کی بیاحالت دیکھی نا جاتی تھی، اب وہ اسے کسی نہ کسی طرح ہو گئے ہر اکسارہی

" آب مجھتو خیال کریں، جوان بیتی ہے، اس کے بھی تو میجھار مان ہوں گے آخر۔' " کوئی بین ہیں ہے میری، ایک کے ساتھ دوسری کوبھی دنن کر آیا تھا، اب میراصرف ایک بیٹا ہے،صرف ایک بیٹا، سناتم نے اور ار مان ..... لاؤ نکالتا ہوں میں اس کے ارمان، ای دن کے لئے ماس بیس کر بروا کیا تھا انہیں۔' وہ اٹھے اور تیزی ہے ایشاع کے کرے کی جانب بر سے پھر اندر ہے آتی خطلہ کی آواز پر ٹھٹک کررک مجنے ، قدسيه بھي ان کے پیھے عيں۔ "باب ساپ کہلوانے کے لائق مجمی ہیں وہ، نفرنت محسوس ہوئی ہے بچھے ان سے، "بھیا ہے کیے بات کر رہے ہیں آ ب بڑے ہیں وہ ہمارا ہے ان کے بہت حقوق ہیں ہم برے 'ایشاع کی آواز نے عتیق الرحمٰن کوس کر دیا ، اتی سب ہاتوں کے بادجود ان کی بیٹی ان کی حمایت کردہی گی۔ '' ہمارا فرض ہے بھیا، ان کی ہر ہات ماننا، بجین میں انہوں نے ہارے بھی تو سب حقوق بورے کے ہیں۔" "حق کون ساحقِ ادا کیا ہے، انہوں نے جارا۔' ایشاع کری پر بلیمی تھی اور حنظلہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر کھٹرا تھا۔ د دختهیں کھلایا بلوایا، بہننے کو اجھے کپڑے ديئے ، تعليم دلوائی ، رہنے كو حيات دى ، بيرسب كيا

ہے۔' ''بیاتو سب والدین ہی کرتے ہیں، لیکن کوئی ہات اپنی اولاد کی خوشیوں کو بوں پامال نہیں کرتا، جیسے انہوں نے کیا، بوری زندگی میں کوئی ایسالمحہ کوئی ایک بل یاد ہے تہمیں، تو تم ہی بنا دو تحین مگروہ ہوں ہاں سے زیادہ جواب ہیں دکے رہی تھی، حنظلہ دونوں ہاتھ باند سے چلا آیا، اس نے مماکو جانے کا اشارہ کیا اور ایشاع کے سامنے آ بیٹھا، قد سیدا ہے کمرے میں چلی آئیس جہاں متیق الرحمٰن دکان کا حساب کتاب چیک کر رہے متیق الرحمٰن دکان کا حساب کتاب چیک کر رہے متیق الرحمٰن دکان کا حساب کتاب چیک کر رہے متیق الرحمٰن دکان کا حساب کتاب چیک کر رہے متی الرحمٰن دکان کا حساب کتاب چیک کر رہے متی الرحمٰن دکان کا حساب کتاب چیک کر رہے متی الرحمٰن دکان کا حساب کتاب چیک کر رہے متی الرحمٰن دکان کا حساب کتاب چیک کر رہے میں بیٹھتے ہوئے گھا ہے۔

ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ ''کس لئے؟'' انہوں نے پین سے کالی پر سمہ لکہ تب سروجہ ا

کے کھتے ہوئے پوچھا۔ ''اگلے ماہ بنٹی کی زھتی ہے اسے کھ دینا لانا بھی ہے، یا بونٹی غالی ہاتھ ہی رخصت کر دو

''دینالینا، میرا بس چلے تو الی بیٹیوں کو زندہ دنن کر دوں جو ماں باپ کا سر جھکانے کا باعث بنتیں ہیں۔''

''کیا ہو گیا ہے آپ کواور پھرلوگ کیا کہیں گے، بٹی کو خالی ہاتھ ہی رخصت کر دیا۔'' ''لوگوں نے تو اب بھی بہت کھ کہا ہے، وہ بھی تو میں نے سنا اور ہر داشت کیا ہے، کہنے دو

بھی تو میں نے سااور ہرداشت کیا ہے، کہنے دو ادر جو کہتے ہیں ،ایک قاتل کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہے،میرے پاس-''

'' ''نہیں وہ قاتل ، سنا آپ نے۔'' ''بونہہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس ، ساری

دنیا کہدر بی ہے۔ ''

دنیا کہدر بی ہے۔ ''

ان ہاتھوں سے بالا ہے اسے ، نوالے بنا بنا کر کھلائے ہیں، وہ بھی ایسانہیں کرسکتی ، نجانے آب کی یا درانہ شفقت کہاں جا سوئی ہے۔'' اور پھر انصار نے بھی تو کہا ہے کہاس نے ایسا صرف شک کی بنایر کیا ہے۔

شک کی بنا پر کیا ہے۔ "" جو بیجے بھی کہو، اس کی وجہ سے بہت

البابيل 2016 ) 85 ( Lis



اوران کے بندھے ہاتھ بگڑ گئے۔

''شاید میں اچھا باپ نہ بن سکا، مگر میرا یقین کرو، میں نے ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہی ہے، تمہیں اچھی اور کامیاب زندگی دینا چاہی ہے، مگر شاید تقدیر کے فیصلے مجھا در ہی تھے، جھے معاف کر دومیر رے بچوں کہ میں گنہگار ہوں تمہارا۔' ان کی آنکھیں آنسو بھری اور بند ھے ہوئے ہاتھ حظلہ ایشاع کوشر مندہ کر گئے۔

'' پلیز پاپا ہمیں گنہگار مت کریں، والدین کئی میں ہی اولا دکی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے اور یہ بات ہم جیسی ہمی اولا دکو بہت دیر سے سمجھ آئی ہے، معانی تو ہمیں مائلی جا ہے، جوہم نے آپ کے لئے ایسے الفاظ استعال کیے۔'' ایشاع نے ان کے جڑے ہاتھ کھول دیئے، عتیق الرحمٰن نے اس کے سریر ہاتھ کھیرا اور واپس مڑھے۔ اس کے سریر ہاتھ کھیرا اور واپس مڑھے۔

بہت قلیل مرت کے باوجود پھچھونے اس کی بہت خوبھورت بری تیار کی تھی، بابا نے بھی کوئی کی بہیں چھوڑی تھی، اسے پوری محبت اور عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا تھا تو سرال ہیں اس کا استقبال پورے جوش و خروش اور دھوم دھام سے کیا گیا تھا، مگر سب ہی ایک دوسرے سے چھپتے اور نظرین چراتے محسوس ہورہ سے مارات کی وابسی پر کھر قبل کھر قریب ہونے کی وجہ سے بارات کی وابسی پر مسارا، پھچھو، ایشاع اور انصار رہ گئے، کھر میں صرف سارا، پھچھو، ایشاع اور انصار رہ گئے، کھر میں صرف سارا، پھچھو، ایشاع اور انصار رہ گئے، سارا کے مارات کی وابسی پر میں کے مارت کی وسلانے جلی گئی، پھچھونے اسے کمرے میں پہنچایا اور اس کے ماتھ پر بیار کرے جا گئی۔

می می میں بعد سفید اور سنہری کلرکی شیروانی میں ملبوس انصارا ندر داخل ہوا اور اس کے قریب صوفے پر آ بیٹھا، نروس ہوتی ایشاع مزید سکڑ گئی۔ بجھے، جب انہوں نے پیاڑ سے بلایا ہو، اپنے پاس بلا کرمحبت سے دو ہا تیں کی ہوں اور اب نور کے تاب کے کے تاب ہوں اور اب نور کے تاب ہیں، وہ تمہیں قصور وار کر رہے ہیں، حالا نکہ میں جانتا ہوں تم بےقصور ہوا در سارا کا ساراقصوران کا ہے، قاتل ہیں وہ نور کے ۔'' ساراقصوران کا ہے، قاتل ہیں وہ نور کے ۔'' یہ کیا کہہ رہے ہیں آ ہے۔''

''بال محیک کہدر ہا ہوں میں یہ بید موبائل دیکھوتم کننے رونگ نمبرز سے دوسی تھی نور کی اور اس میں جو پیچر ز ہیں اف جھے یقین نہیں ہے، یقینا انہی میں سے کسی نے نورکوئل کیا ہوگا۔''اس نے موبائل بوری قوت سے دیوار پر دے مارا، موبائل ایک زور دار آ واز کے ساتھ دیوار سے محرایا اور یاش یاش ہوکر بکھر گیا۔

''انسائی سوچیں اور جذبات ایک سپرنگ
کی بانند ہوتے ہیں، آپ انہیں جتنا دہا کیں گے
ہواتی ہی جیزی سے اجرکر آپ کے سامنے آگیں
گے اور پھرالی لڑکیاں جنہیں گھر میں پیار اور توجہ
نہ ملے تو وہ توجہ باہر تلاش کرنے لگتیں ہیں اور آج
کل کی دنیا ان کی معصومیت کوسمیننے کے بجائے
اس سے فائدہ اٹھائی ہیں کاش پاپا یہ بچھتے اور تور
ہوتی۔' باہر کھڑ نے تو آج نور ہارے درمیان
ہوتی۔' باہر کھڑ نے متنیق الرحمٰن نے پیچھے کھڑی
قدریہ کی جانب دیکھا تو وہ نظریں جراگئیں۔
قدریہ کی جانب کی کھروالے ان سے ایس حد تک

ان کے اپنے کھر والے ان سے اس صد تک متنفر تھے رہ بھید ان بر آج کھلا تھا، کیا واقعی رہ سب ان کی بے جا ضد اور مختی کا متیجہ ہے، انہوں نے خود سے سوال کیا، توضمیر کو ملامت کرتے پایا۔ دو میرے بچوں، مجھے معاف کر دو میرے بچوں، مجھے

ھے معاف کر دو میرے بیوں، بھے معاف کر دو۔'' وہ دونوں ہاتھ جوڑے کمرے میں داخل ہوئے تو ایشاع اور حظلہ دونوں چونک رہے۔

الثاع الله كران كى جانب برهى

2016 ) 86 ( 15

بھے کھے وقت دیں اور چرے سے ہاتھ ہٹا کر

''جب تک نور کا قاتل بکڑا جائے، اسے سزامل جائے اور میرا اللہ مجھےمعتبر کر دے۔''وہ نظرين جھكائے جھكائے بولى۔

انصار کھے کے اسے دیکھتا رہا چر دولول باتھ پہلومیں گرا تا اٹھ کھڑا ہوا۔

" بهو سكے تو جھے معاف كرد يجئے گا، ميں نئ زندگی کی ابتداء دل ضمیر پر بوجھ کئے تہیں کر ستی۔ انسار نے الماری سے کیڑے نکالے، ا تیج ہاتھ میں جا کر چینج کیااور خاموثی ہے کمرے ہے ہاہر چلا گیا، ایشاع دونوں باز دک میں سر ديئےرونے للی۔

آگلی مبنح نمازادا کرنے کے بعدوہ ہیٹر ڈرائیر سے بال خشک کررہی تھی کہ وہ ممرے میں داخل ہوا، ڈرینک تیبل کے شیشے میں اس نے انصار کا عکس انجرتے دیکھا،سفیدحمیض شلوار میں ملبوس، سر پرٹو لی رکھاس کے ہاتھورک کئے۔

' نیرتنهاری منه دیکھائی ، رات ره گئی تھی۔'' اس نے ایک سنہری ڈبیدڈ رینک تیبل پر رکھی ،سر سے تو بی اتار کر جیب میں رکھی اور ہیئر برش اٹھا كربال سنوارنے لگا، وہ سر جھيائے بوجل بلكوں اورکرزے ہاتھوں مر کنٹرول کرتی رہی\_

'' بیراس کا کمرہ تھا اور وہ رات نجانے کہاں مویا تھا۔" اسے شرمندگ سی ہونے لی، مزید کچھ کے بغیر وہ برش نیبل پر رکھ کر چلا گیا تو اس نے مراسانس لیا، بالوں کی ڈھیلی سی چنیا بنائی ، ہلکی س میجنگ لی استک ہونٹوں یر لگائی اورسونے کے چند زیورات مین کر باہر لکل آئی، کھے ہی فاصلے برتی وی لاؤج تھا، جہاں تی وی اور

مرخ لینکے میں زیورات سے تی ایشاع اس کے سامنے تھی، آنکھوں میں دم توڑتے نجانے کتنے ہی مہینوں کوآج تعبیر ملی تھی، وہ اس کی لرزنی پلکوں تو د میصتے ہوئے اس کے خوبصورت سکھے نفوش کودل میں اتار نے لگا،اس کی مہری نظروں كى تيش سے تھبراتے ہوئے ایشاع نے پہلو بدلاء کلائیوں میں پہنی چوڑیاں تھنکھنا ئیں تو وہ چونک پڑا اور اس کا ماتھ تھام لیا، ایشاع نے توپ کر باته چهروانا جابا مگروه گرفت مزید مضبوط کر گیا۔ ''تم نے مہندی کیوں نہیں لکوائی۔'' دہ اس کے سفید تا زک ہاتھوں کو دیکھتا ہوا بولا۔

"ميرا دل تهيس جايا-"اس كي آنگھوں ميں سبنم بہنے لگی ،اس نے ایک بار پھر ہاتھ تھینجنا جایا۔ " مجھے حق ہے۔ "اس نے احتماج کیا۔ '' میں جانتی ہوں مگر۔'' وہ خِاموش ہوئی۔ ''کیاتم بھی مجھے تصور دار جھتی ہو؟'' اس نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسود میصتے ہوئے اس كاماته حجهور دبا\_

و میں بھلا کیا کسیٰ کوقصور وارسمجھوں گی، میرے پاس تو اپنی صفائی میں کھے کہنے کے لئے تہیں۔'' وہ ٹوئے کہجے میں بولی۔

'' بہتھے یقین ہے،تم بے تصور ہو، اپنی زند کی ہے ان ملخ صفحوں کو بھاڑ دو ایشاع، یقین کرو، ابتمہاری زندگی میں کوئی دکھییں آنے والا۔ ''زندگی کوئی ڈائری نہیں، کہ جس کے نا پیندیده صفحات کو بھاڑ کر بھینک دیا جائے ،سب لوگوں کی ،میرےاسے رشتہ داروں کی کہی ہاتیں ، مجھے سکون نہیں لینے دیتیں ، اب تو مجھے لگنے لگا ہے، جیسے میں واقعی قاتل ہول ۔"اس نے دولوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپالیا۔ '' مجھے سے کیا جا ہتی ہوا بتم۔''

السي مرف اتن كزارش كه پليز،

2016 ) 87 ((ا



آبھی، پھدریات اوٹ آؤں گا۔ 'اس نے کمرے کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ ''اف ایک تو یہ پولیس کی ٹوکری۔' انہوں نے اخبارتہ کر کے میز کے ایک جانب رکھا۔ '' بچے نے ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہ کیا، تم پھولو نال بیٹا۔' ان کی نظریں خاموش ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی ایشاع پر پڑیں تو وہ پولیں۔ ہاتھ رکھے بیٹھی ایشاع پر پڑیں تو وہ پولیں۔ باتھ رکھے بیٹھی ایشاع پر پڑیں تو وہ پولیں۔

''لوجی یہاں تو پہلے ہی ناشتہ کیا جارہا ہے، ہم نے صبح ہی صبح ناخق اتن بھاگ دوڑ کی۔' نازش ممانی بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئیں، ان کے ہمراہ مما،غز الہ ممانی اور ندا، ردا بھی تھیں، جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی ٹوکریاں تھیں، وہ سب ایشاع کے لئے ناشتہ اائم تھیں،

" آپ بھا بھی ، آپ بھی بسمہ اللہ سیجئے۔" کھی بھو نے کھڑے ہوکر ان کا استقبال کیا ، ایشاع اور سارا بھی کھڑی ہوکر باری باری سب سے ملئے گئیں ، مما سے کلے ملتے بے اختیار ایشاع کی آپ بھی بھی بھر اس نے خود پر کنٹرول آگھا، سب کرسیوں پر بیٹھ گئے ، تو ندا، ردا ناشتہ کھا، سب کرسیوں پر بیٹھ گئے ، تو ندا، ردا ناشتہ کے بیکٹس کھول کھول کر ڈائینگ ٹیبل پر رکھنے گئیں۔

''واہ بھی، بجرم نے بھی کیا قسمت پائی ہے۔'' نازش ممانی نے ایشاع کو گھورتے ہوئے کہا، وہ دل بی انسار کے لئے ردا کو سوچیں بیٹھیں تھیں اور آج اس جگہ پر ایشاع کو مورث کے شھاور طنز د کیے کران کے سینے پر سمانپ لوٹ کئے شھاور طنز کرنے سے باز نہ آئیں، ایشاع کے جہرے پر ایک رنگ آکر گرز رگیا اور مماکا سر جھک گیا۔ ایک رنگ آکر گرز رگیا اور مماکا سر جھک گیا۔

صوفے رکھے تھے، ایک جانب ہے گول گھوتی ہوئی سیرھیاں اوپر کی جانب جارہی تھیں، لاون سے کچھ فاصلے برجالی کے خوبصورت سفید پردے لٹک رہے تھے جن کے پیچھے ڈائنگ ٹیبل پراسے مما، سارا اور انصار بیٹے نظر آئے ،ٹیبل کے بائیں جانب دوسیرھیاں اتر نے کے بعدسٹنگ روم اور جانب دوسیرھیاں اتر نے کے بعدسٹنگ روم اور بیرولی دروازہ، ایک ہی نظر میں سب جائزہ لینے سے بعدوہ آگے بڑھی اور جالی دار پردہ ہٹایا۔ کے بعدوہ آگے بڑھی اور جالی دار پردہ ہٹایا۔

'' وعلیم السلام! ایشاع آو بیشو۔'' بھی و نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا پھر ہاتھ میں پکڑے اخبار میں کم ہو گئیں، اس نے ناشتے کے سامان سے بھی نیبل کو دیکھا اور انصار کے برابر والی کرسی تھینج کر بیٹھ گئی۔

"بیسوٹ تم پر بہت ﴿ رہا ہے ایشاع۔" سارا نے اپنے بیٹے کے منہ میں نوالہ ڈالتے ہوئے کہا، وہ ہولے سے مسکرا دی۔

حلوہ بوری سے انساف کرتے انسار کا موبائل بجنے لگا تو اس نے نیکن سے ہاتھ صاف کے ادر جیب سے موبائل نکال کر بات کرنے لگا۔

دولیں مر، جی مر، جی بہتر، جی ابھی حاضر ہوتا ہوں او کے سر۔' سلام کے بعد وہ دوسری جانب سے بات سن سن کر جواب دینے لگا، وہ متنوں اس کی جانب متوجہ تھیں۔

" موبائل جیب میں رکھتا وہ کھڑا ہوالو پھیجونے پوچھا۔

ُ ' آئی جی صاحب کا نون تھا، مجھے جانا ہو گا۔''اس نے مختصر بتایا۔

" مرکبال بنیا، آج تو تمباری چھٹی ہے۔" " میں میں ایک ضروری فائل پہنچانی ہے

2016) 88 (Lis

کر بیٹے گیا، ہاتھ بیں رکھی فائل ایک جانب رکھ کر اس نے ایک سینڈوچ اٹھالیا۔ ''ائس مائی فیورٹ، ویری ٹیسٹی۔' پہلا ٹوالہ لینے پرہی وہ تحریفی انداز بیں بولا۔ ''نس نے بنائے ہیں؟''اس نے بوجھا۔ ''کس نے بنائے ہیں؟''اس نے بوجھا۔ '' بیکری والوں نے۔''ندا نے بینتے ہوئے

کہا۔
''واقعی تم دونوں سے اس کی امیر نہیں کی جا
سکتی۔' اس نے قبقہہ لگایا۔
''جی بالکل، گر ایشاع آپ کو اس سے بھی
زیادہ ٹیسٹی سینڈوچ بنا کر کھلاسکتی ہے۔''
''رئیلی۔'' ندا کی بات پر اس نے مما کی
ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ایشاع کود یکھا، وہ برل سی
مسکرادی۔

سطرادی۔ اسی طرح ہلکی پھلکی ہنسی نداق کے دوران سب ناشتہ کرنے لگے، انصار کا موبائل ایک بار پھر بہنے لگا۔

'''''س نے کال رسیو کی اور اٹھ کر مجھ فاصلے پر چلا گیا۔

''بی سرا بس انجی کچھ ہی در میں پہنچا ہوں۔''باتیں کرتا وہ باہر کی جانب بردھا۔ ''ان کی فائل۔'' ایشاع بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔

''جاوَ بينا دے آؤ۔'' کھی ہونے کہا تو وہ جلدی سے فائل اٹھا کر باہر لیکی مگر وہ گاڑی دوڑا لیے جلای سے فائل لئے بلی اور ایک انجان تھی کو پہنول اپر اتے سیر ھیوں سے اتر تے دکھی کر چینی ، اگلے ہی اسی معے وہ باخو بی اس انجان محص کو بہنچان گئی ، وہ راجا تھا، پہنول والا ہاتھ بلند کیے بنتا ہوا وہ سیر ھیوں سے نیچے چلا آیا تھا، اس کے ہاتھ سے فائل جھٹ کر گرگئی۔ اس کی ہاتھ سے فائل جھٹ کر گرگئی۔ اس کے ہاتھ سے فائل جھٹ کر گرگئی۔ اس کی ہو ایس کر گرگئی۔ اس کر گرگئی ہو ایس کر گرگئی ہو ایس کر گھٹ کر گرگئی ہو ایس کر گرگئی ہو ایس کر گرگئی ہو ایس کر گھٹ کی کر گرگئی ہو ایس کر گھٹ کر گرگئی ہو ایس کر گھٹ کر گرگئی ہو ایس کر گھٹ کر گ

میں سوچ سمجھ کر بات کر ہیں، ہمیں اپنی بٹی پر پورا اعتماد ہے، ایشاع نے ایسا کچھ ہیں کیا۔'' جہمچھو نے اس کا دفع کیا۔

"اب بردہ داریاں کی جائیں تو الگ بات، ورنہ بھری محفل سے انصاراس کوآلہ لر کے ہمراہ گرفتار کرلے گیا تھا۔"

''وه سب صرف شک کی بنابر کیا گیا تھااور جب ایشاع بے قصور ثابت ہوگئی تو وہ اسے گھر کے آیا۔''

"' بے قصور ثابت ہوگئ، یا راتوں رات نیجانے کیا اسم پھونکا اس نے تمہارے بیٹے پر، کہ اس نے آبیاں لا بیٹھایا۔" اس نے ایک ہی ماہ میں اسے یہاں لا بیٹھایا۔" ان کی باتوں پر ایشاع کا چر ہ رنگ بر رنگ بدلنے لگا اور مما شرمندگی سے بھی پھیچوکو دیکھنیں تو بھی ممانی کو۔

''بھابھی .....بلیز۔'' بھیھونے اس باریخی ماٹو کا۔

''کیا بات ہے، جیجا جی کہاں کی تیاریاں ہیں۔'' تک سک سے تیار ہاتھ میں فائل پکڑے سمرے سے نکلتے انصار کو دیکھ کرندا جبکی، انصار کو دیکھ کرممانی کا موڈ اور طنز بیدانداز بیسر بدل گیا، چہرے پرمسکراہ ف تج گئی۔

''آیک ضروری کام سے جانا ہے گڑیا۔''
سب کوسلام کرنے کے بعد اس نے غزالہ ممانی
سے ساتھ والی کرسی بیٹی نداکوجواب دیا۔
'' لیجئے ہم نے آپ کے لئے اتنا اہتمام کیا
اور آپ جارہے ہیں۔' وہ خفگی سے بولی۔
'' بیجھ دیر تک آجاؤں گا۔' وہ سرایا۔
دنہیں، آپ کو ہمارے ساتھ ناشتہ کرکے جانا ہوگا۔'' وہ باضد ہوئی۔۔

جاما ہوہ۔ وہ ہو محد ہوں۔ ''ہاں بیا، مجھ تو لوناں۔'' غزالہ ممانی نے بھی اصرار کیا تو وہ مسکراتا ہوا ایک خالی کرسی دیکھ

0.16 ) 89 ((Lia

بات کہ کررا جاہنااور پھروائی ایٹناع کی جانب مڑا، جوآتھیں پھیلائے ممانی کی جانب دیکھرہی تھی، جن کے چہرے پر راجا کی دہشت کے سائے لہرارہے تھے۔

' 'نَمَ لُوگوں کے لئے بھی بہی بہتر ہے کیہ کیس واپس لے لواور اس کے بدلے جتنی رقم چاہو گے میں دوں گا۔'' اس نے پہنول سے ایٹاع اور مماکی جانب اشارہ کیا۔

ایبان اور نما می جانب سماره میا-''لینی اینی مری ہوئی بہن کاسودا کرلیں۔'' ایٹاع نے نفرت سےاس کی جانب دیکھا۔ '' ان منہوں تن اپنی میں سر ساس جا نے

''ہاں، ہیں تو اپنی بہن کے پاس جانے کے لئے تیار ہو جاؤ''اس نے پستول ایشاع پر ماز

" مرف میری کوائی ہی نہیں بلکہ پولیس کے باس تمہارے فنگر پرنٹس کی ربورٹ بھی ہے۔ " وہ بے خوبی سے اس کی آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے بولی۔

بن میں ہی ربورٹ کوخریدنا راجا کے بائیس ہاتھ کا کام ہے۔"اس نے بائیں ہاتھ سے چنگی بحائی۔

کب سے ساکت کھڑیں پھیجواور مماکے وجود ہیں جرکت ہوئی اور وہ دونوں راجا پرچھپٹیں، گرایک ہی جھکے ہیں راجانے انہیں زبین ہوں کر دیا، وہ تزب کراٹھی اور مما، پھیجو کی جانب بردھنا جاہا مگر راجانے پہتول اس کی بیٹانی سے لگا

" " تمہارے پاس اب بھی وقت ہے سوچ

''تم جائے تو مجھے کولی مار دو، مگر میں اپنی بہن کے قاتل کوکسی صورت معانی نہیں کروں گا۔''

" تھیک ہے پھر مرنے کے لئے تیار ہو

پھپھو جو تیزی سے اٹھ کراس کی جانب آ رہی تھیں۔
ندا کی چیخ پر پلٹیں، ندا نے بھی راجا کو دیکھ لیا تھا،
دونوں ممانیاں اور ندار دااٹھ کھڑی ہوئیں۔
''کون ہوتم اور ایسے کیسے میرے کھر میں
سے کھے چلے آ رہے ہو۔'' راجا کھوجی نظروں سے
سے کو گھورتا آ کے بڑھ آیا۔

''اے میں پوچھتی ہوں ہوکون تم ادر کہال علیہ آرہے ہو۔'' راجا کی نظریں ایشاع پر جا کھنہریں اور وہ اس کی جانب آیا، پھیجو نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا جاہا گر وہ بھیجو کے بڑھے ہوئے ایشاع کی جانب بڑھا، ہوئے ہاتھ کو جھنگتے ہوئے ایشاع کی جانب بڑھا، اسے بالوں سے پکڑا اور تھینچتے ہوئے سینگ روم کے سینگ کی جانب کر کرا اور کھی کے سینگ کے سینگ کے سینگ کے سینگ کے سینگ کے سینگ کی کے سینگ کی گھی کے سینگ کی گھی کے سینگ کے سینگ کے سینگ کے سینگ کے سینگ کی جانب کی سینگ کے سینگ کے

''بہت شوق ہے تہہیں میری شناخت کروانے کا،میرے خلاف گوائی دینے کا۔'' ''قاتل ہوتم میری بہن کو ماراہے تم نے۔'' وہ ہمت کرکے جلائی۔

''ہاں مارا ہے، میں نے اسے اور اب تہراری موت بھی میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔'' اس نے پستول ہوا میں لہرائی۔

ن کیوں مارا تھاتم نے نورکو؟''نازش ممانی نے بورکو؟''نازش ممانی نے بوجھا، وہ آج اس راز سے پردہ اٹھانا جائتی تھیں۔

راجا تیزی سے پلٹا اور اس نے فائر کیا، مولی ردا کے سر پر سے گزرتی ہوئی دیوار میں جا گڑی، ندا، ردا پجینی ہوئیں ممانی سے جا پیٹیں، خوف کی ایک شد بدلہر نے بھی کوا ہے شکنجے میں جگڑلیا۔

" آج تک راجا ہے کی کو بیہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، راجا کوکسی کی جان لینے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کی خرورت نہیں پڑی، بیہ کولی اس کھی کی خردرت نہیں پڑی، بیہ کولی اس کی کھی کے سر میں سوراخ بھی کرسکتی تھی۔" اپنی

2016

Section

جاؤ۔''اس نے پیتول کی نوک سے اس کی بیپیثانی

ایٹاع نے آسمیس بند کر لیں اور دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارنے لگی۔

"اے اللہ! مجھے معتبر کر دے۔" اس کے لب ایک ہی فقرہ بار بار دہرانے کے۔

اوراس سے مملے کہ راجا کولی چلاتا اس کے باتھ کو دو آہنی مردانہ ہاتھوں نے جکڑ لیا، راجانے گردن گھما کرانصار کو دیکھا اور دونوں تعتم گھتا ہو من المحمد در بعد بالآخر وه راجا سے پہنول جھننے میں کامیاب ہو گیا اور سب کے روکے ہوئے سانس بحال ہوئے۔

" سب ٹھیک تو ہیں؟" اس نے راجا کو کالر ہے بکڑ کر ہاہر کی جانب دھکیلتے ہوئے یو چھا اور جھك كررائے يى براى فائل اٹھائى، ايشاع نے جھک کر زبین پر ہیتھی مما اور پھیھوکوسہارا دے کر الفاياء پيرمماني كي جانب ديكه كريجه كهنا جا با مماني شرم بے نظریں جراتے ہوئے بانی بانی تھیں، جو خود ہی نظریں ملاتے ہوئے شرمندہ ہواہے مزید شرمنده کیا کرنا ، وه خاموش ربی ،ممانی جان کبتیں تحتیس کہ ایٹاع واقعی بے قصور تھی اور نور کا قاتل راجا تھا، راجا جیسے لوگوں کے لئے انسانی جان لینا عام ی بات گی۔ ۱۳۵۲ شد شد

راجا کولاک ای میں ڈالنے کے بعد انصار نے پہلے فائل آئی جی صاحب کو جھیجوائی، پھر کاغذی کاروائی مکمل کی ، بارہ بجے کے قریب وہ لاك اب مين راجا ك قريب سامن كمر انور كولل كرنے كى وجد يو جهد با تھا۔

''وہ علاقیہ میرا ہے، بڑی دہشت ہے راجا كى وہال، راجالسي كوجان سے مارنے كے لئے وجر کی ..... ' باقی کافقرہ کمل ہونے سے مہلے ہی

نصار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تھمایا اور پیھیے ک جانب موژ دیا، راجا بری طرح چیخا، ایبا بی اس نے اس کے دوسرے ہاتھ کے ساتھ بھی کیا۔ "جو پوچھا جارہا ہے صرف اس کا جواب دو۔"انصار نے اس کے موڑے ہوئے ہاتھوں پر زورڈا لتے ہوئے کہا۔

راجا کے چہرے پر تکلیف کے واضح آثار تھے،اس نے سرا ثبات میں ہلایا ،تو انصار نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیئے۔

" الله بولو، كيون مارا تفانوركو؟ " '' بیتم اچھا نہیں کر رہے، جھے زیادہ در یہاں نہیں روک سکو سے تم اور بیاسی بہت مہنگا يراے كالمهيں " ہاتھ چھنتے ہى وہ دھملى دينے لگا

انصار نے اپنی بیلٹ کھولی، ایک مار دو تین تبسری ضرب بر ہی راجا نٹرھال ہو کر زمین پر گر

دوسمجھ بنیں آئی، کیا کہاہے میں نے۔' '' "جناتا ہوں، بناتا ہوں۔" راجانے ہاتھ كھڑا كركےا ہے مزيد بيلٹ تھمانے ہے روكا، دو ساہیوں نے مل کراہے اٹھایا اور سیدھا کھڑا کر

"استعال كيا تها اس سالى نے جھے، ايے

« كيا مطلب، كيها استعال، كيا تعلق تفا تمہارااس ہے۔

"محبت کی میں میں نے اس سے محبت، مر وہ سالی دھوکے بازے اس نے سر جھنگا۔ "حجموث بولنے اور بات محمانے کی ضرورت ہیں ہے۔ 'انصار نے اسک اس کے بازویر ماری\_ دو میں جموث نہیں بول رہا، وہ واقعی ایک دغا

کا سوچ ہی رہا تھا کہ تیں الرحن کے کھر کا دروازہ کھلا، میں نے چونک کراس جانب دیکھا، کہ بیہ در دازه تو بمیشه بندی رہتا تھا، کیونکه وه لوگ آمد و رفت کے لئے بین میث استعال کرتے تھے، جو روڈ یر کھلٹا تھا، آدھ کھلے درازے سے ایک ماہ جبین نے جھا نکا، جس کا چہرہ سیاہ نقایب میں ڈھکا تقاء صرف دودهيا باته اور براؤن أتكهيس نظرآ رہی تھیں، جھے اپنی جانب متوجہ یا کر اس نے ايك سفيد كاغذ ميري جانب اجهالا اور دروازه بند كرليا، ميں نے تھبرا كرسنسان كلى ميں إدھراُدھر دیکھا، تیزی ہے آگے بڑھا اور جھک کروہ پر چی ا ثفالی، کھول کر دیکھا تو اس پر ایک کال تمبر اور بلیز کال ی لکھا تھا،خوشی کی آیک انجانی لہرنے مجھے آ تھیرا، بھورے بال، بھوری بوی بوی آئکھیں اور لیے چوڑے وجود کے ساتھ باہر سے شخت نظرا نے والا راجا کے اندر بھی ایک سخت انسأن چھیا تھا، جو آیک محبت کرنے والی خوبصورت بيوى ادر ننفيے بچوں كا خواہش مند تھا، اس رات اس کاغذ کے مکرے کوشی میں دبائے دہائے کھر کی سمت جاتے ہوئے میں نے ان منت خواب بن ڈالے، کمرے میں آ کر لیٹا تو تنها كمره مجھے كاشنے لگا، شايد بيان خوابوں كا اثر تھا جو کچھ ہی در پہلے میری آنگھوں میں بنا دستک ديئے علے آئے تھے، ميز ير ركھائى وى، فرتج، صوفے سب میری تنیائی پر تہتے لگانے لگے اور ان سب قبقبول سے تھبرا کر میں نے متھی میں دیے اس کاغذ کو کھول کر دیکھا اور اس پر لکھے تمبر يركال ملا دى عيني، بال عيني بي نام بتايا تها اس نے۔ ' ہوا میں ویکھتے ہوئے راجانے ایک نظر انصار بر ڈالی اور پھر سے ہوا میں چھے تلاشنے لگا، اس کی آواز کی اہروں اور چیرے کے بدلتے رتكون كى سجا كى كوانصار باخو بي جانج ر بانغا\_

بازلزی همی، میری نیت اسے مارین کی برگزیه همی، مگر اچیا هوا مرگئ، زنده هوتی تو کسی اورکی زندگی خراب کرری هوتی ''

''نورجیسی با کیزہ ادر محصوم لڑک کے ہارے میں تنہیں ایبا ہو لئے ذرا شرم نہیں آ رہی، کمینے انسان''

وه قبقهد لگا کر بنسا۔ وه قبقهد لگا کر بنسا۔

''گر بعد میں اشرازہ ہوا کتنا غلط تھا میں،
مجھے بچھنا چاہے، معصوم لڑکیاں انجان لڑکوں سے
جھپ جھپ کرفون پر بات نہیں کرتیں، پاکیزہ
لڑکیاں گھر کے درداز دں میں کھڑے ہوکر اپنی
اداؤں سے دومروں کونہیں بھا تیں، دومری بہن
بھی تو ہے اس کی تمہیں تو ہاخو بی علم ہوگا، تم نے
بھی تو ہیرا ہی چنا اپنے لئے، حالانکہ طلاق یا فتہ
ہی تو ہیرا ہی چنا اپنے لئے، حالانکہ طلاق یا فتہ
ہی تو ہیرا ہی چنا اپنے بی مالانکہ طلاق یا فتہ
ہی تو ہیرا ہی چنا اپنے بی مالانکہ طلاق یا فتہ
ہی ہی ہی کی روشی میں نہا ہے،

''شف آپ، جسٹ شف آپ۔'' انصار کا دائیاں ہاتھ اس کے بائیں رخسار پر نشان چھوڑ گیا۔

''اینے جواب کے دائرے کی حدود تک رہ اور ذراتفصیل ہے بتاؤ۔''

2016 92 ( 15

Section

ے '' میں گو واقعی پر ایشانی کی بات ہے۔'' میں نے اس کی بات پر فورا لیفین کر لیا، محبت واقعی اندھی ہوتی ہے۔

ً ''ہاں میں پریشان ہوں، بہت پریشان۔'' ر

''پلیز ..... پلیزتم رودُ مت، میں پچھ کرتا ہوں۔'' ایس کے آنسوؤرں نے میری جان ہی تو نكال دى هى، ويسي بھى بيكام ميرے لئے مشكل نہ تھا، عینی کے بتائے کیے ممبر کی وجہ سے میں جلد بى اس على نا ى لڑ كے، كو ڈھونڈ نكالا تھا اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ عینی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، وہ تصور علی نے کسی موبائل سے حاصل جیس کی تھی، بلکہ خود عینی نے اے ہے جیجی تھی ،علی ، حارث اور زاہد کا کام ہی میمی تھا، موبائل اور قیس بک براز کیوں سے دوستی کرنا ، وہ محبت اور دوستی کے بہانو ل سے لڑ کیوں کی تصوریں حاصل کرتے ہے، پھر ان کو بليك ميل كريے رقم حاصل كرتے ، انہوں نے فیک تصویر دن اور ویژبوزکی ویب سائیژ بھی بنالی ہوئی تھی، جہاں وہ بیلصوریریں اور ویڈیوز اپ لوڈ کرتے اور دوسرے اینے جیسے لوگوں کو سیل كريتي اس طرح البيس خاصى آمدني عاصل ہولی، مکر اس وفت میں سب بھول گیا، بھول گیا كم عيني في مجمع سے جھوٹ بولا تھا، باد رہا تو صرف، اتنا که میرتخص میری عینی کو پریشان کر رہا ہے، یا در ہے تو ضرف وہ آنسو، جواس محص کی وجہ سے میری عینی کی آنکھول سے بہے تھے اور میں ئے علی کے دوستوں کے سامنے ہی اس کو مار

''کیاتم نے علی کو مارڈ الا؟'' ''ہاں ایک ہفتہ پہلے جس علی کی بوری بند لاشتم نے کندے نالے سے برآ مدکی تھی ، بیروہی علی تھا، جسے میں نے مارڈ الا تھا۔'' ''اس روز عینی ہے بات کرکے میر ہے دل کی کلی کھل گئی اور مجھ پر بے تجاشا تہتے لگائی چیزیں بھی خود بخو د خاموش ہو گئیں، اب دن رات عینی ہے باتیں کرتے گزرنے لگے، مجھے وہ بہت ہی معصوم لڑکی گئی تھی، بھرایک دن اس نے روتے ہوئے بتایا کہ''

''راجا۔۔۔۔۔راجا آج میں بے حدیم بیثان ہوں۔'' عینی کی بھرائی ہوئی آواز سپیکر میں ابھری تو میں پریثان ہواٹھا۔

ر ''کیاہوامیری جان ،کیابات ہے؟'' ''وہ ۔۔۔۔۔ وہ راجا، ایک لڑکا جھے بلیک میل رہاہے؟''

''' مجھے پریشانی کے ساتھ ساتھ تعجب بھی ہوا۔

''میرے علاقے میں ایسا ہوا اور وہ بھی میری عینی کے ساتھ اور جھے خبر نہیں۔''

''وہ اس لڑکے کے پاس میری تصویریں ہیں، وہ کہدرہاہے یا تو میں اس سے ملول یا پھر دس ہزار اسے جھیجوا دول، تب ہی وہ میری تصویریں مجھے لوٹائے گا۔'' وہ ڈرتے ڈرتے بول۔

''کون ہے وہ؟ جس نے ہماری عینی کوئٹک کرنے کی جراکت کی ہے۔''

'' چانہیں، میں اس کوزیادہ نہیں جانی۔' وہ کانی پریشان تھی اور ہات بھی پریشانی کی ہی تھی۔ '' پھر تمہاری تصوریں اس کے پاس کیسے پنچیں؟''

" میری دوست نے موہائل سیل لیا تو وہ تصویر میں اور نمبرز وغیرہ ڈلیٹ کرنا بھول گئی، جھے ہورالیتین ہے اس نے وہیں سے میری تصویر اور تمبر حاصل کیا ہے، ایک تصویر کی بیس تصویر میں بنا ڈالیں۔''

2016 ) 93 ( Falls

بٹتا چلا گیا اور اس دن جھے بھے آئی کہ اس نے تو بحصے بیوتو ف بنایا تھا، مجھے استعمال کیا تھا، وہ معصوم نہیں بلکہ بہت ہی جالاک نکلی ،اس دن میں بیشا سبح سے شام تک کال ہی ملاتا رہا،بس کی طرح وہ ایک برکال کی کر لے اور پھر رات گیارہ سیج اس نے کال رہبو کی اور روتے ہوئے بتانے للی كداس كے والد نے اس كا نكاح اس كى مرضى کے خلاف کر دیا ہے، اب میں اسے معاف کر دول اور ہمیشہ کے لئے بھول جاؤں، میں نے اسے مجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ سب چھوڑ کر میرے باس آ جائے مگر وہ نہ مانی ، مانتی تو تب نال جب اسے میری پروا ہوئی، مجھ سے محبت ہوتی، میں اس کی تمام جالا کیاں اور ڈراھے جھنے کے باوجوداس کی محبت کوائے دل سے ندنکال سکا اور مسلسل اس کی مثنیں کرتا رہا تمروہ نہ مانی ، میں نے کہا، تھیک ہے وہ مجھ سے ل لے بصرف ایک بار، آخرِی بار، پہلے وہ مسلسل انکار کرتی رہی تھر عاددن کی منتول کے بعداس نے مجھے کہا، پھیھو کے گھر بسمہ اللہ کی تقریب والے دن آنے کو کہا، مجمع کے گھر کے کون کی کھڑی باہر کلی میں تعلق ہے وہاں آ جانا، میں اس دن تقریب شروع ہونے سے مہلے ہی وہاں جا کھڑا ہو گیا، اس دوران الیں ایم الیں کے ذریعے میرا اس سے سلسل رابطه رہا اور پھراس نے آ کر کھڑ کی کھول دی، میرااراده تھا کہل کراہے ہیں اینے ساتھ چلنے کے لئے راضی کرلوں گا، اگر نہ مانی تو کسی بھی طرح زبردی سے اسے ساتھ لے آؤں گا اور میری تو فع کے عین مطابق وہ میرے ساتھ ملے پرراضی نہ ہوئی اور میرے زبردی کرنے پر اس نے کچن میں رکھی حجیری نکال کی اور جھنے وہاں سے دفعہ ہو جانے کا کہا، شرید تذکیل اور توہن کے احساس نے مجھے متوحش کرڈ الا اور پھر

نو جوان کی جان لے لی۔' ''میہ ذراس بات ہے انسپکٹر، وہ صرف عینی ہی نہیں بلکہ اور نجانے کتنی کڑ کیوں کو .....'' وہ روکا اور پھر بولا۔

'' ضبیت آدمی اتن تی بات پرتم نے ایک

''اورتم کہتے ہوذرائ بات، بین گای کاغنڈا سہی، گر مال، بہن کی عزت کرنا جانتا ہوں اور عین بھی اگر جھے خود سے نہ بلاتی ، تو بین بھی اس کے راستے بین نہ آتا اورانسیئر کی تو بہہ کہا ہے لوگوں کے خلاف تمہیں کاروائی کرتی چاہیے، یہ لوگوں کے خلاف تمہیں کاروائی کرتی چاہیے، یہ اڑاتے ہیں، بلکہ معاشرے میں بگاڑ اور شر کرتا ہے ہی بیکہ معاشرے میں بگاڑ اور شر کولیا نے کا باعث بھی بنتے ہیں، مگر تف ہے تم لوگوں پر کہتمہارا بیکام بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے ، بلی کوکیا مارا، اس کے دوستوں کوخود ہی تھیجت ہو کوکیا مارا، اس کے دوستوں کوخود ہی تھیجت ہو

''قانون اسے ہاتھوں میں لینے کی بجائے مہمیں جائے گئی بجائے مہمیں جائے تھا کہتم تھانے اطلاع کرتے۔'' اگر تمہاری پولیس کوخودا بی ذمہ دار یوں کا احساس ہو جائے تو معاشرے میں پھیلی آ دھے اُسے زیادہ برائیاں خود ہی ختم ہو جا کیں۔''

نے بوجھا تھا کہتم نے نور کو کیوں مارا؟''
د' بتا تو رہا ہوں سب آہتہ آہتہ علی کے دوستوں سے عینی کی وہ تصویروں والی سی ڈی ماصل کر کے عینی کو کیا دی، وہ تو ایک دم بدل گئ، جھے سے منہ موڑ گئ، نہ میری کال اٹھائی، نہ الیس کا ہی جواب دیتی، جھے ٹینشن ہوئی کہ کہیں بیار نہ ہواور پھر جب میں نے بتا کروایا تو معلوم ہوا، عینی عینی نہیں بلکہ نور ہے، عثیق الرحمٰن کی چھوٹی بیٹی اور ایک دن پہلے اس کا نکاح ہوا کی جھوٹی بیٹی اور ایک دن پہلے اس کا نکاح ہوا ہوا کی جھوٹی بیٹی اور ایک دن پہلے اس کا نکاح ہوا ہوا کی جھوٹی بیٹی اور ایک دن پہلے اس کا نکاح ہوا ہوا کے بعدا کی دہ میری نگاہوں سے جھرانک کے بعدا کی بردہ میری نگاہوں سے

2016 94



''سرز اہداور طاریث آگئے ہیں۔'' ''ہاں بھیجوانہیں اور راجا کوبھی لے کرآؤ۔'' ''لیں سر!'' کرم دا دوائیں جلا گیا۔ زاید اور جارث نے اندر داخل ہو کر سلام

زاہد اور حارث نے اندر داخل ہو کرسلام
کیا، انصار نے ان کے سلام کا جواب دیتے
ہوئے ایک ہی نظر میں ان کا بھر پور جائزہ لیا، وہ
دونوں چوہیں پہیں سال کے نوجوان تھے،
دونوں کے بال بڑے تھے،سفید اور نیلی ٹی شرٹ
کے ساتھ کالی اور نیلی جیز زیب تن کئے، ہاتھوں
میں فرینڈ شپ ربن، گلے میں چین اور کان میں
بالی ڈالے وہ دونوں ہی گھبرائے ہوئے دیکھائی
دے رہے تھے، راجا آیا تو دونوں نے گردن گھما
کراسے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا،انصار نے ان کی

''اس کو جانے ہو؟''اس نے ان دونوں سے پوچھا،انہوں نے سرا شات میں ہلا ہے۔
''اس نے تم دونوں کے سامنے علی کوئل کیا تھا؟'' انسار کے اس سوال پر انہوں نے خوفز دہ فظروں سے راجا کو دیکھا، پھرا یک دوسر ہے کواور

سرجھکالیا۔ ''دیکھوتم دونوں کواس سےخونز دہ ہونے کی ضرورت نہیں ،اب ریہ ہماری حراست میں ہے اور شہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔'' انصار اٹھ کر ان کے قریب آیا ، دونوں ہی سرجھکا کے خاموش

کھڑے ہے۔ ''تہہیں راجائے خلاف گوائی دینا ہوگی۔'' ''ہمیں معاف کر دیں سر، بیہ پولیس عدالت کے چکرہم نہیں کاٹ سکتے۔'' حارث نے سر جھکائے جھکائے کہا۔

" بہت شرم کی بات ہے، تہماری آنکھوں کے سامنے تہمادے دوست کافل ہو گیا اور تم اس کے سامنے تہمادے دوست کافل ہو گیا اور تم اس کے قائل کو انجام تک بھی نہیں پہنچانا چا ہے۔"

غصے سے کھو لتے ہوئے دہائے کے ساتھ بیل نے اس وہی پھری کھینے کر اس کو گھونپ دی، اس لیجے اس کی برخی کہر میں کی برخی بہن وہاں آگئی،۔ وہ جھ پر جھنی گر میں اس کو دھا دے کر بھا گ ذکلا، میں نور کونہیں مارنا چاہتا تھا، بھلا جس سے ہم عجب کر تے ہیں کیا اس کو بھی ماریتے ہیں، گروہ محبت کرتے ہیں کیا اس کو بھی ماریتے ہیں، گروہ سالی اوپر سے جمری اتن کھوا کرآئی تھی۔' وہ تھکے سالی اوپر سے جمری اتن کھوا کرآئی تھی۔' وہ تھکے ہوئے انداز میں زمین پر بیٹھ گیا اور حمرے مرکس سے ہم محبرے سانس لینے لگا۔

''علی کاقبل ، نور کاقبل ، ایشاع پر قاتلانہ تملہ ، اب تمہیں بھانی کے بھندے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔' انسار نے انگل سے راجا کی جانب اشارہ کیا اور بھر سپائی تو اس کا بیان لے کر سائن کروائے کے بعد آفس میں لانے کو کہا، خود وہ آفس میں آیا کری پر گرکراس نے بیک سے سر نکایا اور آئی میں موند لیس ، اس کی نگاموں کے سامنے بار بارایشاع کا چرہ گھومنے لگا۔ سامنے بار بارایشاع کا چرہ گھومنے لگا۔

''بجین سے لے کراب تک کی تمام زندگی میں نے اتن آسانی میر ہے سامنے تھی، پھر بھی، میں نے اتن آسانی سے اس پر شک کیا، اس کے ساتھ اتن تخی سے پہنچائی بیش آیا جیسے وہ واقعی مجرم ہو، ناحق تکلیف پہنچائی اسے، اس شک کی وجہ سے گئی بدنا می اٹھانی پڑی اسے، گئی با تیں سننا پڑیں۔'' اسے شدید بلال فی آگیرا۔

کھے دہر بعد کرم دادا ندر داخل ہوا اس نے جھک کر ہاتھ میں بکڑی فائل میز پر اس کے سامنے رکھ دی۔

'' حارث اورز اہد کو لے آؤ۔' اس نے راجا کے بیان پر نظر ڈالتے ہوئے تھم دیا۔ ''لیں سر!'' کرم دادسلوٹ کرتا ہوا بلیٹ گیا اور وہ دوبارہ فائل پر جھک گیا ، شام بانچ بجے کرم دادنے آئس میں داخل ہوکرسلوٹ کیا۔

2016 95 (ES

دونوں اب بھی خاموش رہے۔ آؤ۔'' انہوں نے چیزی ان دونوں کے جبرول

"راجا كا كمنا ہے تم لوگوں نے فيك تصویر دں ادرویٹر پوزکی دیب سائٹ بنارھی ہے، سیل کرتے ہوتم لوگ بیرسب فضولیات۔

''وەتو ..... وەتو كب كى ڈليك كر دى سر

. ان الدنے مطاعے ہوئے کہا۔

'' یکی بات ہے۔'' انصار نے جھڑی مُمَات ہوئے پوچھا۔

"جی سرجی، بے شک جو مرضی عامیں سم لے لیں۔" حارث تیزی سے بولا تو راجا بننے لگا۔

''علی کا حال دیکھنے کے بعدان میں اتنادم کہاں، میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، کہ بیہ ابسدهر مي بي البياني البياني

''خاموش'' انسار نے گرجتے ہوئے استک راجا کی جانب کرکے میزیر ماری، جہاں راجاایک دم خاموش ہوا، وہ دونوں کا نیسے کئے۔ "اسے لے جازے" انسار کے بولتے ہی

سیائی راجا کو واپس لاک اپ کی جانب کے

''یوسٹ خان'' انصارنے دوسرے سیابی کوآواز دی۔

''لیں سر!'' سیابی فورا حاضر ہوا، اس نے مجهنمبرلكه كركاغذات تفايا ''ان كا ذيرًا نكلوا ؤ\_''

«دلیس سر!" سیای واپس چلا گیا ،انصار پھر

سواليه نظرول سے ايك دوسرے كى جانب د ليھنے

وجتہیں باہے اس جرم کی کیا سزاہے، عا ہوں تو تنہیں ابھی لاک اپ کی سیر کرئے نظر

کے قریب کی۔ « دہیں سر! پلیز ایبانہ کرنا، ہم نے تو اب این پر هانی بھی دوبارہ شروع کر دی ہے، اس طرح تو ہمارا کیرئیر شروع ہونے سے پہلے ہی حتم ہوجائے گا، ویسے بھی اب تو ہم نے وہ سب جھوڑ دیا ہے تو بر ل ہے، خدا کے لئے آپ بھی ہمیں

معاف كردين-" " موں تھیک ہے، گرحمہیں راجا کے خلاف کوانی دیناہو کی ،عدالت میں سب کھھ بتانا ہوگا ،

"جى سرا جى تھيك ہے، ہميں منظور ہے۔" زاہرجلدی سے بولا۔

"و بھر تھیک ہے ایسا مہلی بار ہوا ہے، اس کئے میں تم لوگوں کو معانث کرتا ہوں الیکن یاد ر کھو، آئندہ جھےتم لوگوں کے خلاف کوئی رپورٹ ملی تو تم دونوں کا وہ حشر کروں گا کہ علی کی موت بھول جاؤھے۔''

د زنہیں سر! اب آب کو ہمارے متعکق کوئی بھی شکایت نہیں کے گی۔ 'انساری جانب سے دی گئی اتنی و حمکی ان کے لئے کافی تھی۔

''نو جوان قوم کے معمار ہوتے ہیں ، وطن کی شان ہوتے ہیں، نجانے کیوں تم جیسے نو جوان، اپنی اصلیت کو پہیانے کے بجائے، محمرابی کے راستوں کے مسافر بن جاتے ہو، مگر اب چونکہ مہیں اپن علطی کا احساس ہو گیا ہے تو ا بني علطي كا ازله كرنا، اين اشرف الخلوقات ہونے کاحق ادا کرنا اور چھین کردیکھانا، تا کہ بیہ وطن بيقومتم برفخر كرسكے-" قريب آكراس في دونوں کی پہیم حصتیاتی۔

"لیس سرا" دونول کیک زبان بولے، انصاری ہاتوں نے جیسے ان میں نئی روح بھونک society.com أَيْبِاتُ مِنْ اللهِ اللهِ

''ادکے یو ہے کو نا دُ۔'' انصار نے اپنی کری کی جانب جاتے ہوئے کہا، تو دونوں نے اسے سلوٹ کیا اور بلٹ کر باہرنکل مجے، انصار پھرسے فائل پر جھک گیا۔

رات نو بنج تک آس نے اپنا کام ممل کرلیا اور راجا کے خلاف اس کے تمام اسکلے پچھلے کارناموں کی اتنی مضبوط فائل تیار کی کہ اب کوئی بھی اسے اس کے انجام تک پینچنے سمبیں بچاسکتا تھا۔

میز پررکھا اس کا موبائل بیخے لگا، اس نے کال رسیو کر کے موبائل کان سے لگایا اور سلام کیا۔

یہ ۔ ''دولہا بھائی کہاں ہیں آپ؟'' دوسری جانب خظلہ اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھنے لگا۔

'' ''تقانے میں ای ہوں، کیوں کیا ہوا، خیریت؟'' اس نے کھڑے ہو کر میز پر رکھی چیزیں سیٹتے ہوئے یو چھا۔

'' الحمداللہ، سب خیریت ہے، مگر آپ کو یاد دلوا دوں کہ آج آپ کے دلیمے کی تقریب ہے سب مہمان باری باری پھنے کر ہے ہیں اور دولہا جناب غائب ہیں، کام میں کہیں آپ اتن اہم تقریب بھول تو نہیں گئے۔''

''ارے نہیں یار، ایسا قطعاً نہیں مجھے یاد ہے، میں بس نکل ہی رہا تھا۔''اس نے فائل اٹھا کرمیز کے نچلے دراز میں ڈالی اور لاک لگا دیا، چائی جیب میں ڈالتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔

بروگیا۔ ''جی بھیا، بس اب جلدی آ جائے۔'' سپائی نے چھکاغذاس کی جانب بردھائے، حظلہ کی بات سنتے ہوئے اس نے کاغذ کو تھام کر

یا۔ ''ہاں میں بس پہنچ رہا ہوں۔'' ''او کے بھیا۔''

''ادکے۔'' اس نے کال کٹ کرکے موبائل بہنٹ کی جیب میں رکھا اور کاغذات کو کھول کر پڑھتا اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ کھول کر پڑھتا اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔

جس وفت وہ تیار ہو کر ہوٹل پہنچا تقریباً سب مہمان ہی آ چکے تھے، وہ بلیک تقری پیں سوٹ بیس ہاوقار چال چانا ہوا اس جانب بڑھا جہاں ایٹاع پنک اینڈ پرل لہنگے بیس سی سنوری کرنوں کے جھرمٹ بیس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کرنوں کے جھرمٹ بیس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ د'ہرتقریب بیس بارلر سے تیار ہو کر دہیں لیٹ پہنچتی ہے، مگر ریپہلی تقریب ہے جس کا دولہا لیٹ پہنچتی ہے، مگر ریپہلی تقریب ہے جس کا دولہا

رات کوکل کی طرح آج بھی پھیوا ہے دوم میں پہنچا گئیں تھیں، ان کے جانے کے بعداس نے سراٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا، کمرے میں کہیں بھی کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا، سوائے بیڈ کے جہال سرخ وسفید گلاب کے پھول بچھائے مجھے تھے جن کی خوشہو چارسو بکھری ہوئی تھی، یہ پھول کل بھی بچھے تھے گر کل وہ وجہی طور پر اتن اہر تھی کہ محسوں ہی نہ کر پائی تھی، کمرے میں خوبصورت فرنیچر تر تیب سے سجاتھا، باری باری ہر خوبصورت فرنیچر تر تیب سے سجاتھا، باری باری ہر جزکود کیمتے ہوئے اس کی نظریں ڈریسٹ فیبل پر جاتھہریں، جہاں اس کا عکس دیکھائی دے رہا

2016) 97 (النف

''سب کہہ رہے گئے گئے آج وہ بہت 450 ارے ارے ارے اُرے اُوگھیراا تھا۔ خواصورت لگ رہی ہے۔' اس نے مسکراتے ہوئے بیڈیرر کھے گاؤن سے ٹیک لگا کرآ تکھ موند موہائل دیکھا، تب سب سمجھ آیا، مگر بھ

ہوئے بیڈ پررھے کاؤن سے ٹیک لکا کرا تھے۔ لیں۔ ''جہ کہ خاص تب سے دیا۔

" چرے کی خوبصورتی سے زیادہ اہم انسان کی شخصیت اور کردار کی خوبصورتی ہوئی سے، راحا تنہائی ہیں ہی آ کراس کوئل کرکے جا سکتا تھا، مگر یہ خدا کا فیصلہ تھا کہ وہ سب کے سامنے آیا اور اس پرلگا داغ دھل گیا، خدا نے سب کی نظروں ہیں معتبر تھہرایا تھا۔" اس نے کھل کر سانس لیا، آج اس کے وجود سے سب شکل از بھی تھی، آج وہ بلکی پھلکی ہوگئی تھی، آج وہ بلکی پھلکی ہوگئی تھی، شرانہ خدا ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر شکرانہ خدا ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر شکرانہ خدا ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر

رکش تبہم بکھر گیا۔ انصار اس کے قریب آ کر کھنکھارا نو وہ سرچہ نے مریب استار کا تھا۔

چونک کرسیدهی ہوئی، اپنی سوچوں میں اتنی مکن تھی کہ اسے انصار کے کمرے میں داخل ہونے کا احساس تک نہ ہوا، وہ خاموثی سے بیڈیر بیٹھ گیا۔

ایک مہری نظراس پر ڈالی اور پھرایک کاغذ اس کی جانب بر وہایا، ایشاع نے جیرانی سے پہلے اسے پھراس کاغذ کی جانب دیکھا، ابناعنالی ہاتھ بر ھا کر کاغذ تھا ما اور بوجھل بلکیں اٹھائے اسے پڑھا کی، یہ نور کے نمبر کا تمام ریکارڈ ڈیٹا تھا، اس سے نمبر بر آنے والی ہر کال ایسا ایم الیں اور ایم ایس ایم کی تفصیل درج تھی۔

''سی سیآب کو کیے؟''
د' ہمارے لئے مجھ مشکل نہیں اور بڑے
افسوس کی بات ہے کہ سب معلوم ہونے کے
باد جورتم نے مجھ سے چھپایا۔''وہ اس کے چمرے
کے اتار جڑھاؤد کھتا ہوا بولا۔

یانی اس کی آنکھوں سے لکلا اور رخساروں

''کیے بتاتی، برسوں ہی تو حظلہ بھیا نے موہائل دیکھا، تب سب سمجھ آیا، گر میں کیے اپنی مری ہوئی بہن کی حرمت پر کوئی داغ آنے دیتی، کی میں کیے اپنی کے حرمت پر کوئی داغ آنے دیتی، کی میری بہن بگر گئی تھی، وہ موہائل کا غلط استعمال کرنے گئی تھی، ویسے بھی اس سب میں اس کا قصور نہ تھا، پا پاکی بے وجہ تی اس سب میں متنظر کر دیا تھا۔''

اور اس کا بیم اولا مین کرتے ہیں اور اس کا بیم اولاد کی ہی بھلائی ہوتی ہے، مگر اس کا بیم مطلب تو نہیں کہ ہم اچھائی برائی کا فرق ہی بھول جا ئیں، چھ چیز میں اسی ہوتی ہیں، جو وقتی طور پر ہمیں بہت پر کشش معلوم ہوتی ہیں، ہم اس چیز کو حاصل کرنے اور اپنی خواہش پوری کرنے کے حاصل کرنے اور اپنی خواہش پوری کرنے کے چکر میں اس کے نقصانات کو پہلے ہی بھانپ چار میں اس کے نقصانات کو پہلے ہی بھانپ جاتے ہیں اور ہمیں اس نقصان سے بیچانے کے جاتے ہیں اور ہمیں اس نقصان سے بیچانے کے ایس جاتے ہیں اور ہمیں اس نقصان سے بیچانے کے ایس جاتے ہیں اور ہمیں اس نقصان سے بیچانے کے ایس جیسے ہیں۔'

دری آپ تھیگ کہدرہے ہیں، مگر آپ ہوائی ہے، وہ تی ہے۔ وہ تی ہے۔ وہ تی ہے۔ اور ہیں ہوتی ہے، وہ تی ہیں ہیں ہینچاتی جو نا ہی ہیں ہینچاتی جو نا ہیں ہینچاتی جو نا بھی کرتی ہے، المید سے کہ ہمارے کے بیٹار کھروں کے اصول ہمارے کے بیٹار کھروں کے اصول اور نبیث الیے ہی ہیں، رہی ہی کسر ان موہائل اور نبیث ورک کمپنیوں کی جانب سے دیتے کھے فری تیکیز، معلوم نہیں، نور جیسی کتنی ہی لڑکیاں اس برائی کا شکار ہوجاتی ہوں گی۔''

''فری پیگیز کا استعال اور بھی بہت لوگ کرتے ہیں، کیا وہ سب انہیں غلط استعال کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے نجانے کب ہم خود غلطی کرنے کہ بعد الزام مختلف چیزوں پر ڈالنا کب جھوڑیں مے، اللہ پاک نے ہرانسان کے اندر منمیر رکھا ہے جو ذراس غلطی اور برائی پر ہمیں ریڈ

2016) 98-([[]

ربع لناجلاكيا\_

انناہوگی، نور کے جانے کا افسوس تو بہت ہے، مگر شایر تہہیں اس طرح میری زندگی میں شامل ہونا تھا۔ 'ایٹاع کے چہرے پر پھیلنے والی سرخی کود مکھ کر وہ دھیرے ہے مسکرا دیا، تقدیر نے بے شار خوشیاں ان کے حصہ میں لکھنا شروع کر دیں، نگ زندگی اپنی تمام تر سچائی اور دکھنی کے ہمراہ ان کی منتظر تھی۔

## الجھی کتابیں پڑھنے کی عادت ابن انشاء الدوى الوى تاب خارگفام رياكول نب آداده کردی دائری. این بلوط کے تعاقب میں के अरह में के किया है। گری گری گارامیافر.... 🖈 خوان کی کے کا ایک Je 2 1 2 1 2 3 دُ اکثر مولوی عبد الحق \* اکثر مولوی عبد الحق لا مورا كيدى، چوك اردو باز ار، الا مور افون قبرز 7321690-7310797

سنگل دیتا ہے، گرہم ہیں کے بہت کو اوک اس کی بات ہر کان نہیں دھرتے اور برائی کی راہ ہر چل برخی ہوں ہیں ہوں اور برائی کی راہ بجوں کو تلکی چھٹی بھی نہیں دی جاستی کہ مغربی تقلید اور بہت سارہ پیے کمانے کی ہوں انسان کوا خلاق کی سمی نہیں ہوتا اور بیسب مذہب سے دوری کا نتیجہ می نہیں ہوتا اور بیسب مذہب سے دوری کا نتیجہ می نہیں ہوتا اور بیسب مذہب سے دوری کا نتیجہ محبت کا درس دیا جائے ، اخلا قیات سکھائی جا نمیں مخرورت ہی نہیں آئے ، اخلا قیات سکھائی جا نمیں خور کی مخرورت ہی نہیں آئے ، الکہ انہیں خورا نی حدود تا کہ برخ ہے ہوئے انسار کا اندازہ ہو، بہر حال برائی ہر صورت میں اپنے انسام کو بہنجی ہے۔ 'بات ختم کرتے ہوئے انسار کی نظر ایشار کے بہر سے بہر کی تو بشی فوارے انسار کی نظر ایشار کے بہر سے بر پرٹی تو بشی فوارے کی ما نمذاس کے بہر سے بر پرٹی تو بشی فوارے کی ما نمذاس کے بول سے نگی۔

"كيا موا؟" ايناع في كنفيوز موكراس كي

''ادھردیکھو۔''انسار نے ہنتے ہوئے آئینہ
کی جانب اشارہ کیا،ایشاع نے تھوڑا سا آگے کی
جانب جھک کر دائیں جانب گردن تھمائی اور
آئینہ میں اپنا عکس دیکھا تو ہلی اس کے لیوں پر
بھی چیخ پڑی،رونے کی وجہ سے آنسومیک اپ کی
تہہ پر لائنز بنا کئے تھے،کاجل پھیل کر آئکھوں اور
گالوں کوسیاہ کر گیا تھا۔

انصار نے ہاتھ بڑھا کر ڈرینگ نیبل پر رکھی سنہری ڈبیہ کو اٹھایا جو مجمع سے دبیں رکھی تھی جہاں وہ رکھ کر گیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے ابیٹاع کا ہاتھ تھا مالواس نے کسمسا کر ہاتھ چھڑوانا

عاما۔

"دنو واکف نو، اب مزید نہیں، تمہارا مانگا
وقت بورا ہو گیا، تمہاری خواہش بوری ہوگئ، اب
ال کا باری ہے، اب تا حیات تمہیں ہماری ہات

2016) 99 ( 15



وہ جو دل و نظر کا سکون تھی مسلسل اسے امتحان سے دو جار کر رہی تھی ، کننا مشکل تھا اس کے سامنے کھبرنا ، اس نے بات کرنا اور اب اندرونی کیفیت جھیا کر خود کو نارمل ظاہر کرنا ، جہال دل حقیقی خوشی محسوس کرنے لگنا وہاں اسے خود کو کمپوز کرنا پڑتا اور جہاں کسی مایوس کن جملے کی خود کو کمپوز کرنا پڑتا اور جہاں کسی مایوس کن جملے کی

مجہ سے دل کسی اتھاہ گہرائی میں ڈوب جاتا اے خودکومسکراتے ہوئے ابھار ناپڑتا۔

''اوہ میرتو بہت خوشی کی بات ہے، حالات اور مواقع انسان کی خواہشات کے مطابق ڈھلتے چلے جائیں اس سے بڑھ کرخوش نصیبی اور کہا ہو گی۔''اس نے نوراً اپنی کیفیت پہ قابو پا کر بڑے

## ناوليك

یرسکون انداز مین اسے دیکھا۔ " الميكن ميرے سكون كى وجه سي خبر مبيس ہے۔"اس نے بھہرے تھہرے کیج میں بات مزیدآ کے بڑھائی۔ ''میں خوش ہوں کیونکہ میں نے اپنی کنفیوژن کا جواب یا لیا ہے۔'' اس کے جواب نے ایکبار پھر مبین کو چونکا دیا ہے '' عجیب نا فابل قهم *لژ* کی تھی ،انداز بجھادر بتا رہے تھے،الفاظ کھاور۔ « دميس چھ مجھانہيں۔ " '' دراصل .....' اس نے دھیرے دھیرے کہناشروع کیا۔ میرا رشتہ سعد سے میرے گھر والوں کی رضی سے ہورہا ہے، میں ہرگز اس سے شادی نہیں کرنا جا ہی۔'' "جی ""، دو حیران حیران سا اے رو کھے گیا، دل پر پڑابوجھ کھھوں میں ہوا ہوالیکن



## www.Paksociely.com



مبين كويني خودتك محد ودر كفنالهي لق ہے۔ 'ار مانے فور آئی کہد ہا۔ · 'تو ....؟ ' مبين كا دل بينصف لگا۔ "اس روز آپ نے کہا تھا کہ آپ خوش

> ''جی بالکل کہا تھالیکن سجد سے رشتے کے عوالے سے نہیں بلکہ چیا کی قیملی سے تعلقات بحال ہونے کی دجہ سے کہا تھا۔"

''اوه....'' بات کچھ کچھ آنے ککی تھی، اس کا دل بڑی تر نگ میں دھڑ کا۔

''تو ار ما کی شوخی میری بیهاں موجود کی ہے مشردط ہے نہ کہ۔'' آگے وہ سوچ تہیں یاما ، ایک فسول سائھر گیا تھا ماحول میں، جومبین کے زم د نا زک دل کوموم کے قطروں کی طرح میکھلائے جا رہا تھا، ایں فسول کا بردہ جاک کرنے کی از حد ضرورت هی ، و ہوا جا نگ ہی اٹھ کھڑ اہوا۔

" بجھے آفس کا بہت سا کام کرنا ہے، معذرت جاہوں گا۔'' وہ دروازے کی طرف

"مبین!" ارمانے اس کا نام لیا اور شاید بہلی مرتبدلیا، مبین کے باؤں جیسے زمین نے جکڑ

''جی....!''این آواز کی جھیلوں جیسی روانی اسےخود بھی جیران کر گئی۔

"میرے آس باک ہے شارایے لوگ ہیں جومیرا بھلا جا ہتے ہیں اور سے معنوں میں میرے مخلص ہیں، میں بلاجھجک اپنی ہر براہم پر بے جیکی ان سے شیئر کرسکتی ہوں الیکن کیا بہتر میہیں ہوگا کہ میزی کنفیوزن کا جس سے تعلق ہے میں براہ راست ای سے بات کروں۔"

" بول تو آب سعد سے دائر یکٹ بات کرنا عامتی ہیں۔'' مبین نے جانتے بوجھتے اسے الجھانے کی کوشش کی ، یا شایدائیے آپ کو۔ المعدد وقص بيس بي جس كاميرى الجمن

''کیا آیے تہیں جانے؟'' وہ آہتہ سے بس اننائ کہہ کی مبین نے خود کوسنجال کر حمرا سانس ليا\_

" تیں نے اس دن مھی کہا تھا اربا، کھے باتوں کو دل میں رہنے دیں ، مت الجھائیں خود کو، ندحالات كوپ'

''آپ کے لئے شاید بیآسان ہو،میر ہے لے صرف کہنا بھی مشکل ہے۔' وہ کری سے اتھی کھڑی ہوئی۔

'' آپ کی مجبوریاں میں ہیں جانتی ، اپنے متعلق اب آتنا کہہ سکتی ہوں کہ سعد سے شادی مجھے کسی طور منظور تہیں ہے۔''

''پلیز'' ار مانے ہاہر جانے کاراستہ مانگا، مبین کا دھیان الفاظ کے بجائے اس کی آنکھوں یر تھا، یانی سے جململ کرتی ہے تھیں مبین سے چھیانے کے لئے وہ راہ فرارا ختیار کرنا جا ہتی تھی ، لىكن جب راستەتبىل ملاتو نورا يېيەموژنى يىبل كا کونا تھاہے سر جھکائے وہ بے آوازرور ہی تھی۔ '' کیون خود کومشکل میں ڈال رہی ہیں، بیہ سب اتنا آسان ہیں ہے، چھانمی عالات کے پیش نظر میں نے یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہی ٹھیک ہے ۔'' مبین کاانداز ا تناقطعی تھا كه ده سب بعول بعال تعبر اكرمزى \_ '' آ .....آپ يہاں ہے جارہے ہيں، کيكن

کیوں....کب؟ ''کہیں بیدرل احسان فراموشی اور ضدیر نہ متح انہد میں ایک اڑ جائے، میں اس کا محمل تہیں ہوسکتا۔" الماس سے تہیں جاسکتے۔ "وہ بے چین ہواتھی \_

''میں آپ کوئیس ....'' الفاظ اس کے منہ

102

ہارے باس کوئی جواب ہیں ہوگا۔' ''جواب تو ہے لیکن آپ اس پر مات ہی نہیں کرنا جا ہے۔''فنکوہ بے ساختہ ار ماکے لبوں سے بھسلا تھا، نہیں کو اس من سیجو کیشن میں بھی ہنہ سے تو

''وه کیاسمجھا رہا تھا اور محتر مہ کیا سن رہی تھیں۔''

'' دُل کی کہانیاں کچھاور ہوتی ہیں، حالات کے تقاضے کچھ اور، مجھے آنٹی سے بات کر لینے دیں، میرے یہاں سے جانے میں سب کی معلائی سے ''

بحلائی ہے۔'' ''وہ بھی نہیں مانیں گی۔''ار ماکے لہجے سے بھر پوریفتین جھلک رنہا تھا۔

'' نیں پھر بھی اپنی بات منوالوں گا۔'' ''تو ٹھیک ہے۔'' ار مانے سید ھے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔

''نانو مان کنئیں تو آپ جیتے ، پھر جوآپ کا دل جاہے آب کر سکتے ہیں ،کیکن اگر دہ نہ مانیں تو جیت میری ہوئی۔''

''لینی پھر وہ ہو گا جو آپ جا ہمیں گے۔'' مبین نے مسکرا کراضافہ کیا۔

"جی تو منظور ہے؟" وہ اچا تک سنجیدہ ہو گئی۔

''اوکے۔''اس نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر ار ما کے لئے راستہ جھوڑا۔ شام ہے ہے میں رہ گئے، مبین نے اس کے بول پیرہا تھ رکھ کر مزید پچھ بھی کہنے سے روک دیا پھر فوراً ہاتھ تھینج لیا۔

'' خاموشی کا بھرم مت تو ژوار ما، میں انسان ہوں ،فرشتہ مت مجھوٹ'

'' پلیز آپ یہاں سے مت جا ئیں۔'' وہ ایکبار پھررونے گئی۔

'' جانتی ہیں ار ما.....'' اس نے در دازے سے ٹیک لگا کر ہاتھ سینے پر لیکئے۔

"خد یجه آنثی میری دادی کی دوست ہیں، کہتا تو میں انہیں آنٹی ہوں کیکن میری نظر میں ان کی عزت اور محبت دادی امی ہے کم مہیں ہے، میں یہاں خالص ای نیت سے رہائش پذیر ہوا تھا کہ ان کے اسکیلے بن کے مسئلے کونسی حد تک حل کر سکوں ، کچھ اس فضلے میں دادی امی کی خصوصی ہدایت بھی شامل تھی ، وہ جا ہتی تھیں جب تک میں اسلام آباد ہوں ان کی خدمت کاحق ادا کروں، حالانکہ خدمت کرنے کا ایسا کچھ خاص موقع ملتا مجھی تہیں ،کون سامیں ان کی تیار داری میں رات رات بھر جا گتا ہوں سکین اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرے ای نبیت سے یہاں رہنے کو وہ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، بزرگ انسان کو میں سلی کافی ہے کہ آس باس والے انہیں اکٹور نہیں کر رے، وہ مجھ سے خوش ہیں اور بہت پار کرنی ہیں پھرمنصور بھائی،جن کی غیرموجودگی میں، میں ان کے کھر میں رہ رہا ہوں، فقط اس کتے کہ وہ آئیس بند کر کے جھے پہنچروسا کرتے ہیں، کھر کی ذمہ داری، یہاں کی خواتین کی حفاظت کی ذمہ داری جوانہوں نے میرے کندھوں پر ڈالی ے، بہت بھاری ہے شرافت ادر انصاف کا تقاضا تو میں ہے کہ یا تو میں بیدذمہ داری بوری طرح بهاون اور اگر نه نبها یاون تو رستبردار مو

الميار 2016) 103 (المالة) میں تم لوگوں کے ہاں رہائش پذیر ہے تو کیا تہارے گھروالوں پر بوجھ ہے۔' وہ قدرے خفکی سے بولیں۔

''ارے نہیں آنٹی،منصور بھائی کا اپنا محمر ہے۔'' وہ بوکھلا گیا۔

'دیمی تو میں کہدرہی ہوں، بھلے ہمارارشتہ خون کے خون کا نہیں ہے لیکن دوسی کا رشتہ خون کے رشتہ خون کے رشتہ فون کے رشتہ فون سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے، آئندہ ایسی برایوں دالی بات کی تو منصور سے کہوں گی دہ بھی تم لوگوں کے گھر نہر ہے۔' دہ با قاعدہ غصبہ ہو گئیں، ارمااسی دفت گرم چائے گئے ڈائینگ غیبل کے ارمااسی دفت گرم چائے ایک ارتی براتی نظر اس پر بائی مسکرانے جا رہی خوالی دہ لیے ملکے مسکرانے جا رہی خوالی دہ لیے ملکے مسکرانے جا رہی خوالی دہ کہ مسکرانے جا رہی خوالی دہ کو مسکرانے جا رہی خوالی دہ کو مسکرانے جا رہی خوالی دہ کی دہ کو مسکرانے جا رہی خوالی دہ کی دہ کی دہ کی مسکرانے جا رہی خوالی دہ کی دہ کو مسکرانے جا رہی دہ کو دہ کی دہ کو دہ کی دہ دہ کے دہ کی دہ کی دہ کو دہ کی دہ ک

'نی بات نہیں ہے آئی، آپ میری بالوں
سے کھا در مطلب افذ نہ کریں، دراصل آفس
میں کام کر برڈن آج کل ذرا زیادہ ہو گیا ہے،
آنے جانے میں کائی وقت صرف ہو جاتا ہے،
میں نے سوچا دہیں رہوں گاتو قریب ہونے کی
دجہ سے سہولت ہو جائے گ، ٹریولنگ سے نگ
جادک گاتو آفس کا کام کرنے کے لئے وقت نکل
جادک گاتو آفس کا کام کرنے کے لئے وقت نکل
آئے گا۔' وہ ہرگز ہار مانے کے ارادے پرنہیں
تھا، ارما کا بری طرح خون کھول اٹھا دہ نتھنے بھلا
کر داہیں مرگئی۔

"ر بخده، بددورنزد میک -" خدیجه بیگم نے لا پر دائی سے ہاتھ لہرایا۔

ر برائے ہیں ہو اکیلے رہنے ہیں کتنے مسائل ہیں، آنے جانے کا ایک ڈیڈھ گفنٹہ تو بچالو مسائل ہیں، آنے جانے کا ایک ڈیڈھ گفنٹہ تو بچالو کے بردس دوسری ذمہ دار بوں کا بو ہجھ سر بہ آ بر کے این کا بو ہجھ سر بہ آ بر کے این کا بورٹ کے جتنا یہاں آ رہی آ رہی جائے ہوئی جل گئیں، مبین کو مجھ نہیں آ رہی سے بھی جائے ہوئی بی بین کو مجھ نہیں آ رہی

''تم کی سادہ سا ناشتہ کرکے چل بڑے ہو۔' خدیجہ میں سادہ سا ناشتہ کرکے چل بڑے ہو۔' خدیجہ حیات نے براٹھا مبین کے آپھے رکھا، اتوار کے دیا شتہ نیجے کیا کرتا تھا۔
دن دہ انہی کے اصرار پرناشتہ نیجے کیا کرتا تھا۔
''دبس آنٹی لائٹ ناشتہ کرنے کی عادت ہو

بن ان لات باست است مرسے معادت ہو گئی ہے، دیسے بھی اچھا نہیں لگنا کہ آپ سب مہمانوں کی طرح میری خاطر کریں۔'' اس نے ابی طرف سے بات کا آغاز کیا۔

''لیسی غیروں والی با تنیں کر رہے ہو، مال اسپے بچوں کا خیال رکھتی ہے تو کیا مہمان سمجھ کر رکھتی ہے۔'' انہوں نے محبت سے خود ہی آملیٹ مبین کی پلیٹ میں ڈالاتو دہ مزید شرمندہ ہوگیا۔
''بچوں کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ماں کی خدمت کریں، لیکن میں تو آپ کے لئے دفت خدمت کریں، لیکن میں تو آپ کے لئے دفت میں نکال نہیں یا تا ، اس سے اچھا تھا کمپنی کی رہائش میں رہ جا تا اور .....'

'' فرورت بھی نہیں ہے وفت نکالنے کی۔'' فدیجہ بیگم نے اس کی ہات کائی۔

ربات المسيديقي پيڪلے دو سِال ہے منصور جما

2016) 104 (Lizhan

www.Paksociety.com

تقی مزید کیے انہیں فائل کر ہے۔
''ار ہے بھی ہاتھ کیوں تھنے لیا، کھانا کھاؤ
اور ہاں اگر مزید اس بار ہے میں سوچا تو سید ھے
جہلم نون لگاؤں گی تمہاری ماں کو، پوچید لیں گئم
سے کہ کیوں استے جلدی تنگ آ کئے آنٹی کی
خدمت ہے۔''وہاب بنس رہی تھیں جبین شرمندہ
ہوگیا۔

''سوری آنٹی آئندہ ایس کوئی بات نہیں کرول گا۔'' کچن میس کھڑی ارمانے من تو لیا لیکن دل جانے کیوں بے طرح اجابٹ ساہو گیا، مہین کے آفس جانے کے بعد وہ خود بھی گھر داپس لوٹ گئی۔

\*\*

منصور کارشتہ طے یا گیا تھا، وہ تنین دن کے کتے اسلام آباد آیا ہوا تھا، لڑک کا نام مدیجہ تھا، جسے نفیسہ اور فریال نے بیند کیا تھا، یاتی سب کو بھی وہ سوہر ی لڑکی بہت اچھی کلی تھی تبھی چند دنوں میں سارے معاملات طے یا گئے تھے، نانو ای کے ہاں شادی کی تیار یوں کا آغاز بھی ہو گیا تھالیکن ار مااس دن کے بعد دوبارہ وہال جبیں گئی، فربال ہےفون برسارا حال احوال مل رہا تھا بلکہ الواريكے دن اس كى اى اور صبا نالوكومبار كباد دينے تمئيں تب بھي وہ طبيعت کی خرابي کا بہانہ کر کے کھریر رک کئی، اپنی عجلت پر وہ شدید مجھتاؤں سے دو جارتھی، اپنی انا کو مار گراس نے مبین سے بات کرنے کے لئے جوڈھیروں ڈھیر حوصلہ اسے اندر بیدا کیا تھا، اس کے نتیج نے انتهائي تكليف پهنجائي تهي، وه سنگدل پڅرتو ليملنا طابتنا ہی ہیں تھا، ارما کا دل جایا کہددے اس سے کہ مت دیکھا کرومیری طرف اتن اپنائیت ے، مت مسکرایا کرو چیکے چیکے میری باتوں یر، نہ

کیا کرو جھے مخاطب، مت آیا کرومیر ہے سامنے، فریب ہیں بیآ نکھیں، یہ بنسی، بیدل گئی، میں ہی یا گل تھی، وہ تکیوں میں منہ چھیائے ہے آواز روتی رہتی، فریال اور نا نو بلا بلا کر تھک گئیں کیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنادیتی ہجی منصور خودان سے ملنے گھر آگیا۔

ی در کیوں بچیوں، ماموں سے ملنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔'' اس نے ارما کے سر پہ پیار سے چیت لگائی۔

سے بیت ہوا ہے۔

''دسوری ماموں ، جھےرات ہی پہتہ چلا آپ
کب تک بہاں ہیں۔' وہ شرمندہ ہوگئی۔

''دبس چندا، کل شام واپسی ہے، دوست وغیرہ ٹربیٹ ما نگ کر پر بیٹان کر دہے تھے،
مجوراً آٹا پڑا۔' وہ قدر بے شرما گیا۔

''ٹر بیٹ تو جمیس بھی چا ہے ماموں ، ایسے تو بالکل چھٹی نہیں ملے گ۔' وہ پوری طرح موڈ میں بالکل چھٹی نہیں ملے گ۔' وہ پوری طرح موڈ میں بالکل چھٹی نہیں ملے گ۔' وہ پوری طرح موڈ میں بالکل جھٹی نہیں ملے گ۔' وہ پوری طرح موڈ میں بالکل جھٹی نہیں ملے گ۔' وہ پوری طرح موڈ میں بالکل جھٹی نہیں ملے گ۔' وہ پوری طرح موڈ میں بالکل جھٹی نہیں مائی

''تو ٹھیک ہے، پھر چلومیر سے ساتھ، کیوں صبا؟''اس نے دونوں کوساتھ چلنے کی آفر کی۔ ''سوری ماموں میر سے تو سمسٹر چل رہے ہیں۔''صبانے منہ بنایا۔ ''سریتہ ع''مصنہ نایا۔

''اورتم؟''مصنور نے اس کی طرف دیکھا، تو وہ سوچ میں پڑگئی، پھر سے اس بےمہر کا خیال آ گیا۔

" بیلی جاؤ ارما، مامول کے استے مہمان آ سرے ہیں، عظمت اکبلی پریشان ہوجائے گی۔ " آمنہ نے اصرار کیاار مانے اثبات ہیں سر ہلایا۔ " کام کاج کا زیادہ مسلہ نہیں ہے آیا، دوستوں کی فرمائش ہے کہ سب کھھ ہا ہر سے منگوایا جائے، البتہ گیدرنگ وہ گھر پر ہی کرنا جاہیے جائے، البتہ گیدرنگ وہ گھر پر ہی کرنا جاہے اٹھائی، مبین کا دل جیسے سارے اختیار کھونے لگا، اٹھائی، مبین کا دل جیسے سارے اختیار کھونے لگا، لیکن جگہ اور ماحول آکورڈ نتھے، کوئی بھی آسکتا نتا

''آپائے دنوں سے آئی نہیں تو۔۔۔۔' ''میرے آنے جانے سے آپ کو کچھ سروکارنہیں ہونا جاہے، میری نا نو کا گھرہے جب میرا دل جاہے میں آؤں گی، یلیز جھے جانے دیں۔'' بنا نظر اٹھائے اس نے قطعی انداز میں

''جی!''اس ہار سنجیدگ سے مبین نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ ڈبڈ ہاتی آنکھوں کا بانی پیتی تیزی سے اندر بڑھ گئی۔

بارہ بجے کے تریب منصور اور خدیجہ بیکم اسپیل سے واپس آئے، رپورٹس وغیرہ سب محصیک تھیں، صرف لو بلڈ پر پشر کامسکلہ آج کل ذرا زیادہ ہور ہاتھا، ڈاکٹر نے دواؤس کے کورس میس تھوڑ اردو بدل کیا تھا۔

منصور کو ڈرائینگ روم کی سینگ کائی پہند

آئی تھی، دونوں کو ہا قاعدہ انعام سے نوازا گیا،
کھانا وہ ہاہر سے لائے تھے کیونکہ بوا کیڑے دھو
رہی تھیں فریال نہال کرنگی تو وہ خود فریش ہونے
چلی گئی، بالوں میں کھی کرتے وہ آکینے کے
سامنے آئی، لائٹ گلائی ڈریس بلاشبہ بہت نچر ہا
تھالیکن آٹھیوں کی ادائی کسی طور کم ہونے میں
نہیں آ رہی تھی ، جانے کیا پچھ یاد آنے لگتا، وہ
ایک سرد آہ تھینج کر سامنے سے ہے گئی، نانو پنج
ایک سرد آہ تھینج کر سامنے سے ہے گئی، نانو پنج
مین ڈرائینگ ٹیبل ہو چوزہیں تھا۔
لاؤنج میں قدم رکھے لیکن تسلی ہوئی بید کھے کر کہ
میین ڈرائینگ ٹیبل پرموجوزہیں تھا۔
د مہین ڈرائینگ ٹیبل پرموجوزہیں تھا۔
نوالہ منہ میں رکھا کہ نانی کی آواز پر بے ساختہ
نوالہ منہ میں رکھا کہ نانی کی آواز پر بے ساختہ

" و آجاد کھر، بہاں سے نفیسہ آبا کے کھر جادک گا دہاں سے نریال کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ "منصور اٹھ کھڑا ہوا تو ارما ضروری سامان لینے اپنے کمرے میں آگئی۔ یہ

· 'چلوکوئی بات نہیں ، سرونگ وغیرہ میں مدو

" '''کام کاج تو یہاں واقعی زیادہ نہیں تھا۔'' لیکن فریال اور اس نے خود ہی ڈرائینینگ روم کی سیٹنگ تبدیل کرنے کاارادہ کرلیا۔

مہمانوں نے رات کوآنا تھا، منصور، خدیجہ بیٹم کوروٹین چیک اپ کے لئے ہاسپیل لے گیا،
دو کھنٹے کی طویل محنت کے بعد دونوں نے ڈرائینگ روم کا نقشہ کافی حد تک تبدیل کر دیا تھا اور اب فریال بی بی تھک کرصونے بر کمی ہو چکی اور بنا چا ہے کافی ہے ہرگز ملنے کے موڈ میں اور بنا چا ہے کافی ہے ہرگز ملنے کے موڈ میں

ارما، بواکوکانی کا کہنے کے لئے کہن کی طرف جارہ کھی جب بین سیر هیاں از کرلاؤنج میں آیا، ارما ٹھٹک کر جیرت سے دیکھنے کی کیونکہ اس کے حماب سے تو بین کواس وقت آفس میں ہونا چاہیے تھا، بین نے اس کے برتر تیب طلبے ہونا چاہی کر کے دویشہ درست کیا اور اس سے آستینیں نیچی کر کے دویشہ درست کیا اور اس سے ہیئے ہی کہن میں داخل ہوگئی، وہ بھی شاید ادھرہی آگری ہوئی ایمان کو واپسی کے کہنے گئی کو واپسی کے کہنا کے درواز سے تک آچکا کی کوشش کے لیکن وہ اس جرا کر سائیڈ سے نکلنے کی کوشش کی کیکن وہ سینے پہ ہاتھ باند ھے درواز سے تک آچکا کی کوشش کی کیکن وہ سینے پہ ہاتھ باند ھے درواز سے کے کوشش کی کیکن وہ سینے پہ ہاتھ باند ھے درواز سے کے کوشش کی کیکن وہ سینے پہ ہاتھ باند ھے درواز سے کے درواز سے کے درواز سے کی کیکن وہ سینے پہ ہاتھ باند ھے درواز سے کے درواز سے کی کیکن وہ سینے پہ ہاتھ باند ھے درواز سے کے درواز سے کی کوشش کی کیکن وہ سینے پہ ہاتھ باند ھے درواز سے کے درواز سے کی کوشش کی کوشش کی درواز سے کی کیکن وہ سینے پہ ہاتھ باند ھے درواز سے کی کیکن وہ سینے پہ ہاتھ بیند ھے درواز سے کی درواز سے

عنال 106 ( المال 2016)

وہیں رک گئی۔ دہیں رک گئی۔ ''میں نے کال کی تھی ابھی۔'' منصور نے گزرے گا۔''

'' دنیل نے کال کی تھی ابھی۔'' منصور نے گزرے گا۔'' مال کودیکھا۔ ''کی انتمانا شیع عظی اس میں سے بات نکا سوئر شیع عظی اس جا

''کہدرہا تھا ناشتہ آج لیك کیا ہے، بھوک کے لائج میں باہر نکل آئی، تبھی عظمت بوا دھلے ہیں ہے لائے میں باہر نکل آئی، تبھی عظمت بوا دھلے ہیں ہے لیا گال۔'' کی الحال۔'' کی الحال۔'' کی سی کے پیچلے دوں کی ٹوکری ہاتھوں میں لئے پیچلے دوں کی ٹوکری ہاتھوں میں لئے پیچلے

''نیں نے ان کا کھانا علیحدہ سے رکھ دیا ہے دروازے سے لا وُرنج میں داخل ہو میں۔ ''فریل نے میں داخل ہو کیں۔

یانو ''فریال نے مزید ہتایا۔۔۔۔۔۔ میں جادریں جیت پر پھیلائی ہیں، میری تو سوچ سوچ میں اس جیت پر پھیلائی ہیں، میری تو سوچ سوچ معروف ہوگئیں۔ مصروف ہوگئیں۔

مفروف ہوگئیں۔ نانو اور ہاموں کھانے کے بعدایے ایخ سپرھیاں جڑھوں گی۔''عجیب بے جارگی تھی !

کمردل میں آرام کرنے چلے گئے وہ اور فریال نے انداز میں اوراس سے سواار مائے چہرے پر اس مشتر کہ کمرے میں آگئیں جو بہال ان کے ''ایسے دفت حبیت پر جانا جب مبین جم استعمال میں رہتا تھا، فریال تھکہ کر کیٹی تو ارہا نہ میں بترا ''ا میں دوا کو کا تشمیماتی جے تشکہ مجر

استعمال میں رہتا تھا، فریال تھک کرلیٹی تو اربانے وہیں تھا۔" اب وہ بوا کو کیا تھمجھا ڈ اس کے اراد ہے بھانیہ لئے۔

ہے۔ در ارجو میری نیند میں خلل ڈالا۔'' اس کام کر کر کے تھک گئی ہیں۔'' ''خبر دار جو میری نیند میں خلل ڈالا۔'' اس کام کر کر کے تھک گئی ہیں۔''

نے دورہے تنبیدی۔
''یار باتنیں کرتے ہیں نال، دیکھو کتنے
دنوں بعد آج ہم اسٹھے ہوئے ہیں، ماموں ک شادی کے پردگرام بنائیں گے۔'' ارمانے اس

کی دلچینی بڑھانے گی کوشش کی۔ ''ہاں، کیکن رات کو۔'' اس نے کمی سی جمائی لی۔

ہ اور خبر دار جوشام کو گھر جانے کا سوچا بھی ، آج ہم دونوں یہیں رہیں گے ، رات کو لان میں واک بھی کریں گے اور شادی کی تیاریوں کے بلانز بھی بنا کیں گے۔''

پور من بی میں ہے۔ ''پر ابھی سونے دو پلیز۔''اس نے کشن منہ پیدر کھا۔

"اور مال" وسكينله مين اى دوباره سر

و المرقى وي لا و نج مين سينٹر نيبل کے نيجے دو

'نہاں بیٹا! اب ذرالیٹوں گی۔' وہ کمریہ ہاتھ رکھے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، ارمانے نوکری نیچے رکھ کر پہلی مدد کے طور پر کمرے میں جھانکا کہ شاید فریال جاگ رہی ہولیکن وہ تو آدھے کھلے منہ کے ساتھ سر ملے خرائے مار رہی سوئی تھی، شاید اس سے گہری نیند دہ آج تک نہیں سوئی تھی، ارما باسکٹ اٹھا کر مرے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی، سیڑھیوں کے اختیام پر لمبیا کوریڈور آتا تھا جس کے بائیں ہاتھ پر مبین کا کوریڈور آتا تھا جس کے بائیں ہاتھ پر مبین کا کوریڈور آتا تھا جس کے بائیں ہاتھ پر مبین کا کوریڈور آتا تھا جس کے بائیں ہاتھ پر مبین کا کوریڈور سے نگلتے ہی کھلا برآمدہ اور صحن آجاتے کوریڈور سے نگلتے ہی کھلا برآمدہ اور صحن آجاتے وہ تیزی سے محن میں لکل آئی۔

''الله جانے ہاتھ کیوں کانپ رہے تھے اور بیکم بخت دل، جو کی طور قابو ہیں آرہا تھا۔'' اس نے خاصی عجلت میں جا دریں آگئی پر پھیلا ئیں اور

كنا ( 107 ( المالي 2016

باسک اٹھا کر واپسی کے لئے پلی، جوٹسی قدم کوئے لگا کہ واپس کوریڈور میں رکھے، کمرے کا دروازہ کھلا، وہ بنا '' مجھے نہیں یا داس دن ہمار آزار دنوں پر سر سے گا درگارہ کھلا ، وہ بنا کہ تھے تاہیں میں میں کسی اے ج

نظرانھائے آگے سے گزرگئی۔ ''ایک منٹ ار ما۔'' بھاری کمبیمر کہج پراس کا دل دھڑک اٹھا، قدم بھی بے ساختہ رک گئے لیکن وہ پلٹی نہیں۔

''بات کیا ہے؟ اتی خفا کیوں ہیں؟۔' ''دیکھیں …… آپ…… آپ۔' وہ غصے سے مڑی اور انگی اٹھا کر تنبیہ کے انداز میں کچھ کہتے کہتے جانے کیوں اٹک گئی مبین درواز بے کی چوکھٹ سے بہت ٹکائے ممل اس کی جانب متہ متہ

''جی جی د مکھر ہا ہوں، غصہ کرتی آب اور بھی اچھی گئی ہیں۔'' کچھ در پہلے کی سنجیدگ کا شائبہ تک نہیں تھا، زم بھوار برسائے کہج پراس کا مزید دل بھرآیا۔

مزیددل بھرآیا۔ ''اُف بیافشکوں کاسمندر۔'' وہ تیزی سے سے سے مصل

روئیں۔' اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرا دیئے رارو قطار رونے گئی، مبین نے چھ دیرسوجا پھر شانوں سے تھام کر برآ مدے تک لایا جہاں ایک جھوٹی چیئر پر بٹھایا اور خود ووسری چیئر تھسیٹ کر سمامنے بیٹھ گیا۔

''کیا ہوگیا ہے ار ما، جھے کھ کہے کاموتع تو ویں کم از کم اور خدا کے لئے اس بن بادل برسات کوذرادیر کے لئے موقوف کریں، اس روز میں شرط ہارگیا تھا آپ جیت گئی تھیں، معاہدے کی روسے اب وہی ہونا تھا جوآپ جائیس کیا بارہ دن گزر کے اور آپ کا کھانتہ پتہ نہیں تھا، اب بنا کیں میں کیا کرنا سوائے آپ کا انظار اب بنا کیں میں کیا کرنا سوائے آپ کا انظار

روی جھے ہیں یاداس دن ہمارے جھیل ہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ہیں کسی ہار جیت کے کھیل ہیں الجھنا چاہتی ہوں۔ ' وہ اب دو پٹے سے اپنی آئکھیں اور چہراصاف کر رہی تھی ، اس کا ٹھرا ہیں چہرہ کیٹر وں سے زیادہ گلائی لگ رہا تھا، ہیں کو سے تازگی اپنے اندراتر تی محسوس ہوئی ، وہ چیئر سے اٹھ کر برآ مدے کے ستون کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اٹھ کر برآ مدے کے ستون کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ ' دو جبلوں کا انتخاب کر خوبصورتی سے ذاتی الفاظ اور جملوں کا انتخاب کر لیا کرتے ہیں ، لیکن مجھ جیسے بدسلیقہ آ دمی کوتو ہیے لیا کرتے ہیں ، لیکن مجھ جیسے بدسلیقہ آ دمی کوتو ہیے ڈھنگ بھی ہیں آتا۔ ' وہ اپنے آپ ہیں مسکرایا تو ارمانے اس نے الفاظ پرغور کیا۔ ارمانے اس نے الفاظ پرغور کیا۔

"ایک غزل کے چند اشعار آج کل مجھے کانی حسب حال سے گئتے ہیں بلکہ میرے جذبات کی اس سے بہتر ترجمانی شاید ہونہیں مکتی۔"اس نے گلا کھنکھارا۔

الہیں یہ شام ملاقات سے بہت پہلے ملا تھا دہ مجھے دن رات سے بہت پہلے سا ہے چاروں طرف پیار کا اجالا تھا وجود ارض و سادات سے بہت پہلے بہی سخن کہی مضمون آٹھوں آٹھوں میں مسل کہہ چکا تھا تیری بات سے بہت پہلے کہیں ملے تھے ستارے ہم ہوئے تھے نھیب کہیں ملے تھے ستارے ہم ہوئے تھے نھیب نرم رواں کہے میں اس نے کہنا شروع کیا تو ارما بغور اسے سنے کی اورغزل کے اختام پر وہ اور اسے سنے کی اورغزل کے اختام پر وہ اور اسے میں کی طرف اور دھیان سے اس کی طرف وہ کیا تو ایک ہی پورا گھو ما تو دھیان سے اس کی طرف وہ کیا تو ایک ہی پورا گھو ما تو دھیان سے اس کی طرف وہ کیا تو ایک ہی پورا گھو ما تو دھیان سے اس کی طرف وہ کیا تھا کہ راکم اٹھ کھڑی ہوئی مہین چند قدم میں کے سا منے آیا۔

"جوحقیقت ہے وہ توبس یہی ہے اور ایک

2016) 108 (Lis-

بھلے محت کا اظہارا ۔ ہو چکا تھا جواس کی ہارے مشروط تھالیکن عالات کی شکینی اور نز اکت سے بدل ہیں جالی سی۔ ''میں نے بہت کوشش کی تھی ار ما کہ دامن اس سے بدل ہیں جالی سی۔ بحاكر جلوں تاكە كسى خرابي كاامكان بيدا نەہولىكىن شاید میراعمل میری سوچ کے منافی تھا۔ « *دکتین جاری سوچ اور نبیت اگر دونو*ل صاف ہیں تو ہم پچھتاوؤں میں کیوں گھریں؟'' ار مانے بہت دہر بعد گفتگو میں حصہ لیا۔ '' کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں بغاوت اور یے حسی کا متحمل نہیں ہو سکتا، آب دعا کرنا کہ

حالات ہمیشہ موافق رہیں، آئین۔'' اس نے کوریڈور کی سمت اشارہ کیا باسکٹ اٹھا کر وہ جھی '''آج چلی جائیں گی؟'' مبین نے

''جینہیں ،کل صبح ماموں جا کیں گے تو اس کے بعد میں بھی چلی جاؤں گا۔

"لین میرے آفس آنے تک آپ یہاں تہیں ہوں گی۔' اس نے بلکا ساشکوہ کیا ار ما مکرانے گی۔

''اس بارتونهیں ، اگلی مرتبه البیته و یک اینڈ کے آس مایس آؤں کی تا کہ آپ کی جھٹی ہو۔'' '' ہوں تھینکس ۔'' وہ مسکرا کرسٹرھیوں سے قدرے ہلے رک گیا اور ارمانیجے اثر گئی۔  $\Delta \Delta \Delta$ 

'' کیا ہوا،ار ما ہے بات نہیں ہوئی؟'' رابعہ نے کتاب سے نظریں مٹا کر سٹے کو دیکھا جو خاصے آف موڈ کے ساتھ ریسیور کریڈل پرر کھ رہا

ہاں، وہ اپنی نانی کے گھر گئی ہوئی ہے، بلکہ موسك آف دا ٹائم و بين يائي جاني بين، سعد كا

وضاحیت جواس ہے جھی زیادہ ضروری ہے وہ کہ ے کہ کسی بہل کا ذیمہ دار خود کو بھی مت سمجھنا، آپ نے جو کہا وہ رقمل تھا اس عمل کا جو جھے ہے سرزد ہوا، احساس تھا اس جذبے کا جو میری نگاہوں ہے آپ تک پہنیا، پیغام تھا اس محبت کا جوميري مسكرا هث مين آب كو جهيا نظر آيا، آج سے ہر لفع و نقصان سے مشروط ہے جو میں نے آب ہے کی ہے، ہاں میری کیلی نظر کی محبت جو ہر گزنسی وقتی ابال کا نتیجہ نہیں اور جس کا احساس مجھے بھی بہت بعد میں ہوا، جانتی ہیں کب؟ "اس ہنے کہلی مرتبہ اسے مخاطب کیا، ارمانے بمشکل مپلیس اٹھا کراس کی آنگھوں میں دیکھا۔

''میں نے وہ دو تھنٹے کانٹوں پر گزارے تھے جواس رات آب نے این دوست کی شادی میں گزارے، میرا دل جنج چنج کربس ایک ہی بات کے جارہا تھا کہ ارما کواس شادی میں جانے سے روک لو، کیونکہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو ممہیں اس سے جدا کردے گا، جانے کیے کیے وہم ستارے تھے، آپ کو بیج سلامت دیکھ کر جان میں جان آئی تھی، کیکن اس روز جب آ یہ نے بتایا کہ وہاں آپ کی ملاقات بہلی مرتبہ آپ کے كزن سعد الله سے ہوئى جس نے ديكھتے ہى نہ صرف آب کو پیند کرلیا بلکہ تھر میں اس حوالے ہے آپ کی شادی کی باتیں بھی ہونے لگی ہیں، تب مجنے مجھے آئی کہ جدائی کے اس وہم کی حقیت کیاتھی اور تب ہی پہلی مرتبہ این سنجید کی کی جھی۔'' ایک سردآہ مینیج کر اس نے ارما کی طرف دیکھا جس کی ساری نا راضی ، سارے ملے شکوے مل میں ہوا ہو گئے تھے اور غصے کی جگہ اب ایک حیا آميزسرخي نے لے لي تھي، وہ خوش تھي، اور اتني خوش کہ چہرے کی رعنائی ہر بھید کھول رہی تھی، وسین کاول ایک انجانے خدشے سے کانپ اٹھا۔

109 Halah

Section

تمہارے باہا بہت ڈسٹر کے ہوجا نیں گے ، این بونو موڈ واقعی کائی خراب تھا۔ 🔘 🖳 📔

کہ وہ رابطوں کی اس بحالی پر کتنے خوش اور

''لین آب کو لگتا ہے میں سیریس نہیں ہوں۔''اس نے حسکراتی نگاہ ماں پرڈائی۔ " بیں بس بہ جاہتی ہوں کہتم اچھی طرح

وقت کے کر سوچ بنچار کرونت ہی ہم با قاعدہ رشتہ کے کر جائیں۔ ''رابعہ نے صاف الفاظ میں

''نو مجھیں میں نے وقت کے بھی کیا اور سوچ بھی لیا، اینڈ رزلٹ ہیہ ہے کہ میں بہت سیریس ہول اور شادی مجھے صرف ارما سے ای

وراشی بیندآ گئی ہے؟ ' وہ جر پور شوخی ہے

'' ہاں ..... اتن کہ میں جا ہتا ہوں آپ لوگ جلداز جلدرشتہ لیے کر جائیں ، تا کہ ہم لیٹ نہ ہو جائيں \_''اس كالهجي<sup>عظع</sup>ي اوراعمّا د فابل ديد تھا۔ ''الله تمهاری سنجید کی برقرار رکھے، مجھے اور كياجا ہے۔ 'وہ كہتے ہوئے وہاں سے الحم سني، سِعِد نے دونوں باز و کردن کے چیجھے با ند<u>ھے</u>اور ٹائلیں سامنے تیبل پر پھیلا دیں۔

''حیرت ہے میری مال، آب اس معالمے پر بے اعتباری کا اظہار کر رہی تھیں، جس کا میں نے برسوں انتظار کیا ،ار ما کو وفت اور حالات نے تھیک ایسے موڑ پر میرے سامنے لاکھڑا کیا ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی، وہ اب میرے علاوہ کسی کی ہمیں ہوسکتی ، مائے ہوک آ ر کروک، شی از فائن اونکی (وہ صرف میری ہے، اب بیہ

جیسے بھی ممکن ہو)۔'' عجیب سی مسکر اہٹ اس کے ہونٹوں پر جیکی

" بهمتی اس کی نانی ای بیار بین ، وه ان کا خیال رکھتی ہے، آمنیہ بھابھی بتارہی تھیں کہدوتین دن وہیں رہ بھی جاتی ہے، تم اسے موبائل نون پہ

"موبائل تمبر مہیں ہے، لینا بھول گیا تھا۔" وہ شور کے کسم باندھنے لگا۔

" کہیں جا رہے ہو؟" رابعہ نے اس کی تیاری پیده میان دیا ، وائٹ جینز کے پیاتھ اس نے بلیک اینڈ وائٹ چیک کی شرٹ پہنی تھی ، ملکے ملکے کولون کی خوشبو بھی اس کی آمدے بعدروم میں تجيل کئ تھی اور رسٹ واچ جو وہ گھر میں بھی تہیں

" ایک دوست کی طرف جانا ہے، لیکن اس کی کال کا دیث کروں گا، انداز آیندرہ ہیں منٹ میبیں ہوں، خیریت؟'' سعد کو لگا وہ کچھ کہنا عامتي بي \_

'' ہاں میں جاننا جا ہتی ہوں کہتم ار ما سے شادی کرنے میں واقعی انٹرسٹر ہو؟"

''وافعی مطلب؟''وہ جیرت سے ہنسا۔ " مجھئی ان لوگوں سے ملے ہمیں بہت کم وقت ہوا ہے اورتم نے بہت جلدی بہت برا فیصلہ

'' کیا آپ کوار ما پسند تہیں ، یا آپ نسی اور کو میرے لئے پند کر چی ہیں۔' سعد نے قدرے مھیل کر آرام سے صوفے کی پشت سے فیک لگائی، وہ بھی گفل کر اس موضوع پہر بات کرنے کے موڈ میں آگما تھا۔

"ار ما میں کوئی کی نہیں ، وہ ہر لحاظ ہے بہت آئیڈیل بہت نائس ہے اور شہ ہی میں کسی اور کو بندكر چى بون، جھے درصرف تمہارى سورج سے ے، آگر چندروز بعدتمہاری رائے تبدیل ہوگئ تو ، اور آئکھیں می گہری سوچ میں ڈو گئے۔

2016) 110

منصور کی شادی کے دن ترب آگئے تھے، بری نیار کرنے میں نفیسہ خالہ اور فریال نے بہت برد کی تھی۔

'' میر گولڈ اور کندن والاسیٹ بہت پیارا ہے نانو۔'' اربانے ہاتھ میں لے کرتوصفی نظر ڈالی۔ ''میری پیند ہے جی۔'' نریال نے اترا کر ابرو چڑھائے۔

'''لیکن نا نو! آپ نے ہال میں شادی سے منع کیوں کر دیا۔'' تارا نے پیچھے سے نانو کے گلے لگتے ہوئے دلار سے بوچھا۔

''ارے ہال میں وہ لوگ شادیاں کروائیں جنہیں گھر میں تنجائش کا مسئلہ ہو، اللہ کاشکر ہے جس نے اتنا بڑا گھر دیا ہے، دو دو لا زہیں، مہمانوں کے بیٹھنے رہنے کی تمام سہولیات ہیں، ویسے بھی شادی بیاہ جیسی بابر کت رسمیں اپنے گھر میں ہی کرنی جا ہمیں یا دیجہ حیات بالکل قائل میں ہیں تھیں ۔'' فدیجہ حیات بالکل قائل مہیں تھیں ۔۔

''ہمارے زمانوں میں کیسے اہتمام سے گھروں میں شادیوں کاانعقاد ہوتا تھا۔'' دوجہ میں دیکھیاں

" بنجي امال! " سفينه نے بھي تا سَدِي ۔

'' جھوٹے جھوٹے گھروں میں کئی خاندان سا جایا کرتے تھے، پھر بھی برکت ماشاء اللہ کسی طور کم ہیں ہوتی تھی۔''

رو این اون سب کی ٹریٹ کا سامان ۔ ' فہد نے ڈھیروں ڈھیر کھانے کے شاپر سامنے رکھاتو وہ سب بری کو بھول بھال ادھر متوجہ ہو گئیں، جب سے منصور کی تاریخ طے ہوئی تھی اور تیاریوں کا با فاعدہ آغاز ہوا تھا وہ سب آج بہلی مرتبداماں کے ہاں جمع ہوئے تھے۔

''نانو ای! میں بری کی تصویریں ماموں کو جھیج دوں ۔''صبانے موہائل نکالا۔

عَانَة عَالَمَة روال دوال



## ابن انشا کے سفر نامے









### أن بن السيخ ترين بسنال ما بإه داست بم سيطلب فرما مي

# الاهوراكيثامي

میلی منزل جمعلی این میڈیس مارکیٹ 207 سرکلرروڈ اردو باز ارلا ہور اون: 3731690-3732 042-37321690

2016) 111 (المناف

Section

کے مبین کی آئے جھٹی ہوگی، وہ تو ہفتہ بھر ہوا اس ہے شاید ناراض تھی، حبیت والی آخری گفتگو میں اس نے مبین کو بتایا تھا کہ وہ اتوار کے دن دوبارہ

آئے کی اور بچائے اس کے وہ ہفتہ کی شام کو بی یہاں آئی تھی کیکن یہاں بہنچنے پر نا نو سے بیتہ جلا

كه دو دو دن كے لئے جہلم چلا كيا ہے، اس كى

لا پروائی اور بے حسی پر ار ما کوخوب خون کھولا تھا، دل اس بری طرح ہرف ہوا کہ اس نے مبین کا

سامنانه کرنے کا بختہ عہد کرلیا ،لیکن ظاہر ہے نا نو

کے ہاں آئے بنا تو جارہ مہیں تھا اور آج تو وہ يبال رہے کے لئے آئی تھی كيونكه فريال بجھلے

تین دن سے یہاں کھی، آج اس نے اپنی امی

وغيره کے ساتھ والیس چلے جانا تھا۔

مبین اور فہد باتیں کرتے نیجے آنے لگے تو ار یا جلدی سے اٹھ کر کمرے میں جلی کئی اور وہ جو موقع غنیمت جان کر فرصت سے اسے دیکھتے ہوئے آ رہا تھا ایکدم ٹھٹک گیا ، تو وہ نا راض تھی ، اندازہ تو مبین کو پہلے سے تھا کہ وہ خفا ہوگی ،بس شدت کا انداز ہاس کا چہراد مکھ کر لگانے کی کوشش کر رہا تھا، لائم بلو اور رائل بلو بے حد فرکیش امتزاج واليزرليل كے ساتھ اس كا سستا جرا بالكل يحيح ناراضكى كى عياس كرر ما تھا۔

" گلابوں کی تازگی آپ کے چیرے کاحسن ے محترمہ، ایے تو واپس لانا ہی بڑے گا۔ ' وہ اسیخ آب میں محراتا سب کے درمیان آ کر بیٹھ گیا،لیکن اب وه ویال نہیں تھی،جس کی خاطر اس نے آج مجھٹی کی تھی فریال چونکہ بچھلے تین روز ہے یہیں تھی تو نون پر زور وشور سے بینتے پر وگرام اس کے کانوں میں بھی پہنچ رہے تھے، بھی ار ما کو منانے کی خاطر وہ گھریر رک گیا،لیکن وہ بھی حانے کیا تھانے بیٹی تھی ، کھانے کے دوران بس یا یکی منت کے لئے باہر آئی، پلیث میں اینا کھانا

حيران ہوئيں۔ "ولس ایب سے، مطلب موبائل سے ہی تجیجوں گے۔'' اس نے زیورات کے ڈیے کھول کرتصوبری لیما شروع کر دیں۔

" کھانے کے بعد ہم سب بھی باہر لان میں اپنی تصویریں ہنوا کیں گئے۔''

''ہاں ای بہانے تمہارے'' نولڈر فادی'' میں بھی نیا اضافہ ہو جائے گا۔'' فریال نے چھیڑا تو تارانے بری طرح اسے کھورا۔

''اورآج تو بلوشرٹ میں اور بھی ہینڈسم لگ ر ہا ہے میرا بھائی۔' ار ما شرارت سے ملکی تو تارا نے با قاعدہ منہ یہ ہاتھ رکھ کرا ہے جیب کرایا ،ار ہا کی سانس بند ہونے لکی ، زور سے سی مار کرخود کو

حچفروایا۔ ''کیا مصیبت آگئی ہے؟'' آمنہ غصے سے

مڑی۔ ''کسی کا بھاعرا کھوٹنے والا تھا۔'' صبا آ ہتہ آ واز میں کہ کرہنتی جلی گئی، تارا فہد کو پہند کرتی تھی اور وہ نتیوں ہی ہے بات جانتی تھیں کیان بھاری بھر کم قسموں کی وجہ سے مجبور تھیں۔

''عظمت ذ رامبین کوتو آواز دینا۔'' غدیجہ بیکم نے کی میں کھری بوا کو پکارا۔

‹‹مبین بھائی گھریر ہیں؟''فہد چونکا۔ '' میں تو مسمجھا آفس ہوں گے۔''

''ہاں، آج وہ گھریر ہے، کہدرہا تھا لکھنے کا

بہت سارا کام ہے، کوئی ریکارڈ تر تیب دینا ہے تو باس نے کہا کہ گھریر آرام سے کر لے۔''

"احيما من خود جلاحاتا مول مل بھي لول گا اور فيج بهي ليما آول كا- "وه نوراً سيرهيول كي طرف برھ گیا، دور میتی ارما کی دھر کنیں بے ر تیب بونے لکیں ،اے بھی مرکز اندازہ نیس تھا

المالية 2015) 112 (( المالية ا

یا چی بیج سے پہلے نہ ارانا یا وہ برستور ای کہج میں بولا ۔

''اب اس روز آپ نے میرے دو دن ضالع کیے تو کیا میں آپ کا ایک دن بھی ضائع نہیں کرسکتی۔''

"بڑے صاب کتاب آتے ہیں۔" وہ مسراتے ہوئے پیردھونے لگا۔

''ایک منٹ۔''اس نے اپن توجہ فرید کے شپ ریکارڈر کی طرف مبذول کی جو گیٹ کے اندرونی جانب فل والیوم میں نج رہاتھا۔ یہ بہاریں ہے سال سب اس کے وم سے ہے

وہ پا چھ چھ خفا رہتا جو ہم سے ہے جان کچھ کھ اس کی بھی جاتی تو ہو گ جان کچھ کھ اس کی بھی جاتی تو ہو گ ربت دل کی دھر کن بھی لاتی تو ہو گ ربت دل کی دھر کن بھی لاتی تو ہو گ ربت بہیں میرارے بیا ایک جسے کیوں

ہوتے ہیں۔''اس نے منہ ہنایا۔ ''آوں سا کہ اہوتا سری'' مبین نے ریہ ہو

''اور بیہ بیا کیا ہوتا ہے؟'' مبین نے بہت بن کرسوال کیا۔

''ارے آپ کوئیس پتا؟''اس نے آسمیس پھیلائیں۔

> '' محی مہیں ہتہ۔'' در نزار

''بھنی جس سے ہم بیار کرتے ہیں لیمی محبوب۔'اس نے سادگ سے وضاحت کر دی۔
''اجھا ہیں سوجتا تھا شاید کوئی پرندہ ہے،
ہیا۔۔۔۔ پیا۔۔۔۔ ویسے آپ کا بیا تو بہت اجھا ہے،
آپ کی خاطر چھٹی کرتا ہے، آپ کے پودوں کو بیانی دیتا ہے۔'

پی رید ہے۔ ''کون .....آپ؟''وہ کھلکصلا کرہنسی۔ ''لیمیٰ خود ہی فرض کر لیا ، میں نے تو نہیں کہا کہآ ہے ہیں''وہ۔''

'' تو آب کہدریں ، اتناتو حق بنرآ ہے تاں۔' '' مجھ ہوتو کہوں۔'' وہ مسکرا کر پھول جننے نکالا اور والیس جلی گئی، بلکہ جاتے جائے فریال
کے کان میں کچھاریا کہہ گئی جس سے مین کا دل
ہی جلا تھا، اس نے آئیڈیا دیا تھا کہ بہاں سے
سب لوگ مارکیٹ چلتے ہیں اور ماموں کی شادی
کے لئے اپنی ذاتی شاپنگ کا آغاز کرتے ہیں،
آئیڈیا سب کو پہند آیا سوائے مین کے، کھانے
سے فراغت یا کر آدھے تھنٹے میں ہی وہ سب
روانہ ہو گئے، مبین تھکے قدموں سے والیس اوپ
چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ ارمانے والیس بہیں آنا
ہے، اسے اگر ذرا سابھی اندازہ ہوتا کہ وہ والیس
آئے گی تو ہرگز اتنا اداس اور دلگر فتہ نظر نہ آتا۔

چار ہے فہداورا می وغیرہ نے اسے نا نو کے گھر ڈراپ کیا اور آگے بڑھ گئے، نا نو امی کو شاپنگ دکھانے کے بعدوہ فریش ہونے چلی گئ، کیونکہ خوب تھی ہوئی تھی دوسرے اہتمام سے تیار ہونے کا موڑ بھی ہور ہا تھا، سارا دن اس سے ناراض رہ کر وہ اپنی من مانیاں کر کے غصہ بھی کائی عدتک کم ہو گیا تھا، پانچ ہیج گیلے بالوں میں برش حد تک کم ہو گیا تھا، پانچ ہیج گیلے بالوں میں برش کرتی باہر آئی تو ذہن میں کوئی خاص آئیڈیا نہیں تھر، سوچا تازے پھولوں کا آیک گلاستہ نا نو کے بنا لے بنا لے، لان میں داخل ہوئی تو سامنے ہی میں برئی شرارتی مسکر اہا اس کے لیوں کو چھوگئ، مبین پائی کے بعد من و لیے بھی کائی ہلکا پھلکا ہوگئا ہوگیا برگی شرارتی مسکر اہا اس کے لیوں کو چھوگئ، مبرلہ لینے کے بعد من و لیے بھی کائی ہلکا پھلکا ہوگیا برگی شاہ وہ بڑی تر نگ میں بزد میک آئی۔

''کیاہور ہاہے جی؟'' ''جہاز جلار ہاہوں۔'' وہ بری طرح جل کر بولا تو اربا کی ہنسی نکل گئی، یقیناً اس کے دن بھر کے برےرویے کے ہاعث اب وہ خفاتھا۔ ''لیں ایک تو صلح کا پرچم ہم لہرا میں او پر سے ناراضی بھی تہیں۔''

و اور بیکی نجومی نے کہا تھا کہ کے کا پر چم

علياً) 113 (2016)



سے۔ '' بیں جاتی ہوں۔' '' بیجھی لیتی جا ئیں۔'' مبین نے بھی اس کی دیکھا دیکھی ایک جھوٹا سا گلدستہ اکٹھا کر لیا تھا، جسے لئے وہ اندر کی طرف بڑھائی۔

''ار ما کچن میں آئی تو سامنے شمسہ کام میں مصروف نظر آئی۔

''جی باجی، فہد بھائی کہدرہے تھے کہ باہر موسم اچھاہے، اس لئے بکوڑے بنالوں۔' موسم اچھاہے، اس لئے بکوڑے بنالوں۔' ''آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن تم ہو، میں خود بناتی ہوں۔' وہ دو ہے گی گرہ لگا کرآ گے آئی اور شمسہ جان چھوٹ جانے پرشکر پڑھتی باہر نکل گئی۔ شمسہ جان چھوٹ جانے پرشکر پڑھتی باہر نکل گئی۔ مقدار بڑھا دو، مہمان آئے ہیں۔' صبائے کی مقدار بڑھا دو، مہمان آئے ہیں۔' صبائے کی میں جھائے بغیر ہا تک لگائی تو وہ غصے سے میں جھائے بغیر ہا تک لگائی تو وہ غصے سے درواز سے میں آئی۔ درواز سے میں آئی۔

''اوہ۔'' وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کھلکھلائی۔ ''میں تجھی شمسہ ہے۔'' ''اچھا جھوڑ و، کون مہمان آئے ہیں۔'' ''وہنا نوامی اور مبین بھائی آئے ہیں۔'' ''مبین!'' اس کا بے ساختہ دل دھڑکا، کننے دن ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے، کچن میں طومل قیام کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس نے شمسہ کوآ واز دی۔

ددتم بی سنجالو بہال کا کام، میں نانو سے
طنے جا رہی ہوں۔ وہ بلاوجہ اپنے کپڑوں کی
شکنیں درست کرنے لگی، پھر خود ہی جھینپ گئی
گیونکہ ابھی تھوڑی ڈیر پہلے ہی نہا کر نیاسوٹ بہنا

''کیوں فقیروں کو شک کرتی ہیں، ہم جیسوں کی دعالیا کریں۔' ''ماننے ہیں بابا جی۔''اس نے ہار مانی۔ ''آپ کی چھٹی حس کے کمال تو دیکھ چکے ہیں،لیکن رفقیر جھوٹ کب سے بو لنے لگا۔'' ہیں،لیکن رفقیر جھوٹ کب سے بو لنے لگا۔''

''باس نے کام کے لئے چھٹی دی اور احسان مجھ پرنگارہے ہیں۔'' ''جواب نہیں آپ کا، یعنی آنٹی کو میں اصل وجہ بتا دیتا؟''

''نو کیا چیج مج آپ نے ....؟'' وہ اجھی فاصی بے یقین تھی۔ ''فریال چیجیلی شام آپ کے ساتھ فون پر

روگرام بنارہی تھی تاں ، دس بے بہاں جمع ہوں کے ، ساتھ رکنج کریں کے دغیرہ۔' اس نے یاد دلایا تو ار مااجھی خاصی شرمندہ ہوگئی۔

'' میں نے سوچا اگر کئے تک کا پروگرام ہے اور ہوسکتا ہے چار ہے میرے آنے تک آپ والیں جا چکی ہوں، پھر منانے کے لئے کہاں دھونڈ نے پھریں گے آپ کو۔' وہ بہت کھل کر بر منان کے آپ کو۔' وہ بہت کھل کر بر ہا تھا، ار ما کو ایسے بورے دن کے رویے پر جی بھر کر افسوس موا

''سوری مبین ، جھے بالکل انداز ہلیں تھا۔'' ''اریے بیسوری ووری نہ کیا کریں ، آپ تو بس غصہ کرتی ، ناراض ہوتی ہی اچھی آئی ہیں۔'' '' پیتہ نہیں کیوں جھے اتنا غصہ آ جاتا ہے۔'' وہ خود ہر خفا ہونے گئی۔

وہ خود پرخفاہ و نے گئی۔ ''دنہیں خیر ، میں تو یو نہی کہدر ہا تھا، آپ کی شخصیت کے اور بھی بہت رنگ ہیں ، جو آپ پر خوب بختے ہیں ، بتاؤں ۔'' وہ اب شوخی پہاتر آیا

2016) 114 ( Lis

مجمی مشروط ہوئے ہیں، جیسے یہ احساس بہت قیمتی ، بہت سبک تھا کہ وہ دونوں ایک دوسر ہے کے حوالے سے خواب بنتے تھے ، ایک دوسرے کو سوچتے، محسوں کرتے، آپ ماس ہونے کے خیال ہے سرشار رہتے تھے، سیکن بہر حال بیدا یک حقیقت تھی کہوہ اس کی چھہیں تھی، دل لا کھ بے ایمانیاں کر لے دماغ قائل تھا کہ اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں تھہراؤ تب تک ہیں آسکتا جب تک تقذیر کی مهربانی کا یقین مہیں ہو جاتا، اس کھے بوری شدت سے اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاه میں ارما کو ما نگا، ماحول میں ایک سکون سا پھیلا مبین نے آرام دہ حالت میں کرسی کی پشت سے نیک لگائی، ارمانے جائے کا کب آگے برُ ھایا ،مبین کی عین سامنے موجودگی کا احساس ا ہے نروس کررہا تھا، وہ اس کیفیت سے مزا کینے لكا بكه بكهاحماس فخر بحي\_

''مبین بھائی میں اسکروڈ رائیور لاتا ہوں، شایدی ٹی بو کھولنا پڑے۔''فہد کہہ کر ہا ہر چلا گیا۔ ''اللہ بھی کتنا مہر ہان ہے نال۔'' وہ شوخی سے تھوڑا آگے ہوا تو ارمانے گھبرا کر سر جھ کا یا۔ ''آج ہمار ہے ساتھ ہی چلیں۔''

''آج'' اس نے جرت سے آئکھیں پھیلائیں۔

''الیے مت دیکھا کرو، میں سب بھو لئے لگناہوں۔''وہا میکدم ہی لہجہ بدل گیا،جس برار ما ہمیشہ کی طرح گر برا آئی،فہد دایس آیا تو مبین اٹھ کرمونیٹر کے سامنے ہمٹھ گیا۔

''انجی ہیں کھولنا شاید کام بن جائے۔' وہ کی بورڈ پر الکلیاں چلانے لگا، فہداس کے پیچھے کھڑاغور سے اسکرین کو دیکھرہا تھا، ارمانے اپنی توجہ مبین کی طرف مبذول کی، سفید کاٹن نے شلوار سوٹ بیں وہ معمول سے زیادہ ہینڈسم لگ

تھا، باندھنے کی نبیت سے بال ہاتھ بیں گئے گیل وہ ابھی تک گیلے تھے، لہٰذا یو نبی کھلا چھوڑ کر لان کا رخ کیا، لیکن وہاں تو صرف نا نو اور ای ہی بیٹھے دکھائی دیے، تو یعنی وہ جلا گیا، پچھلی مرتبہ بھی مبین نے بہی کمیا تھا، وہ ست روی ہے آگے آئی۔ دیکھا۔ دیکھا۔

''بی وہ شمہ لارہی ہے۔''
د' میں اس لئے پوچےرہی تھی کہ بین اندر فہد کے روم میں ہے، اس کا کمبیوٹر خراب تھا تو مبین کو دکھانے لئے گیا، تم المال کی چائے یہاں ہے کر اس کی کمرے میں ججوا دینا۔'' وہ روانی ہے ہتا رہی تھیں، ارما جی اچھا کہہ کر فوراً پلٹی، چائے کی ایک ٹر مے شمہ کے ہاتھ لان میں بھیج کر دوسری فور اندر لے آئی، مبین نے ایک فرصت بھری خود اندر لے آئی، مبین نے ایک فرصت بھری شوخ نگاہ کے حصار میں اسے لیا کیکن وہ فہد کے خوال سے نظر جراگئی۔

''باہرا تنااحچھاموسم ہےادراس نے آپ کو اندر لا بٹھایا۔''ٹر ہے میز پرر کھ کروہ سامنے ہی دو زانو بیٹھ گئی۔

''موسم تو دل کا انجھا ہونا چاہے، پھر سب
انجھا ہے۔''اس نے آہتہ سے کہاتو ارمائے گھرا
کر فہد کی طرف دیکھا جو ہیڈ نون لگائے کہیوٹر
میل کے آگے جما ہوا تھا، وہ قدرے تسلی سے
چائے بنانے گئی، مبین نے ایکبار پھر اسے
دھیان سے دیکھا، اور نج اور آتش پھولوں والے
ریٹ میں وہ بہت فریش اور خوبصورت لگ رہی
میمی، میلے بال بار بار شانوں پر آرہے تھے، کھنی
کالی پلکوں کا سامی گلائی گالوں پہ آ جا رہا تھا، کچھ
کھونے کا ڈر جیسے اس کمے دل سمیت پورے
کھونے کا ڈر جیسے اس کمیے دل سمیت پورے
کھونے کا ڈر جیسے اس کمیے دل سمیت پورے

المال 2016) 115 (النام 2016) 115 (النام



www.Paksociety.com

"اوکے بابا۔" وہ بنتے ہوئے کوریڈور کا دروازہ کھول کر برآ مدے بیں آیا تبھی کھلے میث سے ایک گاڑی اندر داخل ہوکر بار کنگ میں آن کر رکی، لان میں بیٹھے اعظم انگل تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھے۔

سادہ بلیک شرف اور شخ براؤن پینٹ میں ملبوں وہ دراز قد ہینڈسم لڑکا بلاشبہ بہت زبردست برسالٹی کا مالک تھا، ہبین آ کے بر صفے ہی والا تھا کہ ارما کچن میں برتن رکھ عین اسی وقت برآ مدے میں آئی، اتفاقاً ہی دونوں اس وقت ساتھ ساتھ کھڑے شے، س گلاسز اتارتے ہوئے سعد نے ارما اور اس جاذب نظر پرشش اجنبی کو ضاعے اجنبھے سے دیکھا، ہبین بجائے لان کی طرف جانے کے اخلا قادھر برھ گیا۔

''نیمبین ہے، خدیجہ آئٹی لیعنی میری ساس صلابہ کے ہاں آج کل مقیم ہے، ابھی انہی کو چھوڑنے ہی یہاں آیا ہے۔'' اعظم صاحب نے بلاوجہ ایک وضاحتی تعارف دیا۔

'''آور بیسعد ہے، میرا اکلونا پیارا بھتیجا۔'' انہوں نے محبت سے سعد کے شانے پیہ ہاتھ رکھا۔ ''نیوروسرجن ہے ماشاءاللد۔''

''بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔' مبین نے مصافے کے لئے ہاتھ بڑھایا اور تینوں نے ان مصافے کے لئے ہاتھ بڑھایا اور تینوں نے ان کی رخ کیا جہاں آ منہ اور خدیجہ بیٹم بیٹھی بھیں ، بین نے ہا تھی جانب برآ مدے کی طرف سرسری نظر ڈالی،ار ماابھی تک و ہیں کھڑی تھی اور جانے کیوں کی مختصے کا شکار نظر آئی ، ببین نے ابرو ان کے کیوں کی وجہ دریا فت کی تو اس نے بھیکا مطاب کرنے میں مربطایا۔

'' سوری انکل! بنا بنائے اچا تک ہی چلا آیا۔''

"ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، اپنے گھر

رہا تھا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کھوگئ، کچھ عرصہ پہلے تک کیما اجنبی سالگنا تھا اور اب سبہر بات ہے۔ پہلے اس کا دھیان، ہرکام سے پہلے اس کا خیال، محبت بھی کیا دن دکھائی ہے، اجھا بھلا بندہ اینے ہوش وحواس کھو بیٹھنا ہے، وہ اپنے آب میں مسکرادی۔

بالوں میں الکلیاں پھیرتے ہبین نے یونک ایک سرسری نگاہ اس طرف پھیری تو وہ نروس ہوکر اٹھ کھڑی ہوئی اور خواہ مخواہ برتن سمینے گئی۔

''آؤفہدد کھے لو،میرا خیال ہے کام ہو گیا۔'' وہ اٹھ کھڑا ہوا۔

وہ اکھ گھڑ اہوا۔ ''بس مید کیے لیٹا تمہاری اہم فائلز نہ اڑگئی مدار ''

اول دورات و المار المائی، ویسے امید ہے ڈیٹا محفوظ ہو گائے اس نے فورا ہی سیٹ سنجال کر الکیاں چلانا شروع کردیں۔

''او کے میں ذرا آنٹی وغیرہ کی طرف چلتا ہوں۔'' وہ جا بی اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا جہاں سے ار ما ٹرے لئے اسی وفت باہرنگل رہی تھ

" کیا سوچ رہی تھیں۔" کوریڈور میں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مبین نے بیجی آواز میں پوچھا۔

لوچھا۔ "جھیں۔" چھیں۔

"ا جھے بچے جھوٹ نہیں بولنے پیڑا جاتا "

ہے۔ ''بعد میں بتاؤں گی۔'' اس کے کبوں پہ شرمکیں مسکرا ہے بھیلی۔

ُ ''بعد میں کب؟'' مبین کا دھیما لہجہ قدرے سرگوشی میں بدلا۔

' پایز مبین '' وہ اس کے تنگ کرنے سے

116

آنے کے لئے بھی کوئی آجازت لینا ہے۔ ' خدیجہ بیکم اور آمنہ سے ل لینے کے بعدوہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔

'' یہ بھے سامان ای نے ار ماکے لئے بھیجا ہے، میرے مامول آلگلینڈ سے آرہے تھے، شاید وہیں سے منگوایا ہے۔'' اس نے دو خوبصورت گفٹ بیک سامنے ٹیبل پررکھے۔

'' میں ہا سپول جانے کے لئے نکا تھا، آپ تو جانئے ہیں یہاں آنے کے لئے بس تھوڑا سا روٹ بدلنا پڑتا ہے، ویسے بھی مجھے تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔' وہ پھیل کر بیٹھتے ہوئے ہنس پڑا۔ موتا ہے۔' وہ پھیل کر بیٹھتے ہوئے ہنس پڑا۔ ''بالکل غلط۔'' اعظم صاحب نے شوخی

'' یہاں آنے کے لئے تہمیں بہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔'' انہوں نے مزید کہا تو سبھی ہننے لگے۔

'' بجھے اجازت آنٹی۔'' مبین نے بمشکل بولنے کاموقع نکالا۔

''اتن دیر ہے وہ بس کہا کہنا چاہ رہا تھا،
آپ واپسی کے ٹائم جھے کال کر لیجئے، کھانے تک

میہیں رہجے بین ''آمنہ نے وراٹو کا۔
''بلا وجہ آنے جانے کی تکلیف اٹھانا۔'
''بلا وجہ آنے جانے کی تکلیف اٹھانا۔'
''بنا ہے، ابھی بھی فہد کی وجہ سے رک گیا تھا۔'
اس نے فورا اعظم انگل کی طرف مصافحے کا ہاتھ

اس نے فورا اعظم انکل کی طرف مصافحے کا ہاتھ بردھایا جنہوں نے مروتا بھی رکنے کا ہمیں کہا تھا، پول بھی نہ تو مبین ایسی تو قع کر رہا تھا اور نہ ہی مزید یہاں رکنے کی کوئی خواہش ہورہی تھی، اعظم صاحب کی تیوری کے بل اور سعد کی آنکھوں میں واضح نا کواری کا تاثر اس سے چھے ہیں تھے، کیٹ کو جاتے ہوئے برآ مدے کی طرف دیکھا، اربا کو جاتے ہوئے برآ مدے کی طرف دیکھا، اربا

آندر چی گئی ، مین نے پریشانی سے نجلا کب جہایا ، شاید اسے ایسانہیں کرنا چا ہے تھا، سعد جیسی بیچر کے لوگ جوخود کو سرایا چا ہے جانے کا حقد اللہ بیچر کے لوگ جوخود کو سرایا چا ہے جانے کا حقد اللہ کی قوت نہیں رکھتے ، وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔

''جانے لوگ جھے شکلوں سے خوبصورت ' دون نہیں گئتے ، کیوں ان کی عادات اور اندرونی کیفیات جھے ان کے چروں میں عام کی عادات اور اندرونی کیفیات جھے ان کے چروں بہت عام کی مورتیں کسی دیوی ، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں مورتیں کسی دیوی ، دیوتا کے سروپ سے کم نہیں مورتیں اور بھی فرصت سے بنائی گئی حسین و جمیل شکلیں بھی دل جلا کر خاکر دیا کرتی ہیں۔''

سعد الله سے بس ایک مصافے اور چند جملوں کے تباد لے نے طبیعت عجیب مکدری کر دی تھی، ایک بوجھل بن تھا جو پورے ماحول پر عاوی ہوگیا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ ارما جیسی معصوم، اندر باہر سے ایک، اپنی معمولی می خوشی اور بلکی سی ناراضی تک نہ چھیا سکنے والی انتہائی سادہ طبیعت لڑی کیسے اس عاجزی اور سادگی سے عاری، پررعونت پرسنالٹی کی مالک سعد سے نباہ کر عاری، پررعونت پرسنالٹی کی مالک سعد سے نباہ کر عاری، پررعونت پرسنالٹی کی مالک سعد سے نباہ کر مانٹی سے تھا ہے، غائب یا دماغی سے گاڑی چلاتے وہ ایکبار پھر انتہائی سست اور ڈھیلا ساہونے لگا تھا۔

\*\*

''نفیسہ فالہ کہدری ہیں اگر پانچ منٹ ہیں فریال اور صائم رہے ہے بہرنہ کلیں تو آئے ہے دروازہ لاک کردینا۔'ارہانے با آواز بلند کہا اور النے باؤل واپس ہوئی، آج منصور کی مہندی کا فنکشن تھا، باہر لان میں کافی سارے مہمان آ کھیے ہے، وہ اور تارا کافی دیر سے تیار ہو کر مہمانوں کو المینڈ کرری تھیں، کیکن فریال اور صاکو مہمانوں کو المینڈ کرری تھیں، کیکن فریال اور صاکو السینے اپنے ہئیر اسائل کے مسئلے نے تنگ کررکھا اسے اینے ہئیر اسائل کے مسئلے نے تنگ کررکھا

2016) 117 (Light

Section

تھا، حی کہ اب وہ دونوں رو دینے والی ہو گئی تیں گے، پیتہ ہیں کیا جھتا ہے خود کو۔''

> 'آج ذراہم سے دور دور ہی رہنا۔' مبین ا جا تک کہیں ہے لکلا تھا،مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک گئی۔

''جی ....؟'' وہ مبین کے جملے کا مطلب مہیں مجھی تبھی اس نے استکھوں سے اسے اور اس کے کیڑوں کی طرف توجہ دلائی تب پہلی مرتبہ ار ہا نے ڈرینک کی طرف دھیان دیا، اس نے آج کے فنکشن کے لئے اسکائی بلو ڈرلیں منتخب کیا تھا جس ير الله كلركا بلكا تفيس كام كيا موا تها،حسن ا تفاق سے مبین بالكل اس شيركى اسكائى بلوشرك اور ﷺ سے ملتی جلتی لائث براؤن پینٹ سے ہوئے تھا۔

، 'کوئی ناوا قف کہیں نیولی میرڈ کیل سمجھ کر مبار کہاد نہ دینے لگ جائے ، میں تو ویسے شکون سمجھ کر قبول بھی کرلوں گا ، ایڈوالس کے طور پر ۔ وه بهت شوخ مور ما تھا۔

'' کوئی اتنا ہے وقوف نہیں ہوتا کہ محض ہم رنگ لیاس دیکھ کرینا نقیدیق مبارک دینے لگ جائے۔''ار مانے حفلی سے دیکھا۔

''احیمالیقین نه بهی برشک میں تو پر سکتا ہے، اگرابیا کچھاتفاق کل کے منکشن میں بھی ہو گیا پھر تو مجھیں مخبائش ہی تہیں شک کی۔' ہاتھ بیجھے کمر یہ باندھتے ہوئے وہ مجر بورشوخی سے آ مے کوہوا۔ ''ارے کیا سے کچے'' وہ حقیقتا پریشان ہو

کل کما پہنیں ھے؟'' ''بيتو تحل بي پية چلے گا۔'' "لو تھيك ہے، الله كريے كه ميد سين اتفاق بھی ہونی جائے۔' اس مرتنہ دہ کھل ترمسکرائی۔ الم الله السعدالله كم مزاج تو محانے

''ارے میغضب نہ کرنا، بول مجھے اعظم انکل کی کولی کا شکار بنانا جا اس بیرے' اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو ار مازور ہے ہلسی۔ ''خوف کا عالم اگریہے ہے تو فیوجہ میں آپ ے اچھی امیدلگانا فاصامشکل لگ رہا ہے۔ "سوله آنے درست " مبین نے فوراا ہے کا نوں کی لوؤں کوچھوا۔

" باغی کا خطاب بانے کا یہاں کوئی ارادہ بھی ہیں ہے۔' وہ بنتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور وہ اس کے الفاظ کی گہرائی نابیتے ہوئے اجا تک میجه متفکر ہوئی، جانے کیوں بھی بھی وہ چھایسا کهه جاتا کدار ماجیران بلکه سی حد تک پریشان سی ہوجالی تھی۔

خدیجہ حیات کی خواہش کے عین مطابق منصور کی دلہن کے باہر کت قدم میکے سے سیدھے سسرال میں ہی ہڑے تھے، مدیجہ اپنی خوبصور لی کی چکا چوند سے دلول میں کھر کیے جا رہی تھی، منصور کے رنگ بھی آج کے دن د میکھنے سے تعلق ر کھتے تھے، دلہا بن کرخوب ہی نکھار آیا تھا،شرمیلی ہلی کبوں برسجائے وہ مدیجہ کے پہلو میں بیٹھا سب کی شوخیوں اورشرارتوں کے جواب دے رہا

فریال اور ارمانے آج کے لئے فراک کا انتخاب كما تها، رنگ البيته الگ الگ يخص، فريال نے مہرا جامنی رنگ لیا تھا جبکہ ارما سبز رنگ کی فراک مینے ہوئے تھی، اس کی متلاشی نگاہیں مبین کو ڈھویڈ رہی تھیں لیکن بجائے اس کے سعد سامنے آگیا بلکہ اسے ڈھونڈ تا ہواہی آیا۔ " أو مهمين اين دوستول سے ملواؤل-" بِ تكلفى سے كہتے وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔

کرنے لائن نہیں ہے، وہ خود ہی مبین کو دھونڈ نے نکل کھڑی ہوئی تھی کیکن بھی تو وہ موبائل فون کان سے لگائے کی سے بات کرتا دکھائی دیتا اور بھی فرید کے ساتھ کسی معاملے کو دھائی دیتا اور بھی فرید کے ساتھ کسی معاملے کو بات کرنے کے لئے لاؤنج اور پھیلے لان تک ہو بات کرنے کے لئے لاؤنج اور پھیلے لان تک ہو واپس پلیٹ آئی، یوں بھی منصور ماموں فوٹو گرافی واپس پلیٹ آئی، یوں بھی منصور ماموں فوٹو گرافی ایس کے لئے بار بار باتی سب کو بلا رہے تھے، رہنا تو ارما بھی سب کے بھی جہاں سب بھی نہا تو ہوگئی جہاں سب بھی منازق بیں مشخول تھے، کئین جبین کی ناراضی ایک منازو اور اب تو کافی منازو کی کھڑی اور اب واپس جانے گئے تھے، پر وہ ظالم منازو کہاں جانے کی تھے، پر وہ ظالم حانے کہاں جانے جھیا تھا، ارما کی نگاہیں اسے ڈھونڈ جونڈ کے کھڑی کہاں جانے کی تھی، کرون کافی جانے کہاں جانے جھیا تھا، ارما کی نگاہیں اسے ڈھونڈ جونڈ کے کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کہاں جانے جھیا تھا، ارما کی نگاہیں اسے ڈھونڈ

ڈھونڈ کر تھکنے لکیں۔ ''اچھا بھا بھی ہمیں ا جازت۔'' ار مانے مڑ کردیکھا، رابعہ چچی اس کی ای سے ل رہی تھیں۔ ''او کے ار ماچلتے ہیں اب۔'' وہ اسے دیکھ کرمحبت ہے مسکرائیں۔

'' دیکھواتی مفروف تھیں تم ، بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملاء آج تو ماشاء اللہ بہت بیاری لگ رہی ہو۔''

''تھینک ہو بیگے۔' وہ سرخ ہوگئ۔ ''صرف تھینک ہو سے کام نہیں چلے گا، تصویر بھی بنوانا پڑے گی۔' موبائل کیمرے کو سیدھا کرتے ہوئے سعداللہ اچا تک ہی گفتگو میں کودا تھا، رابعہ نے مسکرا کرار ما کا ہاتھ تھا ما اور اسے اپنے قریب کھڑا کیا، جیسے تصویر بنوانے کے لئے تیار ہوتے ہیں، ار مانے بھی مسکرا کرتھویر بنوالی، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی لیکن جب موبائل کیمرا مال کے ہاتھ میں دے کروہ ار ماکے '' بیہ ہمیری سوئیٹ کن اربا ' بعد نے با قاعدہ اس کے گندھے پہ ہاتھ رکھ کر تعارف کروایا جس پر وہ بری طرح بدی تھی سعد نے ہاتھ مبیں مثایا۔

''اور بیمبوش ہے، بیان کے ہز بینڈ عمر، مہوش میرے ساتھ ہاسپیل میں ڈاکٹر ہیں اور انفاق سے آپ کی نئی ممانی کی دور کی رشتہ دار۔'' اس نے ار ماکی طرف ترکیھ کر اس کا بھی تعارف کروایا۔

'''او تو سہ ہیں ارہا۔'' مہوش نے اپنی گول محول آئیکھیں گھما تیں۔ ''دیھیں جو جو جو میں شدہ تا ہے۔

" بھی مجھے تو بڑا اشتیاق تھاتم سے ملنے کا۔"

''کہو پھرکیسی لگی میری بیند۔''وہ محبت سے ار ماکود میکھتے ہوئے دادطلب کرنے لگا۔ ''ماننا پڑے گا ڈاکٹر صیاحب، آپ کی

جوڑی لاکھوں بیس آیک کہلائے گ۔ 'مہوٹ نے مزے سے تبعرہ کیا تو ار ماکے چہرے پر پریشانی کے آثار جھلکنے گئے، ان کے کھلے تبعروں پراس کا دل ہے جین ہوگیا ،گھبرا کرآس پاس پہنظرڈ الی تو بس ذرا فاصلے پر مبین کسی سے بات کرتا دکھائی

''ار مانے پریشانی سے کٹ کانے، سعد کا مضبوط ہاتھ ابھی تک اس کے کندھے پر تھا، مبین ان دونوں کوساتھ دیکھ کرسنجیدگ سے رخ

رر یکسکیوزمی، جھے امی بلا رہی ہیں۔' وہ معذرت کرتی فورا وہاں سے ہٹی، اپنی مثلاثی نگاہیں اردگرد پیددوڑا نیں کیکن وہ اب وہاں نہیں۔ نگاہیں

بقدیا مبین کو بہت برانگا تھا، بات ہی ناراض ہوئے کی تھی، سعد کے بے ہودہ انداز ہر گز اگنور

منا (از (امالار)



تحقیم، منصور ہا تموں لیہ دوستوں کے ساتھ ڈرائینگ روم میں ہیٹھے تضاور مبین کی دادی اور بھابھی لیعنی عمیر بھائی کی مسز نانو ای کے کمرے میں ہبتھی تھیں ، وہ خود البتہ کہیں دکھائی نہیں دے ریا تھا۔

مبین ویٹرز وغیرہ کوفارغ کر کے پچھلے گیٹ

ال کرسب کھاو کے ہونے کی تبلی کی اور آگے برطح برطح ٹھٹک کررک گیا، ستون سے شانہ نکائے وہ شاید تارے گئے کا اہم فریضہ انجام دے رہی تھی ، اس کی ساری تھان جیسے بل میں اڑن چھو ہوگئ تھی، دل چا ہا بنا اسے ڈسٹرب کیے دیکھا، ہی رہے، جس کا ارتکازٹو نے میں ہیں آر ہا قادر پیتہ ہیں وہ یہاں کیوں کھڑی تھی اس لان میں میں مہین کو یاد آنے لگا کہ فنکشن کے دوران وہ عالمان اس کے آس میں مہین کو یاد آنے لگا کہ فنکشن کے دوران وہ عالمان کیوں کھڑی کھی اس کے آس میں مہین پر بردی، پہلے تو وہ بے طرح چونکی پھرفورادو باس کے آس میں رہی ہیں ہیں کہ وہ آگے بڑھا اسٹیپ نیچے اثری، موبائل فون اور چابیاں جیب اسٹیپ نیچے اثری، موبائل فون اور چابیاں جیب اسٹیپ نیچے اثری، موبائل فون اور چابیاں جیب میں رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھا

''آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں،خیریت؟'' ''سوری مبین! وہ سعد زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا، میں نے منع بھی کیالٹیکن اس نے میری ہات نہیں سن ی'' وہ عجلت میں بولے جا مجھی

''جی....؟'' وہ کیا کہہرہی تھی مبین کے خاک میلے ہیں پڑا۔

''اگلی بار نیس صاف صاف اسے کہددوں کی کہ وہ مجھ سے اتنا فرینک نہ ہوا کر ہے، حد ہوتی ہے۔'' مجرموں کی طرح شرمندہ شرمندہ سر جھکائے وہ مزید بولی تو مبین نے ڈھیلا سا ہوکر سانس تھینجی ، اب وہ سمجھ گیا کہ ارما کیا کہدرہی پہلو میں آیا تو اس سے ہرداشت نہیں ہوا، ابھی تو پہلا غصہ بھی کم نہیں ہوا تھا، ایک ساتھ تصویر بنوانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔

''بس کانی ہے چی۔'' اس نے کیمرے کے آگے ہاتھ کیا۔

" میری تقوری دیسے مجھی اچھی نہیں است است است است است است کئی، رابعہ نے بے ساختہ سعد کود یکھا جس کی کشادہ بیشانی پر بے شارشکنیں نمودار ہوگئی تھیں۔ کشادہ بیشانی پر بے شارشکنیں نمودار ہوگئی تھیں۔ '' خصے سے سعدی کنیٹیاں سلگ اٹھی تھیں کئیکن مال کی وجہ سے بولا کھی تھیں۔ کی کنیٹیاں سلگ اٹھی تھیں کئیکن مال کی وجہ سے بولا کھی تھیں۔

''سب سمجھ رہا ہوں ارہا رہاب اعظم اور خوب سمجھا دوں گانہ ہیں بھی۔' وہ اس کی پشت کو د کیکھتے ہوئے کسی مہری سوچ میں کم ہوگیا۔ ''جانے ایسا کیوں ہوتا ہے، جن کمحوں کی آمد کا ہم شدت سے انتظار کرتے ہیں، ہاتھ آنے

بروہ بے رنگ اور پھیے سے پڑجاتے ہیں۔' ہاموں کی شادی کے حوالے سے اربانے معلوم نہیں کیسے کیسے خواب سے تھے، کھوتو روشنیوں، رنگوں اور گینوں سے متعلق تھے اور کچھ اس نے ایک سرد آ ہ تھینی اور کچھ اس کھور سے متعلق تھے جسے اپنے کام دھندوں سے فرصت

حالا نکہ بلیک پینٹ اور بلو جیز میں آج اس
کی پرکشش شخصیت اور بھی خوبصورت لگ رہی
تھی لیکن وہ تو تھیک ہے د بکھ بھی نہیں پائی تھی اور
بہرسب ہوگیا، وہ بجھے دل کے ساتھ بچھلے لان میں
آگئی جہاں بچھ دہر پہلے مہمانوں نے کھانے کا
انظام کیا گیا تھا، لیکن اب تو فنکشن ختم ہوگیا تھا،
کہاں بھی اب ممل صفائی نظر آ رہی تھی، فریال اور
خالہ وغیرہ مدیجہ کو اس کے کمرے میں لے گئی

2016) 120([L=

Section

رن آپ کی گھبرانٹ دیکھ کر شرارت کر رہا

''اور اتنی در سے جو میں آپ سے بات ر نے کے لئے موقع الاش کررہی تھی تو آب بھی ادھر سے گزر جاتے بھی ادھر چلے جاتے ، '' یا گُل ہو بالکل '' مبین نے اپی حسین جملتی نگاہوں میں مجر بور شوخی سمو کر اس کی م تکھوں میں دیکھا تو وہ جھینپ کرمسکرانے لگی ،

يمانداز ہى كائى تھاحقيقت جنانے كے لئے۔ ''ہاں میں نے دیکھا تھا سعداللہ کو، اس کا فری ہویا مجھے بھی اچھا نہیں لگا تھا لیکن یہ ناپندیدگی صرف سعداللہ کے کئے تھی ہتم سے کیسے ناراض ہوسکتا ہوں ، جس نے محبت کا مان بخثا ہواس پر بے اعتباری نری ناقدری ہے محبت ک، محبوب کی اور وہ بھی ایسا معصوم اور پیارا محبوب " وه اب سينے بير ہاتھ باند سے سنون سے نیک لگائے بہت آرام کی حالت میں کھڑا تھا، جیسے دل ہر ڈرخوف سے آزاد ہو، جیسے کسی بہت اینے کی موجود کی کا احساس ہرغم ہر پریشانی پر حادی ہو جائے ، ار مانے پیچھے مڑ کر درواز ہے کی طرف دیکھا، توجہ سے اس کی طرف دیکھتا

مبین مسرانے لگا۔ ''جاناہ''

''جا ئيں ليكن أيك بات بادِ رهيس، أيى معمولی باتوں کی ہماری محبت میں کوئی مخبائش نہیں ہے، بس اتنا ڈر مت جایا کرو، میں مغرور ہونے گئتا ہوں۔'' مبین کی آنگھوں میں اتنی روشنی تھی كه تاب لا نامشكل تفاءاريا تيز دهر كنوں كوبمشكل سنجالتی اندر کی طرف برد ھائی۔

ہے، سعد اللہ کواس کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کر کسی سے ملواتے اس نے بھی دیکھا تقالیکن جبیا ار ما سوچ رہی تھی ایس کوئی بات بہرحال اس کے د ماغ میں نہیں آئی تھی ، البتہ اب دل میں شرارت چنکیاں کینے لکی، اس نے تحض چند سکینڈز کئے سويض ميں اور فورا جہرا سنجيده كياب

" ببترتوبي تقاكه آب كافي بيل است مجها چکی ہوتیں، بائی دی وے ایسا بھی کیا کہددیا اس نے جوآ پ کی اب تک ٹی کم ہے، اتنا خشک اور روكھالہجہ ' ارمانے تھبرا كرتھوك لگلا۔

''وہ اس کی دوست تبھرہ کر رہی تھی کہ ہاری جوڑی لاکھوں میں ایک ہے اور پینہ جہیں کیا كيا\_' وه بھر ہے الجھ كئے۔

دہ پر سے بھاں۔ ''جیرت ہے، اتنی جراکت بنا کسی کمٹ منٹ کے تو نہیں آتی ، آخر نمس کی شہدیر وہ اتنا شوخ مور ہاتھا۔"

'' <u>جھے</u> نبیں پینہ، میں تو ....'' اس سے زیادہ و منہیں بول یائی ، بھرایا لہجہ چھلک پڑا اور وہ مسکنے

''اوه نو'' وه اینے نداق پر نوراً پچھتایا۔ ''ارے میں نداق کررہا تھا، پلیز ارمابات سنو'' وہ دوقدم بےساختہ آگے آیا کیکن سمجھ ہیں آئی کہرونے سے کیےرو کے۔ ''ادهر دیلهوارما، پلیز دومنٹ میری بات

س لو، کوئی آ جائے گا، پلیز میری بات س لو۔'' اس نے منت کی تو ارمانے آتکھیں صاف کرکے

س نے کہد دیا کہ بین ناراض ہوں، ارے بابا، ند بہلے نداب میں تو خفاتھا ہی ہیں۔'' ب تاراض مہیں تھے؟ "ارمانے بے یقینی ہے آئٹھیں پھیلائیں۔ "ہاں تو آپ نے کیے سمجھ لیا، ابھی بھی



چود ہویں قسط کا خلاصہ

یں بر، حمت کو ساتھ لے کر سرکاری بنگلے ہامام فریدے سے ملنے کو جاتی ہے، امام فریدے، نیل بر کو د بکھ کر برہمی کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب اس کی نگاہ حمت ہے پڑتی ہے تو اس کے ناثر ات

ں ہام کواپنے گھر پہنے بہت ارجنٹ بھجوانے ہیں ،سسٹر ہیہ کے مشورے یہ وہ اسامہ کی خد مات صل کر نا سر

کالج میں نومی کاٹکراؤ شانز ہے ہے ہوتا ہے اور کہانی میں ایک نیاموڑ آتا ہے۔ نیل برگی بنگلے پیدجانے کی خبر بیومنل کی دیواروں کو ہلا دیتی ہے، نیل بر کااعتراف محبت صند مر کوشکیوں فنصلہ کی انتذابہ کے جاتا ہے۔

خان کوشکین فیصلے کی انتہا ہے لے جاتا ہے۔ صند پر خان ،سر دار ہو کو دار ننگ دیتا ہے ، بیٹی کو پھمالو ، در ندا چھانہیں ہوگا۔ نشرہ ولید کی'' فر ماکش'' اور''بدلا و'' بہتنولیش کا شکار ہے۔ اسامہ ، ہیام کی امانت لے کراس نے گھر پہنچتا ہے تو ذہاں اس کا بے حدا چھا استقبال ہوتا ہے ، اُدھر عشیہ کود مکھ کراسامہ کے من کی مراد برآئی ہے۔

پدر ہویں قبط

اب آپ آگے پڑھیئے



www.Paksociely.com



اسامداس استقبال کی تو قع ہر گر تہیں رکھ رہا تھا۔
ایسے امید نہیں تھی عشیہ کی تخت دل مورے جان استے اخلاق کا مظاہرہ کریں گی، کیمن بات تو دہیں آتی تھی، اسامہ اس وقت کوئی عام بندہ تھوڑی تھا، ہیام کا دوست تھا اور ان کے کھر میں دمہمان خاص' کی حیثیت رکھتا تھا۔

تقذر کے اس کھیل میں جو''ملاپ'' کارستہ نکا تھا وہ اس قدر جیران کن تھا جس پہنہ عشیہ کو

یقین آ رہا تھا اور نہ ہی اسامہ کو۔

ای ونت وہ تقدیر کی مبر ہانی پہ متنجب ہیٹھا قدرت کے نرالے رنگ دکھانے پے دل کی مجرائیوں سے تبدہ ریز تھا۔

تمبھی ایسا بھی ممکن ہوتا ہے؟

کوئی سرراہ نکرا تا ہے اور عمر بھر کا حاصل بن جاتا ہے۔

بھی ایسا بھی ہوتا ہے؟

کوئی عمر بھرکی بوتجی سرراہ لٹا آتا ہے۔

بیقدرت کے بی زالے کھیل تھے۔

اسامہ بیجھے نگاہ ڈالٹا تو جیران رہ جاتا،عشیہ کا بل پہگرانا،ایک دوا تفاقبہ ملا فاتنیں، پھرعشیہ کے گھر تک مورے کی دوائیاں لیے کرآنا اور بعد میں دالہی کاسف<sub>یر</sub>۔

لا ہور جاتے ہوئے اس نے بھی سوچا ہی نہیں تھا کہ دوبارہ بھی عشیہ سے ملا قات ہوگی ، محبت کی وہ کو پلیں جوا تفاقیہ دو ملا فاتوں میں پنینے لگی تھیں ایک دم ہی مرجھا گئیں ،اسے لگتا تھا،عشیہ کے مسیم

محرکے ہررہے میں تقدیر کھری ہے۔

ا سے اندازہ ،ی نہیں تھا، کہی تقدیر ہیام کی صورت میں ایک بل، ایک رستہ ، ایک ر رہمگر دلتمبیر کر دے گئے کے بعد دے گئے کے بعد اجازت طلب کررہا تھا جب ہیام کی بہن عمکیہ جائے کے لواز مات لے آئی ، وہ اتنا تکلف دیکھ کر میں موجود تھا اور انہیں رقم کا لفا فد دے تھکے کے بعد اجازت طلب کررہا تھا جب ہیام کی بہن عمکیہ جائے کے لواز مات لے آئی ، وہ اتنا تکلف دیکھ کر شرمندہ ہوگیا تھا۔

''اس کی کمیا ضرورت تھی آنٹی؟''

اس نے بہت سوچ سمجھ کرمورے کے لئے لفظ آنٹی کا چناد کیا تھا، وہ اسے جانے بیش کرتی ذراجونک گئی تھیں۔

ری انہوں نے زیرلب بر برا کر کہاتھا، پھرٹوک کر بےساختہ بولیں۔
''یہ انکریزوں کے رہتے ہیں، آئی، انکل، می، ڈیڈی .....ان میں اپنائیت کہاں آتی ہے، انگریز چلے گے پر اپنی بہت کی چیوڑ گے، جن میں سرفہرست پہناوا اور زبان ہے، نہ بیٹا!
مجھے آئی وائی نہیں پسند ..... اور انگریزوں سے مجھے بردی نفرت ہے، تم مجھے ہیام کی طرح 'مورے' بلایا کرو، ہیام کی مال ہولی، تھوڑی زبان کی کھر دری ہوں، پر دری نموں کر نہیں، کی میں کی میں اس بات کوئیس بھتیں، خاص کر عشیہ، بردی کمی زبان ہے اس کی طرف برخائی اور ساتھ ہے لاگ ساتھرہ کیا، ابھی وہ کی ۔'' مورے نے انگور کی تھائی اس کی طرف برخائی اور ساتھ ہے لاگ ساتھرہ کیا، ابھی وہ

2016) 124 (المتا



مورے ہے انگر ہر ول کے ساتھ افری کا عبب بو جونا جا ہتا ہی تھا جب وہ بات کو دوسری طرف لے گئیں، یعنی عشیہ کی لمبی زبان کی طرف، اب شاید اسمامہ اپنے از کی منہ بھٹ انداز کی وجہ سے عشیہ کی لمبی زبان یہ بحث بھی کر لیتا اور بردی معصومیت سے بو چھ ہی لبتا کہ کس قدر کمبی؟ کین سروتاً خاموش ہی رہا، کیا خبر مورے کو براہی لگ جاتا۔

''مورے! اسامہ کو جائے پینے دیں؟'' معان کی بٹی عمکیہ نے بے ساختہ انہیں تنبیہ کی تھی کہمہمان کے سامنے مزید عشیہ کی ذات پہ گفتگو کرنے سے گریز ہی برتبیں، یوں مورے چند منٹ تو خاموش ہی رہی تھیں لیکن عمکیہ کے اٹھتے ہی فارم میں آگئیں۔

''تم ہیا م کو بتا دینا، بیلورلور پھرتی ہے۔' کچھ دیر بعد انہوں نے خاصی راز داری سے بتایا

تھا،اسامہ چونک گیا۔

''کون؟''اس کا انداز بھی سر گوشیانہ تھا۔

'' میمی عشیہ۔'' انہوں نے دبی آواز میں بتایا۔

'' بے فکر رہیں، بتا دوں گا۔''اس نے تابعداری کا مظاہرہ کیا تھا، وہ انگور سے بھر پور انصاف کرر ہاتھا،مور بے جیمر کرر ہاتھا،مور ہے جیسے مطمئن ہوگئی تھیں، وہ جائے پی کراٹھا تو مور ہے جیران رہ گئیں۔

" " بتم کہیں جارہے ہو؟ رکو گے نہیں؟"

'' '' '' بیس جی ، میراا ''نے ہوٹل روزگل میں ہے۔'' اس نے سعادت مندی سے بتایا تھا۔ '' او ……احیما ، میں نے سمجھا واپس جاؤ گے۔'' وہ بے ساختہ خوش ہوگئیں۔

"میرا کام ہے پہاں، پھوعرصہ تک آپ کے علاقے میں ہوں۔"اسامہ نے نرمی سے کہا

'' پھر آؤ گے بہن کی شادی میں؟'' انہوں نے اشتیاق سے پوچھا تھا، اسامہ تو پہلے سوچ میں پڑ گیا تھا، بھرا سے خیال آئی گیا تھا۔

"جى، كيون نهيس" و وخوش دلى سے بولا تھا۔

"اچھا.... بھر چکر لگاتے رہنا۔" مورے نے سارا اخلاق نچھا در کرتے ہوئے اسامہ کے

كندهے په ہاتھ پھيراتھا۔

'' آپ بھی کوئی کام ہوا تو بتا ہے گا۔'' اندر آتی عشیہ کو د مکھ کراس نے بے ساختگی ہے کہا تھا، عشیہ نے بمشکل ہی اپنی مسکرا ہٹ چھیائی تھی ، وہ بڑا مودب بنا کھڑا تھا۔

'' بیمیرا کارڈ رکھ لیں ،او پرنمبر لکھا ہے،ضرورت کے دفت خادم کو بادکر کیجئے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔''اس نے مورے کی طرف کارڈ بڑھایا تو انہوں نے عشیہ کو کارڈ تھا دیا ،عشیہ نے بادل نخواستہ کارڈ کیڑلیا۔

''وہ ہاہر باور پی آیا ہیٹا ہے، اس سے دیگوں کا معاملہ طے کرلیں۔'' اس نے کٹھ مار انداز میں مورے کواطلاع دی تھی ، وہ چیل پیروں میں اڑس کرفورآ باہرنکل گئیں۔

مورے کے جاتے ہی اسامہ بوری طرح سے عشیہ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا،عشیہ نے اس کی ۔ آسکھیں بھاڑنے پہ بڑے رسان سے بوچھا تھا، کب سے محلتے سوال کو بالآخراس نے باہر نکال لیا

2016 125 [Lis-



w.w.Paksociety.com

'' یہاں تک آنا میری بھوسے بالاتر ہے۔''وہ اسے دیسی قدر ہے۔'نظر تھی، اسامہ ہونٹوں کی

راش میں مکان جھیائے کھڑا تھا۔

' جذبے تیے ہوں تو منزل دور نہیں ہوتی ،میری نیت اور جذبوں کی سیائی کا انداز ہ اس بات ے لگاسکتی ہو۔' وہ اتر اگر بولاتھا،عشیہ اےمشکوک انداز میں دیمھتی رہی۔

'' جھے یہ بتاؤ،تم میرے بھائی تک کیے بھی گئے؟''

''اس؟ میں کینے پہنچ گیا؟'' وہ پوری طرح سے چونک گیا تھا۔

'' پیکہو ہنمہارا بھائی جھ تک کیسے جہنے گیا۔''اس نے نورا بات کورد و بدل سے سیدھا کیا تھا۔ '' چلو ایسے ہی سہی'' عشید ان دونوں کی'' ملا فات' اور'' ملاپ' کا قصہ جاننا جا ہتی تھی، اسامدنے اسے بوری ہات بنا دی تھی جے س کروافعی عشیہ جران ہوتی۔

'' میصور شیال تو قانمی می بن گئی تھی۔'' اس کا انداز پر خیال تشم کا تھا۔

''اس پچوئیشن کو نبیت اور اور جذاوں کی صدانت کہتے ہیں ، خدا نے میری تم ہے ملا فات کا وسیلہ بنایا ہے۔''اسامہ نے چبا چیا کر جمایا تھا۔

''احیماً....احیما۔''وہ کڑ بڑا گئی تھی۔

''اب نگلویہاں ہے۔''اس نے جلدی میں کہا تھا، وہ نبیں جا ہتی تھی عروفہ کبیں ہے آنگے اور انہیں گفتگو کرتا دیکھے لے اور پھر بات کا بتنگڑ بنا لے ، جس میں وہ ویسے ہی ماہر تھی۔

'' جاتا ہویں ، نکال کیوں رہی ہو، ویسے ایک بات من لو، مور سے نے جھے بیہاں آنے اور جانے کا گرین سکنل دیے دیا ہے۔' وہ شوخی سے اس کی معلومات میں اضافہ کرنا لکاں گیا تھا جبکہ عشیہ بہت دہر تک اسے دیکھتی رہی بہاں تک کہ دہ نظروں سے اوکھل ہو گیا تھا،عروف نے بھی میہ منظر بڑے ہی دھیان ہے دیکھا تھا اور اس کا چہرہ عجیب سے تاثر ات کے ساتھ سج گیا تھا، عنسیہ نے اپنی ہی جھو تک میں درصیان نہیں دیا تھا، وہ آج حقیقتاً بہت خوش کھی۔

شاہوارکو دوبارہ وہ چیرہ دکھائی ہی نہ دیا تھا۔

اس نے بری دفع اپنے ہٹ سے پہر آ کے جانے کی کوشش کی تھی ، جانے کون سی طافت اسے آ کے بوصے سے روک دیں تھی، وہ آ کے بوھ ہی نہیں سکا تھا، اس مقام پہ کھڑا تھا، جہاں یہ ایک زگاہ نے اے روک رکھا تھا۔

اور پھرتھوڑا ونت آگے کی طرف نکا تو شاہوار کو زندگی کے معمولات نے گھیر اما تھا، زمینداری، کاروباراورعلاقے کی مصروفیات بے شار تھیں ۔

ان دنوں تو گھر کا نظام بھی ہے تر تیبی کا شکارتھا، بٹومل کے اندر کا ماحول ایبانہیں تھا جو کسی طوربھی جوشگوا رہوتا۔

دراصل مہنا خوشگواریت تب سے تھی جب بابا خان این لا ڈلی بیوی کی اولا دکو واپس لے آئے تھے، یہاں تک بھی ٹھیک تھا،لیمن اے بے جا آزادی دے کر بابا خان نے ان سب کی غیرت کو

2016) 126



لاکارار کھا تھا ،اس کا شتر کے مہاار بھرنا ہی آئیس گوارا نہیں تھا جب تک ایک آورطوفان اند آیا تھا۔ شاہوارا گر بڑی ہی اعلیٰ ظر کی کا مظاہرہ کرتا تب بھی صند ریے خان کی غیرت اور غصے کے آگے بندھ یا ندھنا آسان نہیں تھا۔

صند برخان آگ تھا، سرایا آگ اوراس آگ بیس نیل برسردار بوٹے بے خطر کود پڑی تھی۔
وہ جب سے اپنے '' ہیٹ' واپس آیا تھا مسلسل نیل بر کوسوچ رہا تھا، اس نے ایسا کیوں کہا؟
اور وہ اتنا آگے کیسے برٹرھ آئی تھی؟ پھر شنا ہوار اس سروئیر کوسو چنے لگتا تھا، وہ شکل وصورت، انداز و اطوار سے ایسا نہیں دکھتا تھا جو خانزا دوں کی عزت یہ نگاہ رکھ لیتا، کسی باو فار خاندان کا فردلگتا تھا، جس کی روشن بیشانی پہشرانت کا سنارہ چمکتا تھا، پھر تیل بر کیا کیک طرف ہی اتنا آگے بڑھ آئی تھی؟ وہ سوچتا جارہا تھا۔

معاً اسے ملازم نے صند بر خان کے آنے کی اطلاع دی بھی ،صند بر خان بہت کم ہی ادھر آتا تھا اور اس وقت صند بر خان کا آنا خطرے سے خالی نہیں تھا، شاہوار فورا ہی ملا قات کے روم میں بہنچ گیا تھا، وہاں صند بر خان موجود تھا، مضطرب سا، چلتا بھرتا، ٹہلتا اور غصے میں مٹھیاں بھینچا، اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ تھا، تا نے کی طرح نہ رہا تھا، شاہوار کود کھے کر وہ لمحہ بھر کے لئے رک گیا

'' تف ہے تیری غیرت اور مردانگی پہ، ہوٹمل میں چنگاریاں اٹھ رہی ہیں اور تختیے خبر تک نہیں ، احساس تک نہیں۔'' وہ غرا تا ہوا اس کے سامنے آگھڑا ہوا تھا، شاہوار نے مخل سے اس کا غصہ اندرآ تارا تھا، بھر ملائمت سے بولا۔

''نو میں کیا کرسکتا ہوں؟ اورتم بھی غصے سے نہیں ، ہوش مندی سے کام لو، جذبا نبیت سراسر نقصان دہ ہے۔''

'' بيآرام سے بيٹھ كرسوچنے كاونت ہے؟'' وہ زېرخند ہوا تھا۔

''سوچنے ہے ہی مسکے کا عل نکاتا ہے ، غصے ہے نہیں ،صند پر خاناں! معاملہ بہت حساس اور نازک ہے ، بات عزت کی نہ ہوتی تو اب تک کچھ بھی کر سکتے تھے۔'' شاہوار کا محل قابل دید تھا۔ '' یہی بات مجھے روک رہی ہے ، درنہ رات سے پہلے پہلے گولیوں سے اسے بھون ڈالٹا۔'' صند پر خان نے نفرت سے کہا۔

"' بھروہی جذبا تیت؟ بار دینے سے کیا حاصل ہوگا؟'' شاہوار نے نرمی سے اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھا تھا۔

ہ ہے۔ ان کم عزت کا بھرم رہ جاتا۔'' صند پر خان کے اندر بھانبھڑ جل رہے ہتے، نیل برکی خود مرک کا خیال آتا تو اس کی غیرمت ستانیا۔ زیز نر لگترین

سری کا خیال آتا تو اس کی غیرت پتازیانے پڑنے گئے تھے۔
''ایسے بھرم نہیں رہتے ، بلکہ زیادہ بدنای ہوتی ہے ، گنہ گار پہاڑی کے پچھلی طرف بے قبرستان میں بنی قبروں کو بھی فرصت میں دہکھا آنا ، آج تک لوگ نہیں بھولے ، ودھا اور فرخز ادکو ، آج تک نہیں بھولے ۔' شاہوار کے لبوں سے چڑگاریاں پھوٹی تھیں ، جن کی تپش نے صند ریان کی آتا کہ تک کھول کرا دیا تھا۔

2016) 127 ( المتا

www.Pa\_society.com
"توایسے لوکوں کا انجام میں ہوتا ہے، ایک اندی کو لی اور خوفنا ک موت ۔ مورد مرفند ہوا۔ ''صندریہ خان! ایک بات کہوں؟'' اس کے انت ہونے غصے میں پوشیدہ خطرناک ارا دول ہے اندرونی طور بہنو ننا شاہوار بچھ در سوینے کے بعد صند پر خان کے قریب آیا تھا نصند ہر خان نے چونک کراسے دیکھا تھا، دہاں اس کے چہرے یہ سنجیدگی کھنڈی تھی اور بچھا بیا تھا جواسے اچھا نہ

'' کیا کہنا چاہتے ہو؟''ایں نے اکھڑے تاثرات کے ساتھ نخوت سے پوچھا تھا، شاہوار چند

کھے سو جتمار ہا، پھر ہتھیا ر پھینک کر سنجیدگی سے کہدا ٹھا۔ ''وفت کو بدل جانے دو، سالوں پرانی روایتوں کوٹوٹ جانے دو، غیرت کے نام ہروش

زندگی کے جراغوں کومت بجھنے دوصند مریفان! اب بس کر دوصند مریفان! اور کنٹی زندگی کے دیوں کو كل كروكة احين المين بركھوں كے بتائے غلط راستوں يہ چلو كے؟ "شاہوار كے الفاظ اليے ہميں تھے جوصندرِیر خان کے سرے گزر جاتے ، وہ لھے بھر کے لئے تفرا گیا تھا، خاموش ہو گیا تھا، <sup>بی</sup>ن اس کا جبره تا ہے کی ماند تپ رہا تھا اور آگ کی طرح سرخ ہور ہا تھا، پھروہ رکانہیں، پیروں کی تھوکر وں ے راہ میں آئی ایک ایک چیز کوتو ڑتا آگے بڑھ رہا تھا اور سیاس کے غصے اور نا گواری کی انتہا تھی ، جس کا مطلب تھا اسے شاہوار کی کوئی بات پیندئہیں آئی تھی۔

بارہ دری کے اوپر آج سورج کی نرم کرنیں پلھل رہای تھیں۔ وا دی میں دھند نہیں تھی، سر دی کی شدت بھی نہیں تھی، پہاڑوں یہ اب رفنہ رفنہ برف تجھلنے کا موسم قریب آر با تھا، برف ختم ہوتی توسیاحوں کی آمد کاسلسلہ شروع ہو جانا تھا۔

آج بچھلی دھوی ہے بوری دادی کے لوگ لطف اندوز ہور ہے تھے۔

و و ہو محل کی بالکونی میں کھڑی تھی اور پوری وادی اس کی نگاہوں میں پھیلی ہوئی تھی ، اس نے ا بن تھی تھی نگاہوں میں ایک تراد ٹ اتر تی محسوں کی تھی پھر آ رام سے اپنا سیل نون اٹھا لائی۔ بارہ دری کود کیمیتے ہوئے اس نے ایک نمبراسکرین یہ جمکنا دیکھا تھا، پھرمسکرا کر کال ریسیو ہونے کا انظار کرنے لگی تھی، جھے دہر بعد کال ریسیو ہو گئی تھی، دوسری طرف سے جوآ واز آئی تھی، اس نے نیل بر کے ہونؤں یہ مسکان پھیاا دی تھی، اس نے اپنا تعارف کروایا تو دوسری طرف

نا گواری کا اظہار نہیں ہوا تھا۔

' زے نصیب، آپ نے کینے یاد کرلیا؟' امام نے بہت شائشگی اور خوشد لی کا مظاہرہ کیا تھا، نیل برکوڈ ھارس سی ملی تھی ،اس کے زم کہجے سے حوصلہ ہوا اور وہ بڑے آرام سے گفتگو کرنے لگی۔ " اوتو انہیں کیا جاتا ہے جو بھول مجکے ہوں ،آپ تو خیالوں میں رہتے ہیں۔" اس نے برے اعتاد کے ساتھ معنی خیزی سے کہا تھا،امام قدرے چونکا تھااوراس کے معنی خیز کہتے ہے جھومختاط بھی ہوا تھا، اسے نیل بر کے انداز بچھ بدلے بدلے لگ رہے تھے، و دتھوڑ االرٹ سا ہوا تھا، اس کے اندر برا ای عجیب ساا جساس ابھرا ، ایک مرد ہو کربھی اس نے قریب آتا خطرہ محسوں کرلیا ہما ، کیجوہ تو الياتقا جوهك بيس تعا-

2016 128

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISUAN

''اورخوابوں بیں رہتے ہیں۔'' نہل برگے مزید جھی کہا تھا، امام سے بچھے بولا ہی نہ گیا۔ ''اور بالوں بیں تو اکثر ہی رہتے ہیں۔'' اب کہ ذرا مسکرائی بھی تھی، امام جیسے جبران ہی رہ گیا، بچھے نہ بچھتے ہوئے بھی اسے بہت بچھ بچھ آ رہا تھا، اسے بول لگا، جو ہور ہا ہے، وہ ٹھیک نہیں، کسی طور بھی ٹھیک نہیں۔

''نداق انجھا کر لیتی ہو۔''امام نے سنجل کر کہا تھا،آخر بجھ تو کہنا ہی تھا، ویسے بھی نیل برسے خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی، وہ اکثر اسے کال کر لیتی تھی، ہلکی پھلکی گفتگو میں مذاق کا پہلو بھی نکل ہی سورت کئی این در در اسال انہاں تا ہے ایک کر ایسی تھی ، ہلکی پھلکی گفتگو میں مذاق کا پہلو بھی نکل ہی

آتا تقا، سين بيا نداز اور بيلهجه عام سانهبس تقا، بيها سانهبس تقا، امام تُھنڪ گيا تقا۔

'' پید خدا ق میں ہے۔''اس نے اپنی ہات پہ زور دیا تھا، امام کھے بھر کے لئے بھونچکا رہ گیا۔
'' متم مھیک تو ہو؟''اب کہ بڑی سنجیرگ سے امام نے پوجیھا تھا، وہ ابھی ابھی دفتر سے آیا تھا،
تھکا ہارا، پر بیٹان اور اس وقت نیل برکی فون کال نے اور بھی پر بیٹان کر دیا تھا، وہ پہلی مرتبہ اس
سے بات نہیں کر رہی تھی، اب تو وہ نیل بر کے فون کا عادی ہو چکا تھا، نیل بر کے دو تین اہم کام امام
نے آرام سے کر دیئے تھے، نیل بر کے بڑائے بندوں کو اپنی ٹئی لیبر میں لگوا دیا تھا، پہلی مرتبہ نیل بر
نے شکر یے کے لئے فون کیا تھا، پھر یہ سلسلہ چل ہی پڑا، ابھی اس نے سات دن بعد کال کی تھی،
لیمی کو نیل براسے مزید بھی جران کرنے پہلی ہوئی تھی، بلکہ امام کے کانوں سے دھوال نکال رہی تھی۔ تھی، جھی اہام کے کانوں سے دھوال نکال رہی

'' بیں بالکل ٹھیک ہوں، یا ٹھیک نہیں ہوں، جھے کچھ بھی آتی امام! کس جھے یوں لگتا ہے،
تم سے بات نہ کروں تو سانس لینا دشوار ہے اور ..... اور تم نے ملے تو زندگی کی تکیل ممکن نہیں۔'
نیل بر نے بہت آ رام سے اپن سوچ کوالفا ظاکا پیرائمن پہنا دیا تھا، اس نے اپن بے قراری کا اظہار
کر دیا تھا، یہ ٹھیک تھایا غلط تھا، وہ بچھ نہیں جانتی تھی، یہ مناسب تھایا غیر مناسب تھا؟ نیل بر نے
سوچانہیں تھا، وہ جس آ زاد معا نزرے سے آئی تھی وہاں یہ بیستمول کی با تیس تھیں، کسی کو پسند کرنا،
اظہار کرنا، کسی کو چاہنا، پانا، کھونا، اسے تو یہ بھی پانہیں تھا، پہل مردکوکرتی چاہے تھی یاعورت کو؟
وہ اسیخ جذبات کو دل کے اندررہ کنے والی نہیں تھی، جواس کے دل نے محسوس کیا تھا، وہ اس

نے کہد دیا ، آسے کہنا ہی تھا، دل میں روکنانہیں تھا ، اگا جا ہے جھتا یا نہ جھتا ، اوکتا یا نہ روکڑا۔
''نیل ہر! بہتم نے کیا کہا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کیسی با تیں کرتی ہو؟ جانتی ہوتم کون ہو؟ اور کیسی باتیں کررہی ہو؟ 'امام سنجل کر دبی دبی آ داز میں جے پڑا تھا، وہ بو کھلا گیا تھا اور اسے بجھتے ہیں آ رہی تھی ،نیل ہر کے اظہار یہ س طرح سے ری ایک کریے؟

''میرے دل بین جو ہے، وہ تمہیں بتارہی ہوں، بیر محبت ہے یا کیا؟ مجھے بچھ بھی ہیں، بس تم مجھے اچھے الحھے گئے ہوا در تمہیں یانے کے لئے میں بچھ بھی کرسکتی ہوں، ما سُنڈ دس آؤٹ، بچھ بھی مصند سر فعل اسے مکرا بھی سکتی ہوں۔' اس کے لفظ لفظ میں بے قراری جھیں تھی، اصطراب تھا، پریشانی تھی ادراین سے مکرا بھی سنتھا م تھا، ایک صند تھی۔

دونیل بر! نمیند سے اٹھ جاؤ، ڈونٹ بی کی جمہدین کچھ خبر نہیں کیا بول رہی ہو، حد ہے یار ۔' اما م

2016 129 (Linux

کے کانوں سے دھواں نظنے لگا تھا، وہ تو نیل بر کی معمول کے مطالبن گال سجھ دیا تھا، اسے انداز ہ بی نہیں تھا، وہ اسے عجیب وغریب تشم کی کہانیاں سانے لگ جائے گی، ایسے الفاظ اور ایسے انتشاف کا بہیں تھا، وہ اسے عجیب وغریب تشم کی کہانیاں سانے لگ جائے گی، ایسے الفاظ اور ایسے انتشاف کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔

" میں نینز میں نہیں ہوں امام؟ اورتم مجھے اچھے لگتے ہو، ہمیشہ سے اچھے لگتے ہو، پہلے دن ہے، جب میں نے تمہیں دیکھا تھا اور میں بہانے بہانے ہے تم تک .....، میل برنے دھیتی آواز میں کہنا شروع کیا تو امام نے بے سیاختداس کی بات کاٹ دی گئی۔

‹‹ پلیز نبل بر!''اس کا د ماغ مجھنجھنا اٹھا تھا۔

" کیا ہو گیا ہے تہبیں، اب الی بات مت کرنا اور بھے دوبارہ کال کرنے کی زحمت بھی نہ کرنا، میں بہاں کام کرنا جاہتا ہوں اورتم جھے پیزندگی کے دروازے بند کرنا جاہتی ہو، میرے پیچھے میرا خاندان ہے اور میں ان کے لئے جینا جا ہتا ہوں، پلیز نیل بر! جھے آئندہ کال مت کرنا۔''اہام نے لمحہ بھر کے لیتے سوجا تھا بھرا یک ہی سیانس میں وہ سب کہددیا ، جو وہ کہنا جا ہتا تھا اور جے نیل بر سننانہیں جا ہتی تھی ،ابھی تو ایک چنگاری تھی جو بھی را کھ سے نہودار ہوئی تھی ، ابھی تو چنگاری کو آگ بنبنا تقااور بور بورجلنا تقابه

وہ جس صحرا کے سفر پہ بر ہنہ پاؤں نکل آئی تھی ، یہ جانی ہی نہیں تھی ، یہ سفرآ بلہ پائی کا سفر ہے

اور بیسفررسوانی کاسفرہے۔

وہ آزاد فضاؤں اور آزاد ماحول کی پیدوارتھی، وہ یہاں کی روایات، طریقوں، رسموں سے نا آثناتھی، اسے تو خبر ہی نہیں تھی، ہو خاندان، راہ محبت پہ چلنے والوں کا کیا حشر کرتا ہے؟ کیا حال كرتا ہے؟ اور كيا انجام كرتا ہے؟

نون نیل بر کے ہاتھ میں تھا، کین اب ہے جان تھا، بند ہو چکا تھا، اس میں ہے اہام کی زندگی سے سے نہ سے نام ہے بھر پورآ واز آئی بند ہو چی گئی۔ ر پر سال کی بہاڑیوں میں پہیلی دھوپ کو د عکبور ہی تھی اور اس کی آ بھسول میں سنہری خوابوں نیل بر بیال کی بہاڑیوں میں پہیلی دھوپ کو د عکبور ہی تھی اور اس کی آ بھسول میں سنہری خوابوں

· ک بستی میں سنہرے خواب از رہے تھے۔ معاکسی نے ہاتھ بیوھا کراس کی گود میں رکھانون اٹھالیا تھا،اہے ہی دھیان میں کھونی ہوئی نیل برایک دم چونک گئی تھی، پھر وہ گھبرا کراپی جگہ ہے اٹھی، اس کے چجرے پہ واٹنج گھبراہٹ تھی اور آنکھوں میں ہراس بھیلتا جارہا تھا، اے امیر نہیں تھی، بارہ دری کی سٹرھیوں یہ کھڑا جہاندار وہاں سے بیباں محول میں بہنچ جائے گا، پھر نیل بر کا موبائل بھی اس کے باتھ میں تھا، اس نے رہ سے ہی اطمینان سے کال لاگ چیک کیا تھا، نیل بری جیسے جان ہے بن آئی تھی، پھراس نے دل بروے ہی اطمینان سے کال لاگ چیک کیا تھا، نیل بری جیسے جان ہے بن آئی تھی، پھراس نے دل کو اکرلیا تھا، بہکون ہوتا تھا اس کے پرسل میں گھنے والا۔ ''میراموبائل دو۔' وہ جاہ کر بھی لہجہ ہموار نہیں رکھ کی تھی، جہاندارا سے دیکھتار ہا،غور کرنار ہا،

کو جنار ہا۔ معمد وقت نہیں نیل برا بالکل بھی تھیک نہیں۔' وہ دھیمی آواز میں سنجیدگ سے بولا تھا، نیل برکہ

FOR PAKISTAN

اس کابولنا پہند نہیں آیا تھا۔ **Socie** اس کابولنا پہند نہیں آیا تھا۔ اس کابولنا پہند نہیں آیا تھا۔ اس کابولنا پہند تھا۔ اس کابولنا پہند تھا۔ اس کے نامین کیا تھا۔ اس کے زور سے آہ بھری۔ '' آہ .....''اس نے زور سے آہ بھری۔

'' بجھے کیا تکایف ہے؟ ساری تکایف تو مجھے ہی ہے ، تنہیں کیا بڑاؤں نیل بر!'' وہ بےموقع ہی '' جھے کیا تکایف ہے؟ ساری تکایف تو مجھے ہی ہے ، تنہیں کیا بڑاؤں نیل بر!'' وہ بےموقع ہی

مسکرا دیا تھا، نیل براسے حشمکیں نگاہوں سے گھورنے لگی۔ ''تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے پرسلو میں انٹرنیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔'' اس کا انداز

حکمیدتھا، جہاندار بے نیازی سے سراتارہا۔

" '' میں اپنا کام ہی تو کررہا ہوں ہتم کیوں بھول جاتی ہونیل بر! میرا کام تمہاری حفاظت ہے ' جبکہ تنہیں اپنی ذرا بھی پرواہ نہیں ، آگ آگ کھیلنے کا شوق ہے تنہیں۔'' اس نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ جنگا یا تھا۔

''اس بات کا مطلب؟'' و ه زهر خند ه و لی گفی۔

''مطلب سمجھاؤں کیا؟ اتنی ناسمجھ نہیں ہو، کیوں اپے حسن کو نہ خاک کرنا چاہتی اور اس غریب سروئیر کی زندگی کا چراغ گل کرنے پہلی ہوئی ہو، رقم کرو بے چارہے ہے۔' جہاندار نے بڑے واضح کفظوں میں وار کیا تو نیل برگر بڑا گئی تھی، پھرا یک دم اسے غصہ چڑھ گیا تھا۔ " تم ایک ملازم ہو، اپنی حد میں رہو جہاندار! بدیمرا پرسل میٹر ہے۔' اس نے غیض میں آکر بھنکارتے ہوئے کہا تھا، جہانداراس کے غصے سے قطعاً بھی ستا (نہیں ہوا تھا، اب بھی اطمینان سے

''او....احجما۔''اس نے سمجھ کرسر ہلایا تھا۔

''تو یہ تمہارا پرسل میٹر ہے؟ کیکن افسوس کہ تمہارے برسل میٹر کو تمہارے تایا زاد اور والد بزرگ وارمیر ہے ساتھ بخوشی ڈسکس کرتے ہیں اور میرے مشوروں پہاعتبار بھی کرتے ہیں۔'' وہ بردی دلچیبی کے ساتھ بولتا ہوا اس کے چہرے پہکھرے نگخ تاثر ات کا مزہ لے رہا تھا، جواس کے جواب یہ غصے میں لال انگارہ ہور ہی تھی۔

'' تمہاری دلیرانہ محبت نے تمہارے تایا زاد بھائیوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، وہ مارے غیرت کے تمہارے سامنے آنے سے بھی گریزاں ہیں، مبادا تمہاری صورت دیکھ کر اشتعال میں سولی نہ چلا دیں، انہوں نے بڑی بھاری ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال رکھی ہے، لیعی تمہیں کنٹرول کرنے کی اور تم مجھ سے کنٹرول ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہو۔' وہ آنکھوں میں ڈھیروں شرارت سمو نے کہدر ہاتھا، تو کیا یہ اتنا خوشگوار معاملہ تھا؟ جس پہوہ اس قدر ریکیاس تھا؟ وہ کیوں اتنا خوش تھا؟ بڑی میں چنگاریاں بھڑک رہی تھیں اور جہا ندارا تنامطمئن تھا؟ اتنا پرسکون تھا؟ آخر

کیوں؟ ''میں تم سے اس موضوع پر بات کرنانہیں جا ہتی۔''نیل براس کے اطمینان ریفسیض بھرے لہجے میں بولی تھی۔

" "اورجس سے بات كرنا عافق ہو، اس سے تمہارے تايا زاد بات كرنے نہيں ديے ، كتے

2016) 131 (List



افسوس کی بات ہے۔'' اس نے جلنی پر تینل ڈوالا تھا، نبل ہر کارواں برگان سلکے اٹھا تھا، احساس تو ہین سے چہرہ انگارے کی طرح نپ گیا تھا۔

''' مجھے اُن میں سے کسی کی بھی پر واہ آہیں ہے ، میرا جس سے دل جانبے گا بتا کروں گی ، مجھے کسی کا بھی ڈرنہیں ہے۔'' وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہی تھی ، ایک ایک لفظ میں آئی رپی تقر

''تو میں بھی دیکھتا ہوں تم کہاں تک اپنی مرضی چلاتی ہو۔''اس نے بڑے اطمینان سے نیل برکوچیائٹک انداز میں کہا تھا، وہ دم بخو دی اسے دیکھتی رہ گئی تھی، جو یا لکونی کے کنگر دن سے بہت آگے بیال کی پہاڑیوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پہایک دلکشی سی پھیل رہی تھی، ایک خوبصورت مسکرا ہے،ایک روشن مسکان۔

''اور پھر بھی ایک مخلصانہ مشورہ دوں گا۔'' معاً اس نے اپنارخ روش نیل بر کی طرف موڑ لیا

''کہتم اپنے لئے مشکان کھڑی ہے شک کرتی رہو، کیکن اس سروئیر جنزل کی حالت زار پہ ترس کھاؤ، تم صند برخان کے ہاتھوں نے بھی جاؤگی گراس بے خبر، انجان، غریب کا بچنا محال ہے، ناممکن ہے، قطعاً ناممکن ہے۔' وہ بڑے آرام سے اسے مطلع کرتا موبائل ایز کی چیئر پر بچینک کر با ہرنکل گیا تھا، جبکہ نیل برخالی من ہوتے سرکوتھام کراایزی چیئر پہگر گئی تھی۔

'''تواب مجھے جہاندار صاحب دھمکیاں دیں گے ، مجھ پریہ وقت بھی آنا تھا۔''اس کے لبوں پہ سے زیاد مخصے جہاندار صاحب دھمکیاں دیں گے ، مجھ پریہ وقت بھی آنا تھا۔''اس کے لبوں پہ

عجیب سی بزبرا ہے تھی اور ذہن تیزی سے پچھسو چرا جار ہا تھا۔

م ''' اور صند تریخان مجھے کہاں تک رو کے گا؟ آخر کہاں تک؟''وہ موبائل اٹھا کرینچ آئی تو داخلی دروازوں کو اور خار جی دروازوں کو بندیا یا ،اسے پہلا دھچکا تب ہی لگا تھا اور اسے صند برخان کے روکتے اور جہا ندار کی دھمکی کا مطلب بھی سمجھ میں آگیا تھا اور اسے اندازہ ہو چکا تھا، کچھ بھی انتا کہ سروکتے اور جہا ندازہ ہو چکا تھا، کچھ بھی انتا کہ سروکتے اور جہا ندازہ ہو چکا تھا، کچھ بھی انتا کہ سروکتے اور جہا ندازہ ہو جکا تھا، کی اور پ کی آزاد شہرادی کو بر بتوں میں قید کر دیا گیا تھا۔

اس نے پچھ دن تک ولید کی بانوں کو دل پہ لبا اور پھر ہمیشہ کی طرح صبر شکر کر لبا تھا، وہ کتنا کڑھ سکتی تھی؟ کتنا جل سکتی تھی اور کتنا بد گمان ہوسکتی تھی؟ بالآخر رورو کر اور کڑھ کڑھ کے اس نے دل کو سمجھا ہی لبا تھا، کیونکہ بعد میں ولید نے کوئی ایس بات یا نر مائش نہیں دہرائی تھی۔

ان دنوں گھر میں امن کی فضا قائم تھی، نومی صاحب انسان کے بیجے ہے علم حاصل کرنے پنٹری چلے گئے ہتے، اسامہ اپنی جاب یہ، تایا بچپا اپنے اپنے کاموں میں، تائی بھی آج کل لڑنے سے پرہیز کررہی تھیں اور بڑی دل جمعی سے ساتھ بینی کے لئے رشتہ ڈھونڈمہم پہنگی ہوئی تھیں۔
سے پرہیز کررہی تھیں اور بڑی دل جمعی سے ساتھ بینی کے لئے رشتہ ڈھونڈمہم پہنگی ہوئی تھیں۔
اسامہ اور نومی کو گئے ہوئے مہینہ ہو چا تھا اور آج صبح اوپر والے ڈاکٹر صاحب ہمی کہیں جانے ہوئے تھا میں دوزی ہاتھ سے جاتی دکھائی حانے کے تیار شیار میک تھا مے بینچ اتر ہے تو تائی کو مفت کی روزی ہاتھ سے جاتی دکھائی دیے گئی تھی۔

تائی نے سمجھاا تنااحچھا بھلا کرائے دار کہیں اور ٹھ کا نہ نہ بنانے کا ارا دہ رکھتا ہے۔

2016 ) 132 (المت

'' کہاں کی تیاری ہے؟'' تا گی نے نظر بھرے کہتے ہیں اپوچھا تھا، یوں کہ کردن اچکا اچکا کر لا وَ بَح مِیں کھلنے والی کچن کی کھڑ کی ہے نظر آتی نشرہ کو چوری چوری دیکھتا ہیا م قدر ہے گڑ بڑا گیا۔ '' بیں واپس جار ہاہویں دیامر۔'' ہیام نے جلدی ہے رخ موڑ لیا تھا،میادا تائی اس کی چوری كو بكِرْ نه يسيس، اس كي تو خير تفيي كيين جو حِالن نشر ه يكا هو نا تهاوه اس كا دل نه سهار سكتا \_ '' کیا؟'' تائی کے ہاتھ سے عینک گر پڑی گئی ،ان کارنگ فنق ہو گیا تھااور چونکی تو پراٹھے بناتی ' کیا ہیام دالیں جار ہا تھا؟''اس کا دل پتانہیں کیوں عجیب انداز میں دھڑک اٹھا تھا، وہ دل د کے اس شور یہ کھبراس کئی تھی۔ ''تم والبس عارے ہو؟ کیا ٹرانسفر ہوگئی؟''تائی نے مری مری آواز میں پوچھا تھا، انہیں کمیٹی ک رقم ہاتھ ہے تھی دکھائی دے رہی گئی۔

''ارے مہیں تو۔'' ہیام نے فور انہیں بحظم بیکراں سے یا ہر نکالا تھا۔ "ا بینے ایسے نصیب کہاں۔" اس نے شمندی آہ جری تھی اور ترجیمی نگاہ سے باہر آتی نشرہ کو

دیکھا تھا، وہ ناشتے کی ٹرے ہا کر باہرآ رہی تھی۔

''کیا ہے؟'' تاتی بے ساختہ خوش ہو گئی تھیں اور ہیا م تھوڑ اسٹنکوک ہوا۔ ''آپ تو ایسے خوش ہورہی ہیں جیسے لاٹری نکل آئی ہو۔''صدا کا منہ پھٹ ہیا م بات دل میں بھا رکھ سکتا تھا؟ نشرِہ کو نہ جا ہے ہوئے بھی ہنسی آگئی تھی،اس نے ٹرے بخت یہ رکھی اور واپس جانے کے لئے مڑی تھی، میام نے اس موقع سے خاصا فائدہ اٹھا کر جی بھر کے نظر بازوں کی طرح ا ہے تاڑلیا تھا،نشرہ اس کی نگاہوں کومحسوس کرتی ایک نقا اس نگاہ اس پیدڑال کر کچن میں جلی گئی

''لاٹری نہیں کمیٹی، بیٹا! تمہارے کرائے ہے کمیٹی ڈال رکھی ہے تا۔'' تا کی نے خوش ہو کر جوش میں بتا دیا تھا،اس نے مجھ کرسر ہلایا۔

''اوروہ آپ کا نورنظر، دل لگ گیا نورنظر کا؟''اعا تک ہیام کویاد آیا تو اس نے جاتے جاتے

نومی کے بارے میں یو چھ لہا تھا، تائی کے دل یہ بر جھیاں کی جل پڑیں۔

''ہر چیز میں دِل لگ سکتا ہے میرے لال کا ،سوائے پڑھانی کے ، بے جاراعذاب میں بھنس سیا، چودہ تو پڑھ لیتھیں، کیا ضرورت تھی سولہ پڑھانے کی، پراسامہ کومیرا بیٹا آتکھوں کے سامنے عیش کرتا کیے بھا سکتا تھا؟ ہے جارے کوجیل خانے ڈال آیا۔'' تائی کے قلب پیرفت طاری ہوگئی تھی ،نومی کی باد نے آتکھوں کو بھگوڈ الاتھا۔

''ابھی جاتے ہوئے تو میرے پاس ونت نہیں، البتہ آتے ہوئے نومی کا حال جال ہوچھتا آ دُں گا۔''ہیام کے دل بیتا کی کے آنسووُں کا بے بہااٹر ہوا تھا، وہ بے ساختہ خوش ہو کئیں تھیں اور اس خوشی میں جب ہیام نے انہیں خدا حافظ کہا تو تائی نے نشرہ کو بکارا تھا۔

"ا عضره! بھائی جارہا ہے، دروازہ بند کرآ۔ 'نشرہ کی سے فورا برآ مد ہونی تو ہام نے تائی

ہے ہوے اچینہ کے ساتھ یو حیما تھا۔

2016) 133 (Lish



''نشرہ کا بھائی کون؟'' وہ إرهر أرهر کے کئی تا دیدہ مخلوق کو جلاش کر اربا بھا، جب تا ٹی اس کے انداریه ہس کر بولیں۔

'تم اور کون ، بڑیے تخو لیے ہو ہیام تم ، اسامہ ٹھیک ہی کہتا تھا۔'' انہوں نے پیار بھرے انداز

میں ہیام کو چھیڑا تو وہ دافعی ہی بری طرح سے چھڑ گیا تھا۔

'نہ نہ.... میں اس خوتخو اربلی کا بھائی کیوں ہونے لگا؟ بھائی ہواس کا اسامہ، بھائی ہواس کا ا و ہا مہ، مطلب نعمان ، بھائی اس کا ہو ولید ، میں کیوں اس کا بھائی بنوں۔'' وہ سخت برا مان گیا تھا ، تائی کواس ساری بات میں صرف ایک ہی مزے کا بوائٹ ملاتھا، وہ نوراً چیک کر بولی تھیں۔

'' ہا ۔۔۔۔ ہا ۔۔۔۔ ہا ۔۔۔۔ ولید تو اس کامنگیتر ہے۔'' تائی کو بڑا ہی مزہ آیا تھا۔ ''اورتم نے بھالی بنا دیا۔''

"" تو کیا خبر بھائی ہی بن جائے منکنی سے کوئی شو ہرتھوڑی بن جاتا ہے، ویسے بھی جھے تو آپ کی مغرور نند کچھ پیند نہیں آئی اور ایک بات مزید، دونوں ماں بیٹے کی نظر قریب شدید مناثر للتی ہے، کیا ان دونوں کومیری بیاری بہن عینی دکھائی نہیں دی؟ کیا اُن کی عقل یہ بیقر بڑ گئے ہے، کیا آتکھوں میں موتیا اتر آیا تھا؟ اس کٹ تھنی بلی کو پیند کرلیا ،میری گنوں وانی بہن کا ایک بھی کن رکھائی مہیں دیا۔'' ہیام نے انجانے میں تائی کے زخموں بیدائی کرہم رکھی کہ دہ نؤ ہیام کی مرید ہو کنیں ،اس کی ڈھیر ساری بلائیں لیں اور بڑی محبت سے زبر دئتی تھیج کرا ہے قریب محنت یہ بھیا لیا ، اب اس داستان امیر حمزه کوسنانا جھی تو تھا، کین میں موجودنشرہ عم دیے بسی کی تصویر بنی ہیا م کو گھور تھور کر د مکھر ہی تھی اور وہ جان بوجھ کر کھڑ کی میں دیکھنے سے کریز کررہا تھا۔

عمو کہ اسے دریر ہور ہی تھی اور و ہ ولید کا قصہ سننا بھی نہیں جا ہتا تھا پھن نشر ہ کی تلما! ہٹ کا مز ہ

لینے کے لئے بیٹھ کیا تھا۔

''میرا بچید! بس کیابتا دُں، جانے اس نے کون سا جادو ولید پہ جِایا،بس اس نے اپنی ماں کی ایک نہی اور مثلنی کر دا کے ہی دم لیا۔'' تائی کے سارے ہی زخم ادھڑ گئے تھے۔ "ونی جارو چالیا ہوگا، جو کم بحنت مجھ پہلی چل گیا۔" ہیام نے زیرلب بوبرا کر کہا تو تا کی نے فورا سے اس کی بات بکڑ لی۔

" كياكها؟ بحص بحص الى " وه دلار سے بولى تھيں ، ميام بس كھانس كرره كيا۔ "يبت اجھا ہوا جو آپ كو مجھ نہيں آئى ، دل ہى جانا تھا آپ نے اپنا۔" اس كے انداز ميں

'دل تواب بھی جلیاہے میرا۔' تائی نے رفت آمیز کہے میں کہا تھا۔' "نه آنٹی! ایسا مت کہیں، دل آپ کے دشمنوں، ہمسائیوں اور پڑوسیوں کے جلیں، میرا دل

دکھتا ہے، آپ یوں نہ ہیں۔ 'ہیام نے منہ بسورا۔ ''باقی رہی ولید کی بات تو اس صاحب سے بھی نیٹ لیس کے، آپ غم نہ کریں، میں ہیام خان ہوں، اصلی اور تسلی بیٹھان۔'' اس نے اونجی آواز میں خوب کجن والوں کو سنایا تھا،نشرہ کا دل جل کے خاک ہوگیا تھا۔



''میں آپ کی ہر لی ظرف طرحے مدور کروں گا۔' وہ جیند میونگ کے سیدان بٹل اثر آیا تھا، تائی کی آئی ہوں ہیں جوش بھر گیا تھا، چہرہ لال ہوا، نتھنے خوشی میں بھول اسٹھے ہنتے، بے ساختہ ہیام کے کندھے کو د ہوج کرانہوں نے بوجھا تھا۔

" کیسے مدد کرو گے میرے بچے؟"

'' منگئی تروا دوں گا، یو ڈونٹ وری، میری آنی، خالہ، ماس جان! اتنے رشتے بنالیے ہیں آپ سے، ایک ایک کو نہھاؤں گا، ولید کی منگئی ہرصورت ترواؤں گا، آخر بھائی ہی بہنوں کا سوچتے ہیں، کوئی نہیں نہیں۔' اس نے تائی کو دل کی گہرائیوں سے امید دلائی تو تائی واری صدیحے جانے گئی تھی، پھرنشرہ کو دوبارہ آوازلگائی۔

''نشرہ! گیٹ کو ہند کر آ، ہیام بچہ جار ہاہے۔'' انہوں نے آنکھوں میں ڈھیروں محبت سمو کر ہیام کوخدا حافظ کہا تو ہا ہرنگلتا ہیام ایک مرتبہ بھر چونک کرر کا تھا۔

" " انٹی! خالہ، ماس جان! میری ابھی شادی نہیں ہوئی، آب مارے خوشی میں بوکھلا گئی ہیں، میں اکبیلا جارہا ہوں، میرے ساتھ کوئی بچہبیں ہے۔ "ہیام نے آئکھوں میں ڈھیر ساری شرارت سموکر انہیں چھیٹراتو تائی نے بڑی محبت سے ہیام کوڈیٹا تھا۔

''برا ای مخولیا ہے۔'' وہ ہیام کو بھیج کرنا شنتے کی طرف متوجہ ہوگئی تھیں۔

'' آپ کی تو تع 'ے زیادہ۔'' ہیام بڑبڑایا اور باہر نکل آیا تھا، پھرائے۔ کھ دیرا ترفار کرنا پڑا، تھوڑی دیر بعد وہ المجھی، بکھری غصے میں لال ہوتی دکھائی دی تھی، وہ پلرکی اوٹ سے باہر آگیا تھا، نشرہ جوا بنی ہی جھونک میں آ رہی تھی، ایک دم بو کھلا کررہ گئی، سامنے وہی فذکار کھڑا تھا، آنکھوں سے باتیں کرتا ہوا، مسکراتا ہوا، آنکھول سے شرارتیں کرتا ہوا، بڑا ہی اداکارتھا، بڑا ہی فذکارتھا، آنکھوں سے سب کچھ عیال کر دیتا، آنکھول سے سب کچھ بول دیتا، آنکھول سے داستا نیں نشر کرتا، نشرہ کا بہلو میں بے قرارسا ہوا، وہ نگا ہیں جراکر غصے سے بولی تھی۔

''اب جاسيئے بجھے درواز ہبند کرنا ہے۔''

''ایسے تو مت نکالیے، درد دل ہے، بھٹک بھٹک کر کہاں جا نیں گے ہم۔'' ہیام نے نجلا ہونٹ دانتوں میں دیا کر دلر بائی سے کہا تھا،اس کی شرارتوں کا وہی انداز تھا،وہ ہی مسکراہٹیں،وہی شرارتیں،وہی کھلکھلاہٹیں۔

ر نیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ، تائی کو بنا دول گی ، یہ لائنیں کسی اور پے ماریخے گا۔''اس کا انداز غصے سے بھر بورتھا، بھولا بھولا منہ خفا خفا سے انداز ، ہیام کے اچھے بھلے دل کو بڑے زور سے کچھ ہوا تھا، وہ نورا ہی بگھل گیا۔

'' ہماری محال جوالی جسارت کریں، لائن مار نے والا گناہ کریں، بڑے شریف ہیں ہم، ماں کسم، جس کی جاہے گواہی لے لیں۔'' ہیام نے فوراً محصوم صورت بنا کراپنی صفائی پیش کی تھی۔ '' مجھے کیا ضرورت ہے۔'' وہ جزبز ہموئی۔

وربس ایک احسان کردیں جھ غریب ہے۔ 'اس نے ایسے انداز میں کہا تھا جسے ہاتھ جوڑنے اسے انداز میں کہا تھا جسے ہاتھ جوڑنے اسکا کی سررہ گئی الو، ہیا م فورا موم بنا، موم میں ڈھلا، موم بن کر پھلا، موم بن کر بہہ گیا۔

دد حکم سیجئے \_''اس نے ادب کا مطاہرہ کیا ، بڑے پیار سے کہا ، بڑی توجہ سے دیکھا ، بڑے دل میں م ''ولید کا پیچیا جھوڑ دیں۔'' اس نے تروخ کر کہا تھا اور نا گواری سے رخ موڑ کر کھڑی ہوگئ تھی، ہیام پہلے تو خیران ہوا تھا، پھر فورا ہی گول سا تھوم کراس کے سامنے آ گیا۔ ولید کا پیچھا کس نے کیا ہے؟ میں نے موصوف کودیکھا تک نہیں۔'' ہیام نے رونی صورت بنا کر جواب دیا تھا، وہ اسے خونخو ار نگاہوں سے گھورتی رہی تھی ، بھر کئی سے بولی۔

''اور اندر کیا ہور ہاتھا؟''اس نے ہیام کواس کی کچھ دیر پہلنے والی گفتگو یا د دلائی تھی ، وہ تھوڑا

'' وہ تو تمہاری تائی کوخوش کرر ہاتھا میں ، بایوی۔''اس نے سچائی ہے کہاتھا۔ '' کسی کے دل یہ تلوار جاا کر دوسروں کوخوش کیا جاتا ہے؟'' نشرہ کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ آنسوبھی بھرآئے تھے، ہیام تو اندر تک ڈوب گیا تھا، گوڈے گوڈے غرق ہو گیا تھا۔ " تو كيا وليد كے لئے اليي حساس ہو؟" ہيام كے دل كو بچھ ہوا تھا۔ ''بات سہیں۔''بالآخرنشرہ کے آنسوچھلک ہی پڑے نتھ ادر ہیام بس ڈھنے کے قریب تھا۔

''تو بات کیا ہے؟ رقیبوں کے لئے الی جذبا تنیت؟ اپنے قیمتی آنسو کرا دیے؟'' ہیام نے بڑے دکھ کے ساتھ شکوہ کیا تھا۔

'' دشیمنوں سے ایس محبت؟'' ہیام کا دل کرلایا، دل پیرکیسا صدمہ گزرا تھا، آن کی آن میں طوفان سا گزرگیا، وه آنگھیں مسلتی سوں سوں کرتی سر دا میں با نیں ہلارہی تھی۔

''میری زندگی میں محبت جیسی چیز کے لئے وفت ہی نہیں ، جھیے بس اتنا پتا ہے ، ولید نام کا ایک رِوزنِ ہے،ایک در بچے ہے،ایک رستہ ہے، جومیری اندھیری زندگی میں اپنی درزوں کے ذریعے بھی کھار ہلکی کرنوں سے روشنی بھر دیتا ہے، میں ہبیں چاہتی، میری زندگی سے بیروزن ، بیرسته، بيدريجه بند ہو جائے اور ميں سالس تک نہ لے سکوں ، پھر گھيٹ گھٹ کے مرجاؤں۔'' وہ البي زودو ریج کیفیت میں بول رہی تھی، وہ الی مایوی کی انہا یہ کھڑی تھی، جس نے ہیام کو بہت او نجائی سے سرِنگوں کیا تھا، وہ اس کے کرب، در داور تکایف ہے پہلی مرتبہ آ شنا ہوا تھا، وہ کیسی زندگی گز ار رہی تھی؟ جس بیراس کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔

وہ اپنی مرضی ہے کھانہیں شکتی تھی، تہن نہیں سکتی تھی، کسی سے مل نہیں سکتی تھی، کہیں آ، جانہیں وہ آئی مرک سے بھا میں کا ہم ہیں۔ ان کی کا بہترین کی کا بات کی این ہمیں تھی مکسی کے باس کروی سکتی تھی ، جی کہ کھل کر سانس بھی نہیں لیے سکتی تھی ، بیدندگی اس کی اپنی نہیں تھی ، کسی کے باس کروی رکھی ہوئی تھی ،اسے آج پتا چل رہا تھا،اس زندگی میں مورے ،عشیہ اور ہیام سے بڑھ کربھی لوگ اذیت میں تھے، تکلیف میں تھے اور اپنوں کے ستائے ہوئے تھے، آج ہمام کو اندازہ ہوا تھا، رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی کڑھال ہونا کیا ہوتا ہے؟ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہونا کیا ہونا ہے؟ وارثوں کے ہوتے ہوئے جمل لاوارث ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہیام کے دل میں اس جھوتی س لاکی . کے لئے محبت کے چشمے بھوٹ پڑے تھے، دل کی ، دل کی گئی بن رہی تھی، آج وہ ایک نے جذیے،

الك في احماس، امك في السيخ ريشيخ سيروشناس موا تھا۔

اسے انداز ہ تک کیش تقیا، وہ اپنے دلیں جارہا تھا، وہ پر توں کے دلیں جارہا تھا، وہ پر بنوں کے بارجارہاتھا۔ اورا ہے اندازہ تک ہمیں تھا، وہ عاشقوں کی دادی ہے آیا تھا، وہ پر بیرل کی وادی ہے آیا تھا، دہ شہرادوں کی دادی ہے آیا تھا، دہ بچروں کی داری ہے آیا تھا ادر دہ جھوٹے محلوں کی ، جھوٹی گلیوں میں رہنے والی ایک قیدی کنیز کو پھر کر دینے کے لئے آیا تھا۔ اس نے ہیام کی اسِ آگ لگا دینے والی نگاہ کے جام کو، پیش کو، جدیت کو کسی مدنوش کی طرح

بیا اور عمر بھر کے لئے امر ہوگئی،اس کے دل بیا میک قیا مت اتری تھی اور ٹل کئی، وہ بچھر کہیں تھی پر پچھر

وه چلاگیا تفااور وه رک گئی، وه نکل گیا اور وه کقم گئی، وه بر هنار با پیهمی رهی، جسِ مقام به جپورژ کیا تھا ای مقام پہ کھڑی رہی ، نہ آ گے بوقلی نہ آ گے چلی ، کسی خوا یہ کی طرح ، کسی گمان کی ، لرح Downloaded From رکی رہی ہشمی رہی۔

Paksociefy.com AAA

'' شانزے! میرے دل کو پچھ ہور ہاہے، جانے کیوں؟ دیجھنا پچھ ہو کررہے گا۔''کوے نے ا کیالیسو میں مرتبہ وہی بات دوہرائی تو شانز ہے نے سر پکڑ لیا تھا۔

''اب میں نے تمہارا گلا دبا دینا ہے۔' ثانزے نے دانت پیں لئے تھے، کوے یہ قطعاً اس

کے برے موڈ کا ایر مہیں ہوا تھا، وہ این ہی دھن میں تھی اور بولے جارہی تھی۔ '' دل اینے گھبراتا ہے کہ کیا بتاؤں، برے برے خیال اور سینے آتے ہیں۔'' اس نے چھ ایسے انداز میں کہا تھا کہ شانزے کولیلی سے آگئی تھی۔

'' خدا کے لئے کو ہے! کوئی اچھا خواب ریکھ لیا کرو۔'' وہ گھبرای گئی تنی اور اسے جمر جمری سی آ محمی گھی ،اس نے دہل کر کو ہے کی طرف دیکھا تھا۔

'' آج جو خواب دِ یکھا، سننا ذرا، ایک سفید تھوڑے کا سوار ہے، سنہرے سورج جبیا، برا ہارعب اور سخت ہے، دیکھنے میں بڑا وجیہہ <sup>ریک</sup>ن ایسا جلاد کہ کیا بتاؤں'' کوے نے بذات خود ا تھار دیں جھری لی تو شانزے نے کیکیائی آواز میں یو چھا۔

'' وہ کھڑ سوار آخر جا ہتا کیا ہے؟ آئے دن تمہارے خواب میں ڈرانے آجا تا ہے، اسے اور

''کام کرتا تو ہے نا۔'' کو مے نے ایک جذب سے آئکھیں بند کر کے بتایا تھا۔ "ارے کیا کرتا ہے؟ کیا جاری بنو سے شیادی؟" وہ اس خوفناک ماحول کی کثافت کم کرنا ارے ہوں رہا ہے۔ جا ہتی تھی ،ای لئے لہج میں کچھ شوخی بھر کے بولی تھی۔ '' وہ مجھے تل کرتا ہے۔'' کوے نے ڈرامائی انداز میں آئیسیں کھولیس تو شانزے کی چیخ نکل

" بومت " اس نے خوف کے مارے پہینہ پہینہ ہوتے ہوتے ہے ساختہ کہا تھا، کو ہے کی ہے اسے دیکھنے کی تھی، اس کے چیزے پرزردی سی کھنڈی تھی اور چیرہ نا معلوم خوف کے

www.Pakspciety.co
احساس میں بھیگ رہا تھا، شامز ہے کے دل کو چھ ہوا تھا۔

''میں سی کھی کہہ رہی ہوں۔'' کو ہے نے اپنا کیکیا تا ہاتھ اس کے ہاتھ یہ رکھا تو شانزے کو پیرری می آگئی تھی، کو ہے کے ہاتھ بہت ٹھنڈے تھے اور وہ خود بھی برف کی طرح تھنڈی پڑر ہی تھی۔۔

"ایے مت کہو۔" شانزے نے گھبرا کر کہا تھا۔

''تہہیں یقین نہیں آتا نا، دیکھ لیما شانزے! ایک دن ایسا ہو کررے گا، یہ تسلسل ہے آتے خواب اپنا آپ منوا کررہیں گے۔' وہ ہونٹ کا ٹی اذیت میں مبتلاتھی، آج کل پڑھائی ہے بھی دور تھی، کتاب اٹھانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا، عجیب وغریب وہموں کا شکار ہونے کی وجہ ہے وہ کس کام میں دلچین نہیں لیتی تھی بھی پلوشہ نے شانزے کو بلالیا تھا، کوے کی حالت دیکھ کر ان کی جان بہین آئی تھی، کو مے ان کی زندگی کا سرمایتھی اور وہ اپنے سرمائے حیات کو کھونانہیں چاہتی تھیں۔ سب آئی تو کو جے اندھرے کرے میں ایکی پڑی تھی، اسے دیکھ کر اٹھ تو گئی تھی،

کیکن اس کی یاسیت کم نہیں ہوئی تھی ، وہ شانز ہے کا ہاتھ تھا م کررو پڑی۔ ''میرا دل گھبرا تا ہے شانو! دعا کرنا ، میر ہے لئے اور .....'' وہ بولتے بولتے رک سی گئی تھی ، اٹک سی گئی تھی ، پھر آنسو بھری آنکھوں ہے شانز ہے کو دیکھنے گئی۔

"اور ....؟" شامزے کے لب ہے آواز ملے تھے۔

''میرے لئے اور میرے بھائی نے لئے ، جو پردلیں ہیں ہے، پربت کے اس نیار، تنہا اور اکمیل ہم جانتی ہوشانو! وہ گھڑسوار پہنے والا ہے، شان والا ہے، حکومت والا ہے اور وہ تملہ آ وارول میں سے ہواور وہ ہم بیچملہ کرتا ہے، جھ پاور میرے بھائی امام پر۔'' وہ آبھیں موندے شامزے کو بوری جان سے ہلاگئی ہی۔

#### 公公公

اور ہیام کے آتے ہی مورے ساری زمانے کی بدمزاجی، غصبہ جر جراہٹ بھول چی تشیں،
یوں لگتا تھا، مورے کو بھی غصہ آتا ہی نہیں اور وہ کوئی اور ہی مورے تئیں جو غصہ اگا کرتی تھیں،
گالیاں دیت تھیں اور ہروت جلی کئی ساتی تھی، ہیام میں ان کی جان تھی اور ہیام ان کا دل تھا، ان
کے وجود کا قیمتی حصہ تھا، ان کا جان جگر تھا، ان کی چار بیٹیوں کے بعد آنے والا، ان کا قیمتی بیٹا،
لا ڈلا بیٹا، اکلوتا بیٹا، او پر سے ڈاکٹر، ایسا ہنس کھی، با اخلاق، مانسار کے راہ چلتی عور تیس بھی گرویدہ ہو

اوراس کے آتے ہی سوئے سوئے شادی کے ہنگاہ جاگ اٹھے تھے، رات کو وہ وادی کی بوڑھی، ادھیڑعمر گائیکہ عورتوں کواٹھالاتا تھا، جوشادی ہیاہ کے گیت گاتی تھیں، خوب رونق رگاتی تھیں، بول خاموش سامیہ سناٹوں میں گھرا گھر شادی والا گھر شکنے لگا تھا۔

عمکیہ کی شادی میں بس ایک دن بچاتھا، آج بھی روای رسمیں ہوئیں، گانے گائے گئے سے، بتاشے بانے ،گڑکی جانے بن تھی اور خواتین گھروں میں چلی گئیں۔

المام المام المالية المام المام المام المام المولى روز كل سے زبردى اسامه كوا اللها لايا

241

تھا، اب وہ دونوں مخفل ہجا کر بیٹے تھے، مورے ، بروف اور عمکیہ موجود تھیں ، عشیہ جائے بنانے کے بہانے اٹھ گئی تھی اور ابھی ایک گھنٹے بعد بھی جائے ندار دتھی ، ہیام پہلے تو صبز سے ببیٹیا رہا، پھر جب اسامہ جائے کے انظار یہ تین حرف بھیجتا اٹھنے لگا تو ہیام کی دوستا نہ غیرت فارم میں آگئ تھی۔
'' یہ عزت کر رہے ہیں میرے دوست کی؟ وہ اپنے کجن کی ہر قیمتی چیز جرا کر میرے لئے اٹھا لاتا تھا، جا ہے اسے اسی موجوتے کھانے بڑتے اور آب میں سے کسی کواحساس تک

سیرت کرد ہے۔ اسے اپنی میں کے دوست کی؟ وہ اپنے بین کی ہریں پیر بہا کر بیرے کے اتفا اپنا تھا، چاہے اسے اپنی مور تیلی مال سے سوجوتے کھانے پڑتے اور آپ میں سے کسی کوا حساس تک نہیں، وہ ایک کپ جائے کے لئے چہرے پہتیں ہوا کر جانے والا ہے، میری غیرت پہتا زیانہ مار کر، جمھ سے بیسب برداشت نہیں ہور ہا، کہاں گئی ہے عشیہ؟ سری لڑکا سے پتی لینے؟ شوکر مل سے چینی لینے، ڈیری فارم سے دودھ لینے؟ ''وہ ایک سائس میں مارے جذبا تیت کے بولتا ہی چار ہا تھا، مورے کے تو ہاتھ بیر پھول گئے ہے اور عمکیہ، عشیہ کوکوئی سر پٹ ہا ہری طرف بھاگی تھی، عروفہ البتہ اطمینان سے بیٹھی رہی اور اسامہ یہ کھڑوں یائی پڑھیا تھا۔

اس کا دل جاہ رہا تھا، ہیام کو دوزور کے جھانپر ٹارٹے جوسب میں'' افراتفری'' بھیاا کر اب

چین ہے مور ہے کی تقریر سن رہا تھا۔

'' آخراس نکمی کو بھیجا ہی ٹیوں؟ پاتو ہے، لورلور گلیاں گھمالومہارانی ہے، لیکن گھر ہستی کا بھی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہے۔ نظار میں، اب بھلا کون پکا کر دے گا ہمیں؟ عمکیہ کے انتظار میں، اب بھلا کون پکا کر دے گا ہمیں؟ عمکیہ کے بعدتو ہم فاقوں سے مریں گے، بیدونوں کچھ ہیں پکانے والی، میری ایک ہی بینی تھی گنوں والی۔'' مورے کی اس تقریر کا سارا نزلہ عشیہ بہ گررہا تھا ادر اسامہ کے دل بدایک ایک حرف بھرکی طرح گررہا تھا، آخراس نے جائے کی خواہش طاہر کی ہی کیوں تھی؟

''کوئی بات نہیں مورے! میں جائے شوق سے پینا بھی نہیں ہوں۔'' اسامہ نے اخلاق دکھانے کے چکر میں نہیں، بس عشیہ کومزید ڈانٹ سے بچانے کی خاطر با چھیں بہاں سے وہاں تک بھیاا لی تھیں اور نہیام سے ریسفید جھوٹ بمضم نہیں ہوا تھا، وہ نو را میدان میں کودیرا۔

''میتم کہہ رہے ہو؟ لیٹروں کے حساب سے جائے پینے والے اور تم نے ہی کہا تھا نا ،گاڑی پیٹرول سے اور اسامہ جائے سے جلنا ہے؟'' ہمام نے کوئی پرانی بات یا د دلائی تو وہ ایسے ہی ہو نیس بائیس کرنے لگا۔

"شاید مذاق میں کہد دیا ہوگا، اب جھے یا دنہیں۔" اسامہ نے ناک پر سے کھی اڑائی تھی، ہیام کوقطعاً یقین نہیں آیا تھا، پھرمورے کوعشیہ کی عزت افزائی سے بچانے کی خاطر اس نے نورا ہی موضوع کو گھمانا چاہا تھاا دران کی آ دازیں صاف عشیہ تک کجن میں پہنچ رہی تھیں اور وہ ہونٹوں پہاٹم آتی مسکراہٹ کو بمشکل روک رہی تھی۔

''مورے! تو ایک کام کریں نا،اگر آپ کی چھوٹی دونوں بیٹیاں نکمی ہیں تو ہیام کے لئے کوئی

کوکنگ ایکسپرٹ لڑکی ڈھونڈ لا نیں، آپ کے سارے مسئلے کا نجوڑ نکل آئے گا۔' اسامہ نے بڑے

کمال کامشورہ دیا تھا، عمکیہ اور عروفہ دونوں کوہی بہند آیا تھا،مورے بھی دلچیسی لینے یہ مجبور ہوگئیں۔

''ہم کہال سے ڈھونڈیں، تم ہی رہنمائی کرو، ہم تو بھی گھر نے ہیں نکلے۔' عمکیہ نے سادگ

'' بجھے بہت شرم آرائی ہے، بلیز اس موضوع کیا گربات کریں، تا کہ کوئی منطقی انجام تک زیر بحث موضوع پہنچے۔' ہیام نے جس بے قراری سے کہا تھا،اسامہ کو گا کھنکھار کے اسے احساس دلانا پڑا کہ دہ اپنی بہنوں کے درمیان ہی جیٹھا ہے۔

''اس کوانجام کی فکر ہے، ابھی آغاز ہوا ہی تہیں ''عروفہ نے نداق اڑایا تھا۔ درمیا پر نہاں کی فکر ہے، ابھی آغاز ہوا ہی تہیں ۔''عروفہ نے نداق اڑایا تھا۔

" پہلے بہنوں کورخصت تو کرلو۔" عمکیہ نے اسے آٹکھیں دکھائی تھیں۔
" ہاں ہاں ....ان چڑیلوں کے چنگل میں تو اسے نہیں لاؤں گا۔ " ہیام نے بڑی بے ساختگی کے عالم میں کہا تھا اور پھر زبان دانتوں تلے دبالی تھی، کیونکہ سب کی نگاہوں کا مرکز وہ ازخود بن چکا تھا، جی کہ اسامہ بھی اسے مشکوک نگاہوں سے گھور نے لگا تھا، ہیام سے بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔
" " تم نے چڑیلیں کے کہا ہے؟" عشیہ ٹرے اٹھا کر اندر آئی تو سیدھا ہیام کی طرف فائر کیا

۔ ''تہہیں تو ہر گزنہیں بولا ہتم لےلو۔' ہیام نے ڈرنے کی بھر بورادا کاری کی تھی۔ ''تو پھر کسے کہا ہے؟ عمکیہ اور عروفہ کو؟''عشیہ نے ان دونوں کو تا وُ دلایا تو ہیام نے کا نوں کو

' ''میری مجال'' وہ صابف مکر گیا تھا، اسامہاس کے مکرنے پیانس پڑا، بہنوں سے جناب کی جان جاتی تھی۔

'' و بیے تم موضوع سے ہٹ رہے ہو ہیام! کوئی نگاہ میں ہے تو بتا دو، ہم تہمارا کوئی سدیاب کرتے ہیں۔'' اسامہ نے نئے نئے دوستانے کاحق ادا کرتے ہوئے کہا تھا، ہیام کا دل انتخل بخفل ہوا، دھڑ کنوں میں تلاطم آیا اور جہرہ لال انار ہو گیا تھا، اب اس منظر کوایک ایک نگاہ نے دیکھا تھا اور کئی نگاہوں میں شک وشبہات ابھرے، تھیا اور باہراند آئے تھے۔

سیجے تو تھا، جواس کی نگاہ میں اتر اتھا۔ ان چاروں نے ہیام کو گھیر لیا، تین اس کی بہنیں اور چوتھا اسامہ، وہ اسے کسی طور بخشنے والے نہیں تھے اور عشیہ اسے شخت الفاظ میں وارن کررہی تھی۔

یں سے اور سیے اس چسمجھ کر دل لگانا ، لڑکی ہم ڈھونک ہجا کر قبول کر ہیں گے ، ذات پات کی من کے اور سے سمجھ کر دل لگانا ، لڑکی ہم ڈھونک ہجا کر قبول کر ہیں گے ، ذات پات کی ہو، اعلیٰ خاندان کی ہو، خبر دار جو کسی نرس سے دل ان کا پایا کسی ڈاکٹر نی کو بھنسایا ، ہمیں سیدھی سادھی سی کھر باولڑکی خاندان کی ہو، خبر دار نے والی ، گھر بنانے والی ، سن لیاتم نے ۔' وہ او نجی آواز میں رعب سی کھر باولڑکی جا ہے ، گھر سنوار نے والی ، گھر بنانے والی ، سن لیاتم نے ۔' وہ او نجی آواز میں رعب اس کھر باولڑکی جا ہے ، گھر سنوار نے والی ، گھر بنانے والی ، سن لیاتم نے ۔' وہ او نجی آواز میں رعب اس کھر باولڑکی جا ہے ، گھر سنوار نے والی ، گھر بنانے والی ، سنوار کی آواز میں رعب

روں میں۔ ''سن لیا۔'' ہیا م نے مودب انداز میں سرسکیم کیا۔

وولی این اور کی بس اسامہ کی نگاہ میں ہے، اس معاملے میں تم اسامہ سے رجوع کرسکتی ہو، میری نگاہوں میں ایسی سلقہ مندلؤ کیاں کہاں آئی ہیں؟ 'ہیام نے بڑی چالا کی سے گینداسامہ کے کورٹ میں ڈالی اور گرما گرم جائے سے لطف اندوز ہونے لگا، جبکہ اسامہ نے پہلی مرتبہ ہیام کو بروے غور، بردی شجیدگی اور بردی کھوج کے ساتھ دیکھا تھا۔

(جاری ہے)

2016) 140 ( Lis





ہے تا کواری سے دیکھا اور خاموثی اپی ٹی ٹویلی بہوکو نا کواری سے دیکھا اور خاموثی سے تخت کے دوسری طرف رکھا یا ندان تھسیٹ کرایے قریب کرلیا، بان کی گلوری بنا کر منہ میں رکھتے ہوئے انہوں نے سامنے سے آتی اپنی بہوحنا کودیکھا جو اب برتن دھونے کے بعد شایدان سے دو بہر کے اب برتن دھونے کے بعد شایدان سے دو بہر کے

روری سمی جائے نال، سمی جائے نال ادھورا ہوں میں اب تیرے بنا ادھوری میری زندگانی رہ جائے گی ادھوری میری زندگانی رہ جائے گی مطلق اسلم کی دھیمی اور براسرار آواز میکرم جینے جلاتے شور کے ساتھ بلند ہوئی تو تخت بربینی حمیدہ بیگم کے بجن میں کھری زوروشور سے بربینی حمیدہ بیگم کے بجن میں کھری زوروشور سے

حياً ﴾ 141 ((2016

Section

ار بان جان آپ کیوں تکایف کررہی کھانے کا مینو یو چھنے آئر ہی تھی لیکن اس کے آتھنے ہیں میں کرلوں کی سب۔''

"ارے نہیں بیٹا تکایف کیسی مجھ بروھیا کو بھی کچھ ہاتھ پیر ہلانے دیا کروبھی بھی۔''وہ اس کے غلوص کے آگے شرمندہ ہوئی اس کے ساتھ ہی چل دیں۔

نومبر کا مہین ختم ہونے لگا تھا،موسم نے سرد ہواؤں کے استقبال کے لئے اپنی بالہیں وا کر دی تعيس، دعوت بخير وخو بي انجام كو پينيج چکي تھي ان كا بیٹا عمیر کھانے کے بعد بہن اور بہنوئی کوچھوڑنے جِلا گیا تھا، حنا اِن لوگوں کے جانے کے بعد ڈائننگ روم اور پکن صاف کرنے کے بعد اب برتنوں کا ڈھیر سنک میں رکھے دھور ہی تھی جمیدہ بیم این کمرے میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھیں، حسب معمول موبائل پیروہی اس کی پیند کا عاطف الملم كا كانا جل رباتها\_

دوری سی جائے ناں، سی جائے نال حمیدہ بیگم نے کمرے کی کھڑکی سے سنگ کے پاس کو ی جا کو دیکھا جواب برتن دحونے کے بعد سنک اور سلیب کی صفائی کرکے چو کہے پر جائے کا یائی رکھرہی تھی بھوڑی در میں جائے کی فرے لئے حنا کمرے میں داخل ہوئی تو حمیدہ بیگم نے اپنے اور جا در اچھی طرح تھیلا کر اور ہے ہوئے تیبل بیرجائے رکھتی حنا کود مکھا جوساتھ رکھی کری پر بیٹھنے گلی تھی ، انہوں نے اسے ہاتھ سے بكر كر بنهاليا بهرايخ اوير پھيلى ہوئى جا در كاايك سرااس کی ٹانگوں پر بھی ڈال دیا،اس نے جیرت سے این ساس کو دیکھاجنہوں نے اپنے اور پھیلی جادر كا سرا اس كے اور ڈال ديا تھا، اس نے ٹرے میں رکھی جائے اٹھا کران کی طرف بڑھائی اور دوسراكب ان كے لئے الله اللا\_

تھرکتے قدم اور لبول کی گنگناہ ف حمیدہ بیکم سے مجھی ندرہ سکی تھی ، دلہنا ہے کا روپ ابھی بھی اس کے چہرے یہ قائم تھا باوجود اس کے کہان کے بیٹے کی شادی کو دو ماہ ہو چکے تھے اور ان کے بڑھا ہے کے علاوہ گھر کی تنہائی کوختم کرنے کے کئے اس نے بے تکلفی کی دیوار کوجلد ہی ختم کر دیا تقااورایک بنی کی طرح نهصرف ان کاخیال رکھتی تھی بلکہ ہر کام ان سے بوچھ کرا در ان کی پیند کے مطابق ہی اے انجام دینے کی بھی کوشش کرتی تھی اور یہی خوبی حمیدہ بیگم کواس کی بہت پیندآئی تھی ور نہ بیٹے کی شادی کے وفت ان کے دل میں ہزار اندیشے تھے کیکن حناجیسی بہویانے کے بعد ان کے تمام خدشے دم تو ڑ گئے تھے۔

"امی جان اگر آب کہیں تو رات کی دال کے ساتھ تھوڑ ہے سے جاول بنالوں کیونکہ عمیر تو شام تک ہی آئیں گے اور رات کے کھانے میں کیا مینورکھنا ہے وہ بھی بنا دیں تا کہ میں اس کی تیاری بھی شروع کردوں۔''

جيده بيكم نے داماد كوآس ميں ملنے والي ترقی بر رات کو بنی اور داماد کی دعوت رکھی تھی، انہوں نے ساری نا گوارسو چوں کو جھٹک کراہے ديكها جهال صرف محبت وخلوص اور اپنائيت تھي وه دل ہی دل میں شرمندہ ہو تنیں، جہاں اس کی ساری عادتیں اچھی تھیں وہیں اس کی گانے سننے والی اور خور بھی ساتھ عنگنانے والی عادت حمیدہ بیکم کو سخت ناپند تھی لیکن اس وقت اس کے چېرے يہ پھيلى اپنائيت اور فكر مندى ديكھ كرسارى سوچوں کو جھٹکا اور رات کی دعوت کامینو بتا کرخود بھی اس کی مدد کا ارادہ کرکے اس کے ساتھ عاف کے لئے اٹھنے لگین انہیں اٹھتا دیکھ کر حنا

نے اکیل ہو گا

عدمتوں سے بورا کرنے میں اپنے رب سے ہم کتنے دور ہو گئے ہیں اور بیددوری جارے اسے اندر کتنا ادهوراین پیرا کررنی ہے سے دوری اور ا دھورا بن ہمیں جہتم کے کس در ہے میں لے جا کر تھینکے گا ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے، اللہ تو ماری شدرگ سے زیادہ قریب ہے اور ہم سے ستر ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے کیکن ہم اس کے لیسے بندے ہیں اسپے رب کی محبت اور قربت کی ہمیں ذراعجمی فدر مہیں ہے اور اس دنیا کی خاطراس دنیا کوراضی کرنے اور نفس کوخوش كرنے كے لئے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے زب کی قربت کو دوری میں بدل رہے ہیں ،ہم خدا اور بندے کے درمیان اس انمول پرشتے کو بھیان ہی نہیں یا رہے، ہمارا اور رب کا تعلق بہت مضبوط ہے سکین اپنی نفسانی خواہشات اور دنیا کونز جھے دیے کرہم اس رہنے کوخود ہی کمزور کررے ہیں اوراگریه کمرور ہو گیا تو خدانخواستہ ٹوٹ نہ جائے اور جورشتہ ٹوٹ جائے وہ زندگی کی شاخ سے گرے ہے جیما ہوتا ہے نیچے کر گیا اور پھر سو کھ گیا تو چرکم بی ہرا ہوتا ہے اور میں اسے رب سے بڑے رشتے کو این فرمال برداری اور دعاؤں کے ذریعے تربت میں بدلنا ہے اور سے قربت شیطان کے کلام سے ہیں اللہ کے کلام ے حاصل ہوگی اس کئے میں جاہوں کی کہ جہاں میری بیٹی ہررشتے میں ممل ہے وہیں اپنے رب سے بندھے رہتے میں ادھوری نہ رہے بدلوں کی ناں پھر اس دوری کو تربت میں حیدہ بیم نے اس کی بیٹانی کو چومتے ہوئے سوال کیا تو حنانے کیلی آنگھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا اور ان سے لیک کئی۔

''ای آج کی دعوت کیٹی رہی کھاٹا تھیک لگا ناں آپ کو۔' اس نے ڈرتے ڈرتے ڈہن میں کلبلاتے سوال کو آخر زبان دے دی اس کے سوال پر حمیدہ بیکم مسکرائیں، کویا آئیس اس سے اس سوال کی تو تع ہو۔

''ہال بیٹا بہت اچھی رہی تمام انظام ہر طرح سے مکمل تھا، کھانا بھی تم نے بہت لذیذ بنایا تھا کہیں کوئی ادھورا بن نہیں تھا۔'' حمیدہ بیگم کے توصفی انداز پراسے دن بھرکی تھکن اور محنت مل بھر میں وصول ہو گئی اس کے اندر اطمینان کی لہریں اتر نے لکیں۔

'''لکین بیٹا اگرتم برا نه مانو تو ایک بات یا۔''

''جی ای جان آپ میری ماں کی طرح ہیں میں آپ کی بات کا برا کیوں مانوں گی۔''اس نے چاہئے کا خالی کپ ان کے ہاتھ سے لے کرٹیبل پیرکھا۔

"بیٹاتم تھوڑی دیر پہلے اور میں بھی ایک گانا سن رہی تھیں۔" ان کے منہ سے گانے کا ذکر سن کر حنا کا سر شرمندگی ہے جھک گیا۔

''بیٹائم شرمندہ مت ہو جھے پتا ہے تہہیں گانے سننے کا شوق ہے لیکن بیٹائم ہر لحاظ سے ایک مکمل لڑکی ہوصورت اور سیرت میں بیٹا اور اور تھوڑی بہت کی اور خامی ہرانسان میں ہی ہوتی ہوتی ہے جھ میں بھی ہوگ۔'' حمیدہ بیٹم نے اپی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو چیرت سے حنانے اپی ماس کود بیکھا جواس بات کا اقر ار کررہی تھیں کہ ماس کود بیکھا جواس بات کا اقر ار کررہی تھیں کہ انسان اپنے آپ کو کمیوں اور خامیوں سے مبرا انسان اپنے آپ کو کمیوں اور خامیوں سے مبرا سیجھتا ہے۔

جھتا ہے۔ "میٹا ہم نے بھی میسوچا ہے کہ دنیا داری کو "معالے اور رشتوں کے ادھورے بین کو اسی

公公公

2016) 143(Line

Section

بروهتی ڈرائنگ روم کی ادھ تھلی کھڑ کیوں کے تریب آ کھری ہوئی تھی ، مانوس آوازیں امھررہی معیں، اس کی قسمت کا فیصلہ اب ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں تھا جس سے نہ اس کا کوئی خونی رشند تها، نه فانونی ، نه شرعی رشته اور نیے ہی دل كا، بيكيها عجيب وغريب معامله تفاكه كوئي تعلق نه ہونے کے باوجوداس انسان کے ہاتھ میں ہی آر ما ماركرنے كے مصلے آھے تھے، الجرتى آوازوں كويسنتے ہوئے اس كا دل لرز رہا تھا ،سسكياں حلق میں ہی گھٹ رہی تھیں۔

"تم به جانع مو كه تنكيب كي آخري وصيت کیاتھی اوراب بھا بھی کی دصیت بھی وہی ہے۔'' ''انکل! میں بیسب جانتا ہوں مگر ای اور ابور بات جانے تھے کہ میرے لئے دہ سب کرنا مملن ہمیں جو وہ دونوں جا ہتے تھے۔'

جس طرح حيكت د كت دن كورات اين تاریکی میں کم کر لیتی ہے کچھاس طرح تنہائی اور عم کے سیاہ پردوں نے اس کے وجود کوایے حصار میں کے رکھا تھا،آئکھیں سمندر اور روح صحرابن چکی کھی اسالوں مہلے اچا تک اس کا بے نام ونشان و جود زبین ہے آسان یہ بہنج کرمعتبر بن گیا تھا اور اب ایک ہی جھکے میں اسان سے گر کر زمین پر ايبا بكفراي كمكوئى باته بهى ايياندر باتفاجوبره كراس كے بلھرے وجود كے تكڑ ہے سمیٹ لیتا، بس اب تو ایک موہوم می امید تھی مگر شاید اسے بھی معدوم ہو کر حتم ہو جایا تھا، ڈبڈبائی نظروں سے اس نے وسیع وغریض میں تھیلے تھمبیر سائے کو دیکھا تھا، سکھ چین کے ساکت پیڑ پر جیتھی جڑیا بھی سوگوار تھی ، ملکیں جھینچ کر اس نے آنسوؤل کو رخناروں پر بہنے دیا تھا اور پھر لرزتے قدموں كے ماتھ برآمدے كے كابستہ على فرش برآگے





''صرف کام مہیں،شاہ زمیب، به میری ذمہ '' سراہ زیرہا ہواں ہائت تمہارے مرحوم واری بھی ہے، تمہارے مال باپ سے جو میرا ماں ہا ہے کی وسیمند کی ہور ای ہے۔ 'احسان اللہ العلق رہا ہے وہ جھے حق دیتا ہے کیران کے نے مُذَک کے بین نیز انظروں سے اسے ویلھتے ادمفورے کاموں اور خوابوں کو باید محیل تک ہرے بتایا تھا، تزیز ب کے ساتھ بہلو بدلتا وہ پہنچاؤں۔''احسان اللہ کے کہنے پر وہ بس سر ہلا فوری الوریر برجمد بول بیس ساکا تھا۔

"انظل ایس پہلے ہی بہت زیادہ ڈیریش میں ہوں ، میں بالکل جمعی ابو یا امی کی وصیت کے خلاف مبیس بانا با باتا ممر میں مجبور ہوں، سب انتے ہیں جھلے یا کا سال سے میں کمیند

"اور بیتم مجھی جانتے ہو کہ تمہاری اس كمئمن سے تنہارے مال باب راضي مہيں تھے۔" احسان اللہ کود میں رکھی فائل کی ورق گردانی کرتے یا دولارے تھے۔

و محمر بمصے یقین تھا کہ میں ان دونوں کو راضی کر لوں گا مگر دو سال پہلے ابو کے اچا تک چان لیوا بارٹ اٹیک اور پھر امی ..... ' وہ بات مکمل نہیں کر سکا تھا، ماں کی باد نے کوئی کند چھری اس کے دل میں اتار دی تھی ، زخم تاز ہ تھا ، بیزخم تو بھی بھرنے والا ہی ہیں تھا، اس کی سرخ أيكوس طني للي تعين -

''شاه زیب! میں تمہاری مشکل کا اندازه کر سکتا ہوں، بھابھی کی اتنی اجا بک ونات تمہارے لے کسی سانھے سے کم نہیں ،لیکن سے میرے پیٹے ے فرائض میں شامل ہے کہ ان وصیتوں کے بارے میں تم سے بات کروں ، اگر تمہیں جلدی دالبس نه جانا موتا تو ميس ان معاملات ير بجحه وفت کے بعد بات کرتا۔"اس کی اذبت کومسوں کرتے ہوئے احمان اللہ معذرت خواہانہ انداز میں ہولے تھے۔

"میں جانتا ہوں، آب اپنا کام کررہے اس ئوه بولا تقابه

''وصبت کے مطابق سیکھر طروب کے اور تنہارے نام ہے کیونکہ وہ پریقین اس دنیا ہے مجئے میں کہتم اور طروب ایک ہوجاؤ کے، بھاجتی کے اکاؤنٹ میں جو رقم ہے اور ان کے جو زبورات وہ ململ طروب کی ملکیت اور اس ک شادی کے لئے محص ہیں جبکہ ت<sup>خکا</sup>یب کا اکا دُنٹ تو مہلے ہی تمہارے نام ہو چکا اور .....

''انکلِ! میزے باپ نے میری پرورش اس طرز يركى ہے كماسٹوؤنث لائف سے اى میں سیلف میڈ تھا، ریمبرے مال باپ کی بی اسپورٹ ہے، آج میرے این پاس سب چھ ہے،میرے ذہن میں میسوچ بھی آئی ہی ہیں کہ میں جائیداد کا تنہا دارث ہوں، امی ابو سے طروب کو جو کچھ ملاہے وہ اس کاحق ہے، میرے ماں باپ نے اسے بیئی کا پیارعز ت احرّ ام دیا تو اس نے بھی ان دوفوں کو وہی احتر ام اور عز ت دی جس کے حق دار مال باب ہوتے ہیں، میرے حصے کا جو کچھ ہے آپ وہ سب بھی طروب کے نام کردیں اور بس جھے اس مشکل سے زکال دیں، آپ جربہ کار ولیل ہیں، آپ کے لئے درمیان کا راسته نکالنا مشکل مهیں۔ " وہ ایک بار بمرالتجاءكرر باتقابه

"زیب! ثم این مال باپ کے اس محنت سے بنائے کھر سے دستبردار ہو سکتے ہو، ان کی محنت سے بنائی کئی ہر چیز سے دستبر دار ہو سکتے ہو یہاں تک کہ طروب سے بھی دامن حیر اسکتے ہو

2016) 146 (Lister



مرکیاتم جائے ہو کہ آیک انسان کی آخری 5 خواہش کی اہمیت کیاہوتی ہے؟''

میجه تھا احسان اللہ کے شبحیدہ کہتے میں کہ دہ حاجتے ہوئے بھی میجھ بول نہیں سکا تھا۔

' ﴿ إِيكِ انسان كِي آخرى خوا بش اس كِي حَجِيل تمام زندگی کا نجور ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے، اکثر یہ آخری خواہش انسان کے لئے آخری سانسوں میں سرخروئی، تبر میں سکون اور آخرت میں نجات کا باعث بن جاتی ہے، انسان کا حق ہوتا ہے میاس کے اپنوں پر کہ وہ اس کی خواہش کی تعمیل کی ہر ممکن کوشش کریں اور بہاں تو دو انسانوں کی آخری خواہش کا معاملہ ہے، انسان مجھی وہ جوتمہارے ماں باپ ہیں، کم از کم میں ان دونوں ہے دغامہیں کرسکتا تھا، درمیان کا کوئی ایک کیا اگرسورائے بھی نگلتے تو بھی میں تہہیں یهی مشوره دیتا کهای مان باپ کی خواهش برهمل کرو، انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر طروب کوہم ہے منسوب کیا ہوگا جمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو مرطروب کوتمہاری ضرورت ہر چیز سے زیادہ ہے، ہر چیز ہے، ہر یج سے نظر چرا کرتم این مرضی كركے بھى طروب كى ذمه دارى سے دستبردار مہیں ہوسکو گے ، ہاں اگر اے دھتکار کرتم اینے ماں بایب کی سالوں کی ریاضت کوخاک میں ملانا جا مولو مين د مددار مبين-"

''رہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں ایساسوچ بھی نہیں سکتا، طروب میرے گھر کی فرد ہے، میرے ماں باپ کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔'' احسان اللہ کے آخری جملے اسے تیر کی طرح کے تھے۔

"دریان میں جھوڑ جاتا ہوں، اسے پڑھ لینا، طروب ابھی صدے میں ہے، بہتر ہے کہ موقع دیکھ کران مغاملات پرتم اس سے بات کرو،

اباہی طور پر جب کوئی فیصلہ کر لولو جھے آگاہ کر دینا۔' فائل سامنے بیبل پر رکھتے ہوئے احسان اللہ جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہے، وہ ذہنی طور پر اتنے انتشار میں جتلا تھے کہ احتر اہا ان کے لئے صوفے سے اٹھ بھی نہیں سکا تھا، لیکن سراری گفتگو کے دوران اس کا چھا زا داور دوست شاہ میر احسان اللہ کو باہر تک چھوڑ نے چاا گیا تھا، واپس آباتو شاہ زیب فائل پر نظر جمائے کسی گہری واپس آباتو شاہ زیب فائل پر نظر جمائے کسی گہری سوج میں گم نظر آبا۔

''کیا سوچ رہے ہو؟'' دائیں جانب صوفے پر براجمان ہوتے شاہ بیر نے بوجھا تھا۔ ''جھ بوجھوتو ہیں مجھ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہا ہوں، دہاغ ماؤف ہو چکا ہے۔'' اضطرابی انداز میں اس نے الگلیاں بالوں میں بھیری تھیں ن

می میں میں ہے کہتے ہے اس میں جا سکتے۔'' شاہ میر کے کہتے پر شاہ زیب نے گہری سائس لی تھی۔ سائس لی تھی۔

بے بی سے بوچورہا تھا۔ ''تم شہرینہ سے تعلق تو زنہیں سکتے ،طروب سے جوزنہیں سکتے ،اس سب کے بغیرتم طروب کو اپنے ساتھ لے جانہیں سکتے ،طروب تنہایہاں رہ نہیں سکتی ،کہیں کوئی مختائش ہی نظرنہیں آتی ۔' شاہ میرسوچتے ہوئے بولا تھا۔

رقتم الیا کیوں نہیں کرتے کہ ذرا ہمت کرکے طروب سے نکاح کرلواور پھرشہر بینہ سے شادی کرلو، تم راضی کر سکتے ہوشہر بینہ کو، طروب بھی کوئی اعتراض کرنے کی پوزیش بیں نہیں، ویسے بھی وہ جانی ہے کہتم اس کے لئے انکار کر کھیے تھاورشہر بینہ سے شادی کرنا جا ہے ہو۔'' شاہ! میرا بر پھٹ رہا ہے، لہذا تم یہ

2016) 147 (Lia

بکواس بند کر دو \_' وہ شدیدنا گواری ہے بول ایکا 650 ''اپنے گئر اور کہاں ہے'' شاہ میر بولا تھا۔ ''دو جار دن وہاں رہ کر طروب بھی پچھے تھا۔

''شاہ زیب! جب تم اینے فیصلوں میں کی نہیں لگاؤ گے تو درمیانی راستے بھی اس قسم کے نو درمیانی راستے بھی اس مے نکلیں گے۔'' شاہ میر اس سے بھی زیادہ نامواری سے بولاتھا۔

"م حقیقت سے کیوں نگاہ جرا رہے ہو، تائی جان اور تایا جان نے نیکی کا جو بیڑ ہ اٹھایا تھا اب اسے تم نے ہی آگے بر حانا ہے، بہتمہاری خوش جہی ہے کہتم اس کی شادی کسی اجھے انسان ہے کر دا کر فرض کیورا کر دو گے ، کسی برے انسان کے حوالے بھی اسے کرنا جا ہو گے تو وہ پہلے اس کے حقیقی مال باب کے بارے میں، اس کے حسب نسب ہسل کے بارے میں یو چھے گا، پھر کیا جواب دو گے؟ کون اس سے کے ساتھ اسے ساتھ عزت سے لے جائے گا کہ اسے میٹیم خانے کے باہرایک جھولے سے اٹھا کرتمہارے مال باب کے حوالے کیا گیا تھا، بالغرض اگر اسے قبول كرنے والا كوئى احيها انسان مل بھى كيا تو كون ضامن ہے گا کہ وہ اسے طعنہ بیں دے گا اس کی سیائی کا ، کیا صانت ہو گی کہ وہ انسان طروب کو عزت داحر ام دے گا؟"

''میں نے زندگی میں اس سے زیادہ مشکل حالات کا سامنا بھی نہیں کیا ، بچھ ٹھیک ہوتا نظر نہیں آرہا شاہ۔'' تھکے تھے تھے مسلم انداز میں وہ صوفے کی پشت سے سرٹھا کر آنکھیں بند کر گیا تھا، اس کے اتر بے چہر نے کو دیکھتے ہوئے شاہ میرکواس پرترس آیا تھا۔

" ' فَيْ الحال بيركرد كه طروب كوساته لي كر " "

''میں اسے شاتھ لے کر کہاں جاؤں گا؟'' شاہ زیب زیج ہوا تھا۔

وہ کسی حد تک تج ہی بول رہاتھا۔ ''نی الحال تو یہی کرنا پڑے گا،تم جا کر طروب سے کہوا پنا ضروری سامان پیک کر لے، ہم کل ہی جارہے ہیں۔''اس کے فیصلہ کن لہجے پرشاہ میرا بی جگہ سے اٹھا تھا۔

''دو نیے میرے بجائے اگرتم جاکرای سے بات کرتے تو زیادہ اچھا تھا، تائی امی کی آخری رسومات سے لے کر اب تک تم اس کے پاس مہیں گئے ہو، ہمدردی کے دولفظ ہی کہہ دو اس سے، ڈھاری ملے گی اسے۔''شاہ میر نے جاتے جاتے رک کر کہا تھا۔ ب

''اس کا اور نمیراغم الگ الگ نہیں ہے شاہ ، مجھے دیکھ کر اس نے بس رونا ہے، گزرے پانچ دن سے دہ بہی ایک کام کر رہی ہے اور میں اس کی اذبت میں اضافہ نہیں کرنا جا ہتا۔'' اس کے مدھم مکبیمر لہجے پر شاہ میر خاموشی سے باہرنکل گیا مذا

\*\*\*

کمرے میں پچھی سفید جاندنی پر وہ دیوار سے پشت لگائے گھٹوں پرسرر کھے بیٹھی تھی ،اس کی مدھم سسکیاں سوگوار خاموشی میں پھیل رہی تھیں ،شاہ میر چند کموں تک اسے دیکھار ہا تھا اور پھر پچھ فاصلے پرخود بھی بیٹھ گیا تھا۔

عنداً) 148 (2016)

www. la societ .co.,

کئے تو دہ تہمیں اپنے ساتھ لے جارہا ہے۔'' شاہ میر کی اطلاع پر اس نے اپنی بے تحاشہ سو بی ہو کی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔

''میں جے کہہ رہا ہوں، تم اپنا ضروری سامان بیک کرلو، ہم کل ہی روانہ ہورہے ہیں۔'' اس کی ڈبڈ ہائی آنکھوں میں تیرتی بے تیتن کو بھانپ کرشاہ میزنے مزید کہاتھا۔

''ابتم منہ وھو کر گئن میں چلو، آج بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا، زبروشی ہی سہی میرے ساتھ تھوڑا سا کھانا کھا کہ بھر میں اسپے اور نہبارے لئے چاہئے بناؤں گا، تمن کی تھلی فضا میں بیٹھ کرہم چاہئے بہیں گے اور با تیس کریں گے، ہمت کرو، انھوتم بہت مضبوط اور بہا درلڑ کی ہو۔'' اس کے نا جا ہے کے باؤ جود شاہ میر نے اس کا ہاتھ بھڑ کر انہینے پر مجبور کر دیا تھا۔

ونڈو کے قریب آکر شاہ زیب نے صحن کی جانب نگاہ ڈالی تھی، جہاں طروب اور شاہ میر کرسیوں پر بیٹھے تھے، شاہ میر اس سے کوئی ہات کہہ رہا تھا جسے وہ سر جھکا ہے من رہی تھی، ان وونوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہمن میں ایک خیال نے سراٹھایا تھا، دل نے بھی جس کی تا سکے کھی ماک کھی ایک خیال نے سراٹھایا تھا، دل نے بھی جس کی تا سکے کھی میں گا سکے کہا تھا۔
گما تھا۔

#### 公公公

انسان کی خواہشات بھی لامحدود ہیں، ایک

پوری ہوتی نہیں کہ دوسری راستے ہیں آگھڑی

ہوتی ہے، بعض اوقات زندگی جیسے خواہشات کا

ایک سفرگئی ہے جو بھی مکمل ہوتا ہی نہیں، نہ جانے

گنتی ان گنت خواہشات تو انسان دل میں ہی

چھپائے فناہو جاتا ہے، اس سفر میں۔

مثاوی کے دس سال بعد قد سیہ اور تشایب
مشاوی کے دس سال بعد قد سیہ اور تشایب
مشاوی نے دس سال بعد قد سیہ اور تشایب

'' طروب!'' شاہ میر کی بگاریر وہ بمشکل سسکیاں روکتی سراٹھا سکی تھی۔ ''صبر تو کرنا پڑے گا، اپنے آپ کوسنجالو،

بروسرہ پرے ہ، اپ ای توسم الو، جوہوا اللہ کی رضا ہے، ہم سب ہی کو ایک نہ ایک دن اوٹ کر اس کے باس جانا ہے، تمہماری اتن گریدوزاری تائی جان کی روح کو تکلیف پہنچائے گی۔' وہ زم لہجے میں سمجھار ہاتھا۔

''وہ میرے بغیر ایک بل بھی نہیں رہتی تھیں، میرے بغیر ان کو نبینہ بھی نہیں آتی تھی اور آپ سب نے ان کو میرے بغیر قبر میں اتار دیا، جھے بھی مر جانا جا ہے تھا، ان کے سوا میرا کوئی نہیں رہ گیا تھا، ان کے بعد میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں کوئی نہیں ہے میرا۔'' زار وقطار روتی وہ بول رہی تھی۔

''تم بالکل تنها تهیں ہو طروب، ہیں تمہارے ساتھ ہوں اور سب سے بڑھ کریے کہ شاہ زیب تمہارے ساتھ ہے ، تم دونوں کا وکھ ایک ہے تم دونوں کا وکھ ایک ہے تم دونوں ایک ووسرے کا سہارا ہو۔'' شاہ میر ایک فوشش کر ایک فوشش کر ماروب سے آنسوؤں کی شدت ایس مزیدا ضافہ ہوا تھا۔

''شاہ! آپ ہمیں آکا جان سے جھے اپنے ساتھ لے چلیں، ہیں ان کے گھر کے ایک کونے میں رہ لوں گی، ان کے گھر کے ایک کونے میں رہ لوں گی، ان کے سی رہ لوں گی، ان کے سیامنے بھی ہمیں آئی اس وہ جھے اپنے گھر لے جلیں ورنہ میں مر جاؤں گی، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کرلوں گی۔''

" با تیں کفر کی بات ہے الی کفر کی بات ہے الداز میں بات ہے الداز میں بولا تھا۔

بولاتھا۔ '' جھے تمہارے آکا جان سے پچھ کہنے کی منرروت نہیں، اسے بہت فکر ہے تمہاری، اس

2016 ) 149 ( Lis

صحرا جل تقل ہوگیا، رہیں دونوں سے دل ہیں بینے کے بعد ایک بینی کی خواہش نے بھی جڑ بکڑ نی، بس ایک بینی کی ہی کمی رہ گئی تھی ان کی زندگ بیس مگر اللہ کی مصلحت کہ قد سیہ دوبارہ ماں نہ بن سکیس، بیٹے کی پرورش میں کم ہوکر بھی وہ ایک بینی کی خواہش کو بھول نہ سکی تھیں، وقت انتظار اور امید کے درمیان گزرتا رہا۔

کائج میں ایڈمیش کے لئے جب شاہ زیب کوایے حجمو نے شہر سے ایک بڑے شہر کی جانب رخصت ہونا پڑا تو گھر کے سائے اور خاموتی سے ہول کر قدسیہ نے ایک عجیب فیصلہ فنکیب حسن کے ساتھ مل کر کیا، وہ ایک بچی ایڈا یٹ کرنا چاہتی تھیں، بہت سوچ بیار کے بعد ان دونوں نے بیٹے سے بھی اس بارے میں بات کی تھی، ا ہے کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ شروع ہے ہی وہ اسے ماں باپ کی اس شرید خواہش ہے آیگاہ تھا، اس کے لئے بیزیادہ حیرت کی بات نہیں تھی اور بهر بالآخر قدسيه اور فنكيب حسن بهت حابهت اور ار مانوں کے ساتھ جھ سال کی بری بردی سیاہ آ تکھوںِ اورمعصوم چہرے والی اپی بٹی کو گھر لے آئے ، فٹکیب حسن نے اسے طروب نام دیا جو کہ این بیٹی کے لئے انہوں نے بہت مہلے سے سوچ رکھا تھا، دونوں میاں بیوی طروب کو یا کر یے حد مسرور بنے ، کھر کے سائے ٹوٹ گئے ، ایک انولھی سی رونق گھر کے درو دیوار پر چھا گئی تھی، بیسب طروب کے مرہون منت تھا، بس چند دنوں ہی لگے تھے اسے قد سیہ اور تنکیب حسن سے مانوس ہونے میں، دونوں کوایک نئیممبرو فیت اور ایک ذمہ داری بھی مل کئی تھی جسے وہ بوری ایمانداری ہے نبھانے کی نبیت رکھتے تھے، ویک اینڈیرشاہ زیب جب گھر آیا تو پہلی بار اس نے طروب کو د مکھا، دو بونیاں باندھے، فراک پہنے اپن مال کا

ہے دور دور اور مہی مہی ہی رہی تھی۔ قدسیہ ایک برائیویٹ اسکول کی برسپل تھیں، طروب کا ایڈ میشن بھی انہوں نے اس اسکول میں کروایا تا کہ طروب ان کے قریب اور تظروں کے سامنے رہے، کھر میں بھی وہ قدسیہ اور جنکیب حسن کی توجه کا مرکز بنی رہتی ، دونوں جہاں جاتے طروب ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ، ان دونوں کا حلقہ احباب زیادہ وسیعے تہیں تھا مگر سب نے ہی طروب کوان کی بیٹی کی حیثیت سے بخوشی قبول کیا تھا، طروب بہت ذہین اور فرمانبردار ثابت ہوئی تھی، مہذب طور طریقے، صحت مند ماحول مہیا کرنے والے، سکھانے والے ماں باب کے زیر سامیراس کی شخصیت نگھرنے لکی تھی، جیسے جیسے وہ بری ہو رہی تھی، قد سیہ کے بے حد قریب ہو چکی تھی، دونوں ماں بنی کے ساتھ ساتھ سہلیاں بھی تھیں، قدسیہ گھر تے معاملات میں بھی اس سے مشورہ لیے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاتی تھیں، طروب سے وہ دل کی ہر بات کر لین تھیں، شوہر سے یا بیٹے سے کوئی شکایت ہوتی تو وہ اس کے سامنے ہی بول کر دل کو بلكا كركيتيں، پھر جب طروب ان کے گلے میں بالهيس دال كرياد دلاتي كه شكيب حسن اور شاه زیب ان سے کتنی محبث کرتے ہیں تو اس کے بیہ چند جملے س کر وہ ساری شرکا بیتیں بھول جاتیں، ككيب حسن اگر قدميه سے كسى بات ير ناراض مو الکاری اس نا گہائی موت نے ان کو بری طرح اسے ان کی اس نا گہائی موت نے ان کو بری طرح اس جھٹک کرر کے دیا تھا، سب نے ہی ان کی دلجوئی کی ،ان کی زندگی کی طرف لانے کی بہت کوشش کی مروہ پھر مسکر انہیں سکے بھی ،اندر ہی اندر بلتے دکھ نے ان کو ہارٹ پیشدٹ بنا دیا تھا، شاہ زیب اور شاہ میر کی اسٹڈیز ابھی جاری تھی ،اسی دوران اور مال میر کے بڑے بھائی این بیوی بچوں اور مال کے ساتھ متحدہ عرب امارات شفٹ ہو گئے ،
انہوں نے شاہ میر کو بھی ساتھ لے جانے کی انہوں نے شاہ میر کو بھی ساتھ لے جانے کی حیث کوشش کی تھی مگر اسٹڈیز اور پھر شاہ زیب کی وجہ کوشش کی تھی مگر اسٹڈیز اور پھر شاہ زیب کی وجہ سے وہ ملک جھوڑ نے کے لئے تیار نہ ہوا۔

این اسٹریز کے دوران شاہ زیب کو ایجولیش کے نظام سے بہت شکایتی رہی تھیں، شاہ میر اور وہ دونوں ہی اسٹریز مکمل کرنے کے بعدا يجوكيش كے شعبے سے متعلق پر بكٹيكل لا كف كا آغاز کرنا جاہتے تھے ادر پھراییا ہی ہوا، وونوں کی وِن رات کی محنت ہے ایک اکیڈمی کی بنیا د قائم ہو کئی،اس مصرو نیت میں شاہ زیب اینے ماں با پ سے بالکل غافل مہیں رہا، دل ہی دل میں وہ طروب کاشکر گزارتھا کے گتنی دلجمتی ہے اس کے مال بایت کے ساتھ ساتھ گھر کے نظام کو بھی سنجال رہی ہے، قدسیہ کے لاکھ مجھانے کے باوجود طروب نے کالج کی تعلیم کا آغاز پرائیویٹ طور بر ہی کیا، وہ کسی بھی طرح تخلیب خسن اور قدسیہ سے چند گھنٹوں کے لئے بھی دور نہیں جانا طامتی تھی، اب ان دونوں کو اس کی زیادہ ضرورت تھی، دونوں آب عمر کے اس حصے میں شے جہاں ان کو اب اولاد کی توجہ کی ، ان کے وقت کی ضرورت تھی، بیرسب شاہ زبیب بھی جامتا' تھا، اس نے می بار مان باب سے کہا کہ وہ دونوں اس کے ساتھ چلیں اب اس شہر میں کیا رکھا ہے گر

جاتے تو اسپے ہر کام کے شکے طروب کو ہی رکارتے ، طروب کو ان کی خدمت کر کے بہت خُوشی ملتی تھی لیکین وہ ان کو قدسیہ سے ناراض بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، لہٰذا ان کومنا کر وہ قد سیہ ہے ان کی صلح کروا دیتی، زندگی کا بیه فیرِ بہت خوبصورت تھا، تنکیب حسن اور قدسیہ کی زندگی میں ایں کی قدر واہمیت کسی طور شاہ زیب ہے کم نہیں تھی، البتہ وفت کے ساتھ ساتھ بھی اس کے اور شاہ زبیب کے درمیان تکلف کی دیواریں نہ کر سلیل، نه بی دوری کم موئی، جب تک ده جیمونی تھی قدسیہ خود شاہ زیب کو اس کی طرف متوجہ كرتيس ورندتو شاہ زيب كے لئے اس كا ہونا نہ ہونا ایک برابرتھا، جب سمجھ دار ہوئی تو شاہ زیب كانظراندازكرنااس بهت محسوس موتار باتقاءين میر سے تھا کہ شاہ زیب کی آمداہے بہت انجی للتی تھی، اس کی سنجیدہ، بروفار شخصیت کی بناء بر طروب کی اس ہے جھجک بھی ختم نہ ہوسکی ، شاہ میر کو وه مخاطب کرلیا کرتی بھی، کیونکہ وہ خود بہت باتو کی اور ضرورت سے زیادہ خوش اخلاق تھا، طروب کوبھی بھی بہت جیرت ہوئی کہاننی متضاد عادتوں کے باوجوہ شاہ زیب اور شاہ میر کے درمیان اتن ممری دوسی تھی،طروب کوشاہ میر کے تحمر جانا بھی بہت بہندتھا،شاہ میر کے والدشہباز حسن کے کھر میں سب ہی اسے بہت بیار کرتے تھے، فنکیب حسن کے سامیک ہی چھونے بھائی تھے، جن کی تین اولا دیں تھیں، دو بیٹے اور ایک بٹی،سب سے جھوٹا شاہ میر تھا، شاہ میر کی بہن کی شادی ہونے تک سب چھ تھیک تھا، اس کے بعد ایک ہولنا ک خبر آئی کہ شہباز حسن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، حادیثے میں ان کی بیوی بھی گاڑی میں ان کے ساتھ موجود تھیں ، جو زخمی تھیں ان سب ع الله الله نا قابل برداشت صدما تها مر

2016 ) 151 ( 4

وجہاں گی باای خوبصور ٹی ہی تھی، بقول شاعر میر کے کہاور کوئی وجہ ہی نہیں تھی صرف اس خو بی کے علاوہ شہرینہ کے بیچھے خوار ہونے کی۔

شاه زیب اس کا طنز ان می کر دیتا تھا کہ پیہ مجھے غلط بھی نہیں تھا، خود اس پرشہر بینہ کے جو ہر آہتہ آہتہ کھے، بنک کی جاب اس کا ٹارگٹ نہیں تھی، اس کی دلچین فیشن ڈیزا کننگ اور ماڈ لنگ میں تھی، شاہ زیب سے تعلق گہرا ہونے تک وہ ماڈ لنگ کی فیلڈ میں قدم رکھ چکی تھی، شاہ زنیب بہت کنزرویٹو تو تہیں تھا، مگر اس حد تک براڈ مائنڈ بھی نہیں تھا کہ اس عورت کو تجمعے میں کیٹ واک کر کے اپنی نمائش کروا تا دیکھ سکتا جے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنا جاہتا ہے، زور ز بردستی کرنا اس کی خصایت میں شامل تہیں تھا، وہ جانتا تقا کہ فنانشلی طور پر شہرینہ ویک ہے، شاہ زیب کے روکنے یر اس نے ماڈ لنگ سے خود کو روک لیا بقها مگر شاه زیب بیهبین جانتا تھا کہ اس نے صرف وقتی طور میر ایسا کیا ہے نہ صرف شاہ زیب کومتا از کرنے کے لئے بلکہ اس کی سپورٹ عاصل كرنے كے لئے ، البتہ مصلحت كے تحت اس نے فیشن ڈیز ا کُنگ سکھنے اور اس میں کا م اور تج بہ حاصل کرنے تک خود کومصروف کرلیا۔

شاہ زیب کے دل میں واقعی اس کی قدر بہت بڑھ گئی تھی کہوہ اس کی ناراضی کے ڈر سے اینے جنون کوتر ک کرگئی تھی۔

ایسے بین اپنے ماں باپ کی خواہش اور نصلے کومن کراس کا مشتدر ہو جانا ایک فطر کامل تھا، وہ نسی گتا خی کا مرتکب ہیں ہونا جا ہتا تھا البلدا بہت نرمی سے اس نے فکیب حسن اور قد سیہ کو رہے سمجھانے کی کوشش کی کہ طروب اور اس کا بھی بہت مضحکہ خیز ہے، عمر کے بارہ بندرہ سال کے فرق کونظر انداز کرنا اس کے لئے ناممکن ہے، وہ فرق کونظر انداز کرنا اس کے لئے ناممکن ہے، وہ

نہ فکیب حسن تیار ہوئے نہ فدسیہ جود مہداریاں شاہ زیب کی تھیں طروب نے وہ بھی بخو بی سنجال لیں ، اس کے دن رات فکیب حسن اور قدسیہ کی فدمت اور اپنی پڑھائی میں گزرتے ہوئے سے ، فکیب حسن کی گرتی صحت اور اپنی بڑھائی میں گزرتے ہوئے سے ، فکیب حسن کی گرتی صحت اور اپنی برنسل کی جاب سے ریز ائن کر چکی تھیں ، گزرتے وقت اور بدلتے حالات نے قدسیہ کوطروب کی مرف وب کی مرف وب کی مرف وب کی شرف وبی نہیں شایب حسن بھی تھے۔

جب انہوں نے طروب کے کئے شاہ زیب کا نام لیا تو شوہر کی زبان سے ابنے دل کی بات من كرفندسيه كويك كونه سكون حاصل مواتها، طروب کیسے اس فیلے سے بے خبر رہ سکتی کئی کو کہ قدسیہ نے صاف طور پر اس سے کوئی بات نہ ک تھی ،طروب کو رہہ بات نہ بہت عجیب لگی نہ اس بات نے اسے ورطہ جرت میں ڈالا، گزرے کچھ ماه و سال میں اتنا بدلاؤ تو آیا تھا کہ شاہ زیب اسے مخاطب کر لیتا تھا، گھر سے دور نون پر وہ مال با پ کی صحت یا گھر کے میعاملات کے بارے میں اس سے مات کر لیتا تھا، بھی اس کی اسٹڈیز کے بارے میں اور خیریت بھی یو چھ لیٹا تھا اور رہمی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ، طروب کو بہت خوشی ہوئی تھی اس کی سرسری اپنائیت پر بھی ، فئلیب حسن اور شاہ زیب گھر اور اس کی زندگی سے بھی مضبوط سہارے نتھے اور وہ ان دونوں سے بهت محبت رکھتی تھی۔

قرسہ کو یہ اندازہ ہی ہیں ہوسکا تھا کہ ان سے بیٹے کی زندگی میں پہلے ہے ہی ایک لڑک موجود ہے ،شہرینہ ہے شاہ زیب کی ملاقات ایک موجود ہے ،شہرینہ ہے شاہ زیب کی ملاقات ایک ایک میں ہوئی تھی جہاں وہ جاب کرتی تھی۔ ایک میں ہوئی تھی جہاں وہ جاب کرتی تھی۔ ایک میں ہوئی تھی جہاں کی طرف متوجہ ہونے کی پہلی

2016) 152 ( )

کسی میچورلزگی سے شادی کرے گا جس سے اس کی ذبئی ہم آ ہنگی ہو، اسے یہی بہتر لگا تھا کہ وہ شہرینہ کے بارے میں سب کو بتا دے اور اس نے ایسا ہی کیا تھا، ختکیب حسن اور قد سبہ کاردمل سرد تھا گر وہ مایوں نہیں ہوا تھا، لہذا سارے معالمے سے شہرینہ کو آگاہ کرکے وہ ایک دن اسے ساتھ لے آیا قدسیہ اور ختایب حسن سے ملوانے۔

نا گواری کے باوجود قدسیہ بہت اچھی طرح شہرینہ سے ملی تھیں گراس کا ضرورت سے زیادہ محبت اور لگاؤ کا اظبار قدسیہ کو اندر ہی اندر بر دل کر گیا تھا، تنکیب حسن کا روبیہ نجیدہ ہی تھا،شہرینہ کی آید پر انہوں نے نہ کسی خوشی کا اظبار کیا نہ ہی نا گواری کا۔

طروب کوتو ہرصورت شہریند کا استقبال کرنا ہیں تھا، سارا وقت و دشہریند کے آگے بیتی ہی اگریا گوئی رہی تھی مسارا دن گزار کر جب شہرینداور شاہد خاموشی ہر شاہ زیب رخصت ہوئے تو ایک جامد خاموشی ہر سست چھا گئی، قد سیداور شاہب حسن اپنی اپنی جگہ بالکل خاموش اور سوج میں کم نظر آئے، جان ہو جھ بالکل خاموش اور سوج میں کم نظر آئے، جان ہو جھ بالکل خاموش اور سوج میں کم نظر آئے، جان ہو جھ بال کو جھ ان کو جھ ان کی جبور کرتی رہی تھی، گران دونوں کو ان کو بولنے پر مجبور کرتی رہی تھی، گران دونوں کو زیادہ دلجے پی نہ لیتے دیکھ کرخاموش ہوگئی۔

شاہ زیب مایوں نہیں ہوا تھا یہ جان کر بھی

کہ شہرینہ سے ملنے کے بعد بھی اس کے ماں

باپ قائل نہیں ہوئے ، اس معاملے ہیں اسے

درمیان ہیں طروب کولا نا پڑا تھا کیونکہ اسے معلوم اللہ کے مال باپ طروب کی بات نہیں

ٹالیس کے اور طروب اس کی بات نہیں نال سکتی

تھی، اسے جب موقع ماتا وہ قد سیہ اور شکیب حسن

سے شہرین کے بارے بین بات کرتی، اس کی ان

سے شہرین کے بارے بین بات کرتی، اس کی ان

ی بیتذہیں نقا ،طروب نے ہی شاہ زیب ہے کہا تھا كەشېر يىنەكونون برقىرسىد بىرابىلەركھنا جا ہے ادرابيا بي بوا تها، بهر عال كوششيس عار بي تفيس، طروب جانتي تفي كوقد سيها در شكيب حسن مشهر بينه كو نا پیندنہیں کرتے مگر وہ بس شاہ زیب کے ساتھ طروب کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کوسوچنا مجھی نہیں جا ہتے تھے،ایسے میں اینے لئے ان کی فکر اور محبت پر جہاں اس کا دل تکھلنے لگنا و ہیں وہ اس چزے کئے شرمسارتھی کہاس کا دجودشاہ زیب ک جا ہت کے آگے دیوار بن گیا ہے، تنکیب حسن کو تأکل ہونا تھا نہ وہ ہوئے ، ان کی آخری خواہش ے اندازہ ہو گیا تھا، ان کے دنیا ہے گزر جانے . کے بعد قدسیہ سے اس معالمے یر بات کرنا بریار تھا،شاہ زیب نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ اپنی خوشی اور رضا ہے شہرینہ کو قبول نہیں کریں ک وہ شادی مہیں کرے گا، شاہ زیب کے اس نیلے پر قدسیہ نے خاموثی ہی اختیار رکھی تگرا پنے آخری ونت میں مرحوم شو ہر کی وصیت بیٹے کو یا ا دلاتے ہوئے انہوں نے طروب کی ذمہ داری شاہ زیب کے حوالے کر دی تھی جس سے وہ ہیزار نہیں تھا گراہے اس طرح بھی اینے کا ندھوں پر نہیں اٹھانا جا ہتا تھا جس طرح اس کے ماں باپ جاتے تھے۔

### 公公公

پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد وہ میرس کی طرف آگئی تھی، کچھ دیر پہلے ہی وہ تینوں ہنچے تھے، سفر کے دوران اس نے محسوس کر لیا تھا شاہ زیب کا انجان، لاتعاق روید، وہ جانی تھی کہ وہ شاہ زیب کے بر برمسلط ہونے کے بعداب اس کے مرمنی کے مطاف کئی ڈیراڈ ال رہی ہے اس کی مرضی کے مطاف کئی وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی، خایس جسن مطاف کی جدائی کے بعدائی ہے ، خلاف کی جدائی کے بعدائی ہے ، خاور قدسیہ کی جدائی کے بعدائر وہ زندہ تھی، تو

البيار 2016 | 153 ( Lis



ے بہاں مبری موجودگی برداشت کرنی ہوگی۔' وہ مدھم کہجے میں بولی ہیں۔

''تنہارا دہاغ درست ہے، جو علطی شاہ زیب کرنا جاہتاہے اس میں تم اس کی مدد کر رہی ہو۔'' شاہ میر کے ناگواری سے ڈیٹنے پر وہ سر جھکائے جیب رہی تھی۔

'' میں نے تو بہت کوشش کر لی مگرا ب صرف تم ہی شاہ زیب کوشہر سند کے سحر سے نکال سکتی ہو اور اس کے لئے نہہارا اس گھر میں رہنا بہت ضروری ہے۔'' شاہ میر کے مزید کہنے پر وہ بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔۔

''ایم سوری، میں نے بیباں آتے ہی تمہیں پرنیثان کر دیا مگر تمہیں خبر دار کرنا بھی ضروری تھا۔''اس کی خاموتی اور اتر بے چبرے نے شاہ میر کوشرمندہ کر دیا تھا۔

' فین پریشان تو پہلے سے ہوں شاہ میں کسی خون شاہ میں کسی خون سے آکا جان کی زندگی میں جگہ بنا سکوں گی ، زبردسی زمین برتو فیصلہ جمایا جا سکتا ہے مگر کسی

صرف شاہ زیب کے سہارے، ای ہے الگ تہا کہیں رہنے کا سون کر بھی وہ اپنی سائسیں رکتی محسوں کر رہی تھی، قدموں کی آہد پر اس نے چونک کر شاہ میر کود بیکھا تھا۔ پونک کر شاہ میر کود بیکھا تھا۔

''اب تو مُطَّمِّنَ ہو، کوئی پریشانی تو نہیں؟'' وجہریا تھا

وه پوچهر ہاتھا۔ ''جی …..مگر آکا جان۔''

''اس کی فکر چھوڑ و اور میری بات ذراغور سے سنو۔'' طروب کی بات کا ٹنا وہ پچھراز درانہ انداز میں بولتا اسے چونکا گیا تھا۔

''شاہ زیب فون پرشمرینہ سے بات کررہا ہے،کل وہ تم سے ملنے یہاں آ رہی ہے، ہوسکتا ہے کہ وہ تم سے کوئی الی بات کیے جو تہمیں نا گوار گزرے، کوئی لحاظ مت رکھنا، اس کی کوئی بات مانے کی ضرورت نہیں ہے۔''

'' وہ جیران ہو کر بولی تھی۔ گی؟'' وہ جیران ہو کر بولی تھی۔

'' بہ جلکہ ہی تمہیں ہت چل جائے گا، ابھی کوئی سوال مت کرو، بس بہذہ من میں رکھو کہ تمہیں اب اس گھر سے کہیں نہیں جانا ہے۔'

'' میں ہمیں اور جانے کا سوچ بھی ہمیں سکتی شاہ ،آپ جھے کیوں خوفز دہ کررہے ہیں؟ شہرینہ کیا جھے آکا جان کے ساتھ نہیں رہنے دے گا؟'' انجانا ساخوف طروب کے لیجے اور چہرے پر چھا گیا تھا

ورس سمبی خونزدہ نہیں بلکہ آگے کی صور شخال ہے ہوشیار کر رہا ہوں، سہیں کیا لگتا ہے کہ تایا اور تائی جان کی آخری خواہش کو جانے کے کہ تایا اور تائی جان کی آخری خواہش کو جانے کے بعد بھی وہ سمبیں شاہ زیب کے ساتھ اس گھر میں برداشت کر ہے گی؟' شاہ میر کے شمکین میں بردہ شریب کی گئی ۔ ایک میں بردہ ہوں ہیں سکی تھی۔

ان کی شادی آ کا جان

2016)) 154 (List

Section

کے دل پر تساط نہیں عاصل کیا جاسکتا،شہرینہ کوان 650 کا آنا ہم سوسوری شیزی،فیشن شوکی تیاری جل سے الگ کرکے میں ان کی نظروں میں گر جاؤں رہی ہے، ریبرسل دن رات ہورہی ہیں اور پھرتم گ۔' وہنم آنکھوں کے ساتھ بولی تھی۔ تو جانتے ہومیزاا ہے ایک کمبائن پر وجیکٹ پر بھی

٬ نتم ایسا کچھاہیں کر رہی ہو، جونک بن کرتو شہرینہ شاہ زیب ہے بھٹی ہے خیراس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی ایک زحمت کرو، ا کھی ک چاہئے بناؤ، ہم نتیوں کو ہی اس کی شدید ضرورت ہے۔ ' شاہ میر کے بات حتم کرنے والے انداز بروہ غائب دماغی سے سریلانی اس کے پیچھے ہی نمیرس سے نکل کئی تھی، وہ کچن میں عاے بنارہی تھی جب شاہ زیب کے چند دوست تعزیت کی غرض ہے آپنچے تھے، شاہ میر کی اطلاع يراس نے ان سب کے لئے بھی جائے تارکی تھی، دوستوں کورخصت کرنے کے بعد شاہ زیب اور شاہ میر کو بھی کسی کام سے باہر جانا تھا، ان دونوں کے جانے کے بعد وہ عجیب سی تھبراہٹ محسوں کر فی نبیرس کی کھلی فضا میں آ گئی تھی ، دائیں حانب وسيع كراؤنثر مين كركث فيج جاري تها جبكه ما نیں طرف گارڈ ن ابریا میں بھی کا فی چہلے پہل تھی ہشکیب حسن کی زندگی میں وہ اور قدسیہ کئی ہار یہاں آئے تھے، ہر بار دو خار دن رک کر ہی ان کی والیسی ہولی ، وہ یہاں کے ماحول سے مانوس مھی مگر مہلے اور اب میں بہت فرق تھے، دو مہربان ہستیوں کے بغیر ایسے بید دنیا ہی بہت نامانوس اور اجلبی لگ رہی تھی بھکیب حسن اور قیرسیہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آئکھیں برتی رہی

\*\*

ننصرف دو گھنٹے کا سفر تھا، اپنی مصروفیات میں تم اتنا وفت نہیں نکال سکتی تھیں۔'' وہ شکایت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا تگر بلا ارادہ ہی وہ کہیہ

ری ہے، ریبرسل دن رات ہورہی ہیں اور پھرتم اور بھرتم اور بھرتم اور جاری ہیں اور پھرتم کو جائے ہورہی ہیں اور پھرتم کام کررہی ہوں ، اینا کلیکٹن لا دُرج کی کرنا بہت محنت اور وقت ما نگرا ہے، کیکن وور رہ کر بھی میں بہت دسر ہے میں ، بار بارتمہار ہے دکھ پرمیرا دل بھاری ہورہ تھی ، بار بارتمہار ہے دکھ پرمیرا دل بھاری ہورہ تھی ، بات ادھوری چھوڑ کر شہرینہ نے اپنی میک اپ سے غضب ڈھاتی آنکھوں کی نہ نظر میک اپ سے غضب ڈھاتی آنکھوں کی نہ نظر میک اپ سے غضب ڈھاتی آنکھوں کی نہ نظر میں جذب کیا تھا، اس کے میں جذب کیا تھا، اس کے میں مدرکی اس کے چرے کے تاثر ات سے میک اور میں مزد کر شہری ، اس کے جرے کے تاثر ات سے میک اور کو تیار نہ تھی ، اسی ووران ویٹر کانی اور اسکیکس سرو کرنے ٹیبل کے قریب آگیا تھا، وران ویٹر کانی اور اسکیکس سرو کرنے ٹیبل کے قریب آگیا تھا، دوران ویٹر کانی اور اسکیکس سرو کرنے ٹیبل کے قریب آگیا تھا، دوران کے درمیان چند کھوں کی خاموثی چھا گئی دوران کے درمیان چند کھوں کی خاموثی جھا گئی

''گھر کے کاغذات وغیر ہاتو ساتھ لائے ہو گے تم ،آخراہ بے مال باپ کے تم اکلوتے وارث ہو۔' ویٹر کے جاتے ہی شہر بینہ نے بہلی بات بہی کی تھی ، شاہ زیب کو جیرت نہیں ہوئی تھی ، اس کی فطرت وہ جانتا تھا ، کچ تو بہ تھا کہ اپنی زندگی میں اس نے شہر بینہ سے زیادہ مادہ برست کی اور کو نہیں دیکھا، زر، زمین ، روبیتہ بیسہ ریاس کے لئے نہیت اہمیت رکھتا تھا، لیکن اس وقت شاہ زیب کو بہت اہمیت رکھتا تھا، لیکن اس وقت شاہ زیب کو

'' مطروب کے بارے میں نہیں یو چھوگی؟'' شاہ زیب کے سرد کہتے پر وہ کچھ کر بروائی تھی۔ '' ہال میں پوچھنے ہی لگی تھی ،اس بے جاری پر تو قیامت گزررہی ہوگی ، تمہارے ماں باپ کے سوااس کا تھا ہی کون اس دنیا میں ''

"میں ابھی زندہ ہوں کے لئے۔" شاہ زیب نے اس کی بات کائی تھی جس پر اس کے تاثرات برلے تھے۔

아마 ) 155 ( Light



''کیا مطلب ہے مہارا''، ' Societ ہے ہتم سے زیادہ کوئی بھی ہیں جانتا پھر بھی تم '' پیتم اچھی طرح ہانی ہو کہ میرے ماں میری نبیت پرشک کررہے ہو،تم نے ہیشہ میرے کے بعد اب وہ میری ذمہ داری ہے ،تہمیں گئے اتنے مہربان اور نرم خورہے ہو کہ جھے اپنی

لئے اتنے مہر بان اور نرم خور ہے ہو کہ جھے اپنی بات تم ہے منوانے کی عادت ہو چک ہے، میری

بات م مے والے ان والے اور اس مارت کرتم نے بھتے اس عادت کوخود غرشی کا نام دے کرتم نے والیہ میری نظروں میں گرا دیا ہے۔ استہرینہ کے دلکیر

میری طفرول بیل مرا دبا ہے۔ مہریعہ سے ریسر کہجے پر وہ تمہری سانس لبتا اس کی دلرف منوجہ ہوا میں جس جس سانس

تھا، اس کے حسین چہرے پر مھیلے حزن نے اسے اپنالہجہ درست رکھنے پر مجبور کیا تھا۔

ہیں ہجدور مصاری پر ہایا ہاں ''میرا مفصد مہمیں ہرٹ کرنانہیں تھا، میں نے بہت کوشش کی کوئی حل نکل آئے مگر ایسانہیں ہوا، شادی کے علاوہ میرے باس اور کوئی راستہ

نہیں ہے۔'' ''ایک راستہ اور ہے شیزی ،ہم طروب کے رہنے کا انتظام کسی الجھے ہاسک میں کر دیتے

یں۔ ''بیعن تم ایک نار پھر ہماری شادی کے معاملے کو پس پشت ڈال رہی ہو۔'' شاہ زیب نے بات کا ٹی تھی۔

''صرف مہلت ما نگ رہی ہوں ، فی الحال جو کام جاری ہیں ان کو مکمل کرنا ضروری ہے ، ویسے بھی میچھ دن بعد مجھے دوبی روانہ ہونا ہے ، اس لئے کہہ رہی ہوں میچھ وفت کے لئے طروب کو ہاسل بھیج دو۔''

'' بھیک ہے، اب شادی کے معاملے کو لے کر میں تم سے دوبارہ کوئی بات نہیں کروں گا، رہ گئی بات نہیں کروں گا، رہ گئی بات طروب کے ہاسال جانے کی تو بیمشورہ بھے شاہ میر بھی دے چکا ہے لیکن مجھے نہیں گاتا کہ طروب ہاسال جانے کے لئے راضی ہوگی۔''
مروب ہاسال جانے کے لئے راضی ہوگی۔''
اس سے ملنے، اسے جھوڑ دو، میں کل آ رہی ہوں اس سے ملنے، اسے جھوڑ دو، میں کل آ رہی ہوں میرے لئے برداشت کرنا ناممکن ہے کہ وہ اس

'' میتم اجھی طرح ہانی ہو کہ میرے ماں باپ کے بعد اب وہ میری ذمہ داری ہے، تہمیں بہاں آنے کی زحمت میں نے اس لئے دی تھی کہ تہمیں تنا سکوں، میں طروب کوا پنے ساتھ لے آیا ہول۔''

مشيزي اميس جانتي ہوں تم اپ سيٹ ہو، مكر میمشکل کاحل مہیں ہے، میں اجھی بہت کھھ حاصل کرنا جا ہتی ہوں ، معاشرے میں اپنا ایک مقام بنانا ہے بھے، اب اس مرطے میں آ کرشادی کی ذمه داری سریر لینا بهت برا رسک ہے، میری محنت بربادہوسکتی ہے، فی الحال میں این توجہ اسے كام يرركهنا جائتي ببول بتم تو جائة بوسب ' مشهر بیند! انجهی اور کتناا در کیا مجھ حاصل کرنا ہے مہیں، یانج سال سے میں تنہاری رضا مندی کا انتظار کر رہا ہوں، میرے مال باپ اپ اکلوتے بیٹے کا گھر آباد ہونے کی خواہش کے ساتھ ، بیٹے کی اولا دکود لکھنے کی حسرت کے ساتھ اس دنیا سے ملے گئے ہیں اور تہمیں اب بھی جھ سے شادی کرنا ایک رسک لگ رہا ہے، بیانو میں جانتا ہی تھا، کہ مہیں مجھے سے زیادہ این بام، مقام اور کرئیر کی فکر ہے لیکن مجھے سیامید ضرور تھی كهاس مشكل وقت مين تم مجته إور طروب كويهل اہمیت دو گی۔'' شاہ زیب کے اکھڑے کہے اور سرح چرے نے شہرینہ کا رنگ فن کیا تھا، کہ شاہ زیب کے برطن ہو جانے کا مطلب ایک نقصان ہی تھا، وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ مالی طور بر حاصل ہونے والی سپورٹ کو گئوادیتی۔

''شیزی! تم جانے ہوا ہے کام کے لئے میں کس حد تک جنونی ہوں ، میرا سب پچھ تمہارا ہی تؤ ہے ، مجھ برتمہارے جواحیانات ہیں ان کو اتا ہے نے تو میری جان بھی بہت تھوڑی

2016) 156 (المنظمة عند المنظمة المنظمة

طرح تمہارے ساتھ، تمہارے گھر میں رہے، طروب کی اہمیت اپنی جگہ کین تم پر اور تمہارے گھر سمیت ہر چیز برصرف اور صرف میراحق ہے۔'' شہرینہ کے جمانے والے انداز اور کہیجے کے استحقاق برشاہ زبیب نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی تھی مگر بچھ کہانہیں تھا۔

#### 公公公

رات کے دل نے رہے سے، لاؤی میں موفی ہے اور کال بیل کی آواز مور بیل میں موسے ایکی تھی، دروازہ میں محمولتے ہوئے طروب نے تیزی سے اندر آتے ماہ میر کو راستہ دیا تھا جو شاپر ہاتھ میں کار سے سیدھایقینا کی کی طرف گیا تھا، اس کی سرخ سوجی ایک نظر شاہ زیب کو دیکھا تھا، اس کی سرخ سوجی آنکھوں سے نگاہ جراتا وہ دروازہ بند کرنے لگا تھا، طروب فاموشی سے جانے کے لئے بلٹ تھا، طروب فاموشی سے جانے کے لئے بلٹ رہی تھی جب شاہ میر کی پکار پراسے تیزی سے کی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی، شاہ میر کے تیور اسے کائی سمت آئی تھی۔

'' میں کھانا نکال رہا ہوں ،تم پلیٹی ٹیبل پر رکھو۔'' اس نے کچھ ایسے سخت سنجیدہ لہجے میں مدابت دی تھی کہ طروب سہمی نظروں سے اے دبیعتی اس کی مدابیت پر سرعت سے عمل کر کے کاؤنٹر کی طرف آگئی تھی۔

" آپ کہہ گئے تھے کہ کھانا ہاہر سے لیتے " آس کے درنہ بیں گھر میں ہی تجھ بنا لیتی۔ '' یکھ میں سو کھے سرا سے سینڈوچ اور " اس گھر میں سو کھے سرا سے سینڈوچ اور آملیٹ کے خلاوہ بن ہی کیا سکتا ہے۔'' جس طرح بھر کر ہو لتے ہوئے شاہ میر نے اسے سالن کی ڈش تھائی تھی ،ایک میں کوتو دہ من ہوگی سیالن کی ڈش تھائی تھی ،ایک میں کوتو دہ من ہوگی ۔

کون یہاں پر، جے اس کھر کی عزت بنانے کھی جنون سوار ہے تہارے آگا جان پراسے تو دونوں ہاتھوں سے دولت سمینے اور بختے میں تقرکنے سے فرصت نہیں ہے، عزت کے چاہے، کون پوچھتا ہے، کون پوچھتا ہی غیرت کودولت کی جمک دمک کے سامنے، پھر بھی غیرت بھلا کر دنیا تکی ہے جسین ادادی کو تجدہ کرنے میں آتے ہوئے اس نے مہری سانس لے کرشاہ میرکو دیکھا تھا جو غیلے الداز میں طروب کے سامنے دلی کی بجراس نکال انداز میں طروب کے سامنے دلی کی بجراس نکال میاسی کررہ گئی تھی ،البتہ بیتو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاہ زیب پر ڈال کر تناز عدائشا ہیر کے درمیان کی معالے کو شاہ زیب اور شاہ میر کے درمیان کی معالے کو گئا تھا کہ کر تناز عدائشا ہے۔

'' پہلے کھانا کھالو پھر جو پچھ کہنا ہے بھے سے کہنا،سنوں گا۔' شاہ زیب کے مرسکون کہجے پر وہ چند تاہے اسے گھورتا رہا تھا مگر پھرنا گواری سے مرجھٹکنا نیبل کے گردآ بیٹھا تھا۔

''تم کیوں کھڑی ہو بیٹھو۔'' شاہ میر کے بھڑے کرورا بیٹھی بھڑ ہے ہوئے ہی لہجے پروہ کری تھنچ کرورا بیٹھی محمی اور پھر کن آ کھیوں سے ان دونوں کے تاثرات کا جائزہ لے کر جیکے سے اپنی پلیٹ میں تھوڑ ہے جاول نکال لیے تنہیں۔

''کھانا ٹھیک طرح کھاؤ،خودکو بھوکا رکھ کرتم اس شہر کے ڈھیٹ لوگوں کا مقابلہ نہیں کرسکتیں، جبکہ تہمیں بہیں رہنا ہے، اس گھر کوتم نے ہی سنجالنا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کون بہاں آکر تمہاری جگہ جھینتا ہے۔'' شاہ میر نے جس طرح طروب کو مخاطب کر کے شاہ زیب کو سنایا تھا، اس کے بعدوہ خاموش نہیں رہ سکا تھا۔

"میں تم ہے کہہ چکا ہوں، جو کہنا ہے

علام المنافق المنافق 2016 | 157

Section

کھانے کے بعد میرے سامنے، بھی ہے کہنا، بہتر بہی ہے کہتم ابھی خاموش رہوئے، شاہ زیب کے انہے میں تنبیہ چھپی تھی جبکہ طروب نق چرے کے ساتھ چیب بیٹھی تھی۔

''عمیوں طروب کے سامنے میں کچھ کیوں نہیں بول سکتا؟'' شاہ میرمز پد مجڑا تھا۔

"مي ال گھر كى فرد ہے، اسے بيت ہونا جاہيے كه ميں كيا كر رہا ہوں اور تم كيا كر رہے ہو۔"

''کیا کر رہا ہوں میں؟'' شاہ زیب تخل سے بولاتھا۔

''میتم الجھی طرح جانتے ہو۔' شاہ میر سرد البیح میں بولتا کھانے کی طرف متوجہ ہوگیا تھا۔ ''مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اپنے اور شہر بینہ کے درمیان ہونے والی گفتگومن وعن متہمیں بتادی۔''

''تم مجھ سے جھپا بھی نہیں سکتے۔'' شاہ میر نے اس کی بات کائی تھی ۔

''جننا مجھ وہ تم سے لے چک ہے ادر لے رہی ہے اس کے بعد اب اور کیا کسررہ گئی ہے کہ اس کی نظر تایا جان کے گھر پر لگی ہے۔''

''تم ایسا کیوں سوچ 'رہے ہو؟'' شاہ زیب زچ ہواٹھا۔

"اس کے کے صرف تم ہی ہیں ہیں ہیں ہیں اس کی خصلت سے واقف ہوں گرتمہاری آئھیں ہے ہیں دیکھ سکتیں، ان پر عشق کی بٹی جو ہندھی ہے۔ " بلیث میں موجود جا دلوں میں ججبہ ادھر ادھر کرتی طرف ہی اور کھی تھے وہ شاید اور بھی بجھ کہتا مگر شاہ زیب درمیان میں بول اٹھا تھا۔

دوتم اس کے بارت میں جو بھی رائے رکھتے ہو جھے اس سے سردکار نہیں، مگر میرے

سائے اس کا ذکر عزت ہے کیا کرو،اہے وہ گھر اوراس کی لوکیشن پہند ہے،اب وہاں کوئی نہیں، صرف سیکیورٹی کے فدشے کی بنیاد براس نے گھر کے بیپرز کا ذکر کیا تھا۔" حمر کی سجیدگی سے شاہ میر کوٹوک کراس نے ایک نظر طروب کے جھکے سمر برڈالی تھی۔

بربن ں۔ ''خانتا ہوں اچھیٰ طرح۔'' شاہ میر کا لہجہ

سربیر ساے کے عزت کی تو تع بھے ہے اس وفت رکھنا جب وہ عزت کے ساتھ تمہارے نکاح میں آجائے۔''شاہ میر کے مزید طنزیر وہ بس اسے دیکھ کررہ گیا تھا، ننیمت تھا کہ شاہ میر نے کھانے کی طرف توجہ منہذول کرلی تھی۔

''طروب! ابھی گھریں وہ جگہ درست کرنی ہوگی جہاں تمہارا بسرا ہوگا، لا دُنج میں تو میرا ڈرہ ہے، ڈرائنگ روم میں تم نی الحال بسیرا کرسکتی ہو، ایسا کرتے ہیں ہال کے ساتھ جو کمرہ ہے وہ ی تمہارے لئے مناسب رہے گا۔' کھانے کے بعد ٹیبل سے بلین وغیرہ سمیٹنے میں اس کی مدد بعد ٹیبل سے بلین وغیرہ سمیٹنے میں اس کی مدد کرتے ہوئے شاہ میر بول رہا تھا، جبکہ طروب نے فاموش نظروں سے شاہ زیب کو دیکے ما تھا جو اس معالمے پرکوئی بھی رائے دیئے بغیر کجن سے نگل رہا تھا۔

## 公公公

رات کا جانے کون سا بہر تھا، اس کی جلتی اسکھیں تو اس وقت سے نیندا ورخواب سے عاری ہو چکی تھیں جس دقت اس نے ماں کو تریب المرگ دیکھا تھا، ایک بجھتا وائی بن کر اس کی اسکھوں میں جھا گیا تھا کہ وہ اپ ماں کا دہ وہ ان آخری وقت میں بھی ان کونہیں بتا سکا کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے، قریب رہ کردہ ان کے دکھ سکھ نہ کن چکا، ان کی خدمت نہ کرسکا، وہ جا نتا تھا

كالمال (158 (2016 2016 2016 )

طروب نے وہ تمام فرض اور حق ادا کرنے کی کوشش کی جو کہ اسے کرنا چاہیے تھے، اس کے باس بہت مضبوطی سے سنجالا، اپن عمر سے کہیں زیادہ سمجھ داری اور بردباری سے وہ گھر کے معاملات سنجالتی رہی تھی، اسے احساس تھا کہ اس کا اور سنجالتی رہی تھی، اسے احساس تھا کہ اس کا اور ہے، خود کوسنجالئے ہے، وہ بھی ٹوٹ کر بھر چکی سمارے کی ضرورت ہے لیکن وہ کیا کرتا، کہاں سے لاتا وہ ضرورت ہے لیکن وہ کیا کرتا، کہاں سے لاتا وہ اجازت نامہ جو طروب کو ہمیشہ اپنے قریب رکھنے اجازت نامہ جو طروب کو ہمیشہ اپنے قریب رکھنے ہے۔ اس باب بنا گئے سند بنتا، جو راستہ اس کے بال باپ بنا گئے سے اس بر جلنے کی اجازت نہاس کا دل دیتا تھا، نہ تھے اس بر جلنے کی اجازت نہاس کا دل دیتا تھا، نہ تھے اس بر جلنے کی اجازت نہاس کا دل دیتا تھا، نہ

یا کچ سال ایک عورت کی رفافت کے عہد میں گزار کر اب ایک ملاقٹ زدہ، استعمال شدہ جذبوں ہے باس ، پڑمردہ زندگی میں طروب کو شامل کرنا اس کے ساتھ شدید نا انصالی تھی، ب حقیقت و ه اسپنے ماں باپ کوئبیں سمجھا سکا تھا، شاہ مِير بجھنے کے لئے تیار ہیں تھا پھر طروب کو کیے اور کن گفظوں میں سمجھا تا ، ڈرائنگ روم کے نیم وا دروازے سے اسے طروب کی مدھم سسکیاں بخولی سنائی دے رہی تھیں، دل کے برھتے اضطراب کے ساتھ وہ ساکت کھڑا رہا تھا، شاید ای کا دلا سان ہمدر دی کے دولفظ طروب کی اذبہت كوكم كرسكتے تھے تگرجس اذبت ميں وہ خود تھا اِس سے طروب کونجات دلانے کی ہمت کیے جوڑ سکتا تھا، بوجھل قدموں اور مقنطرے دل کے ساتھ وہ نہ جائے کے باوجود دروازے سے ہی والیں لوٹ گیا تھا۔

دروازے بیل کھی اوری نینز پوری نہیں ہوئی ہیں گھایا تھا،
اس لئے جگایا کہ کچھ کھا لو بھر چاہے سو جانا۔'
دروازے بر کھڑے شاہ میر کے لہج میں اپنے دروازے بر کھڑے طروب نے تشکر سے اسے درکھا تھا، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ عجیب و غیر بسوچوں میں کم جانے کب مہری نیندسوگئی میں اپنے تشکر کے بعد وہ عجیب و غیر بسوچوں میں کم جانے کب مہری نیندسوگئی میں اسے تھی۔۔

ہال میں داخل ہوتے ہی جہلی نگاہ ڈاکننگ میبل کے گردا خبار میں ڈو بے شاہ زیب برگئ تھی، اس کے ہاتھ میں جائے کا مگ تھا، یقیناً وہ بھی دبر سے بیدار ہوا تھا، رکے بغیر وہ سر جھکائے کین میں داخل ہوگئ تھی۔

''آجاوئتمہارا ناشتہ ریڈی کر دیا میں نے '' شاہ میر کی اطلاع ہر وہ بری طرح شرمندہ ہو کی تھی۔۔

ں۔ ''میں بنا لیتی خود شاہ، آپ نے کیوں سے ۔کما؟''

'' بی کھی تو نہیں کیا ، صرف آملیٹ بنانے کا احسان کیا ہے ، کل سے تو تم نے ہی میر ہے لئے ناشتہ ، کھانا بنانا ہے۔'' شاہ میر نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو ایک ہلکی سی ہے رنگ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ایک بل کے لئے لہرائی تھی۔

اس کے سامنے رکھتا وہ دوسرا گا۔ تھا ہے سامنے سامنے رکھتا وہ دوسرا گا۔ تھا ہے سامنے سامنے رکھتا وہ دوسرا گا۔ تھا ہے سامنے براجمان ہوگیا تھا، إدھر اُدھر کی ہلکی پھلکی یا تیں کرتا وہ طروب کی خاموشی توڑ نے میں کامیاب ہورہا تھا، کہ کچن میں شاہ زیب کی آمد ہوئی تھی طروب نے دوہارہ اس کی جانب ہیں دیکھا تھا جو اس کی طرف متوجہ مخاطب کرنے کا ارادہ رکھتا

2016) 159 (المتا

فلا ہے کے لئے اس کی بیاخواہش ہی کیمینی ہیروں سے بڑھ کر معی مگر وہ مہیں جانی سی کہ شاہ زیب بہت خاموشی سے اس خواہش کو بورا کرنے کے لتے محنت كرر ما ہے نەصرف مينت بلكه بهت الويل انتظار کے بعد جب مطلوب رقم میں جر بھی کی رہ تنی تواہے شاہ میر کامقروض بھی ہونا پڑا تھا۔

قدسیه جب جب اس سیث کو پہتیں ان کی خوتی دیدلی ہوتی ،ایسے میں تنایب حسن کہتے کہ شوہر نے اتنے زبور بنا کر دیے ان پر بھی اننا خوش نہ ہوئیں مربعے کے تھے میں دیے زبور یہن کرفدم زمین پرمہیں تھبرتے۔

"ابو! آپ نے جو زبور ای کو دیئے وہ تو بس سویا ہے، آگا جان نے تو ڈائٹنڈ کا سیٹ دیا ہے بھنے میں ، ہیرے خریدنا اور بہننا جھو کی مولی بات ہیں۔' وہشرارت سے درمیان میں بولتی۔ ''بال بیٹا! ہم تو غریب ملاز مت بیشہ انسان ہیں،تمہاری ماں اور ان کا بیٹا بڑ ہے لوگ

"آب کے بنائے گئے زبور بھی بہت چاہت سے بہنے میں نے ، بس بہاند جا ہے طعنہ دینے کا۔' قدسیہ ناراضی سے بہتیں اور پھر یات بحث و مباید کی طرف مر جانی جبکه وه ان دونوں کی نوک جھونک کو خوب انجوائے کرتی ، بھیکتی آنکھوں کوخشک کرتی ڈرائنگ روم ہے نکلی

طروب خود کو کمپوز کرتی شاہ زیب کے مقابل جاری تھی، کچھ جیران ہو کر شاہ زیب نے ده ليس تقام ليا تقاب

''سگھر میں رکھا تھا امی نے؟''

"جی، وہ اسے ہمیشہ اسیے پاس ہی رکھتی تھیں، انہوں نے بھے بیآب کے خوالے کرنے کے لئے کہا تھا۔ " کہے کی تی جھیائے وہ مرسم کہے

''شہرینہ تم سے ملنے بہاں آ رہی ہے،ا تم سے بچھ باتیں کرنی ہیں جواہم ہیں، اس کی کوئی بات نا کوارگزر ہے تو حل ہے بس س لینا۔' ''ایسے ضرورت کیا ہے کسی ناگوار بات کو سننے کی ہتم کم ہوسب بن کرحل سے کام لینے کے لئے؟" شاہ میر کے حشملیں کہتے یہ وہ بس ایک نگاہ اے دیکھنا واپس جا گیا تھا۔

''کوئی ضرورت نہیں ہے شہیں زبان ہند ر کھ کرا حکامات بر عمل کرنے کی۔ "محصر کنے والے انداز میں شاہ میراے ناطب کرتا وہاں سے جلا

پلیس اوریگ دھو کران کوان کی جگہ برر <u>کھنے</u> کے بعداس نے اچھی طرح شاہ میر کے بھیلائے گئے پکن کو قدر اے درست حالت میں لانے کی کوشش کی تھی، ویسے اسے اندازہ تھا کہ ریہ کجن کافی توجہ ما تک رہا ہے، جب وہ تدسیہ کے ہمراہ یها نهم لی تھی تو اِن کا ایک دن تو پخن اور گھر کو درست كرينے ميں نكل جاتا تھا، كن سے وہ باہر آئی تو لا ذِیج خالی ملاتها، وه سیدهی ڈرائنگ روم میں آئی تھی جہاں اس کے بیگز اور سوٹ کیس موجود ہتھ، سوٹ کیس میں اسے اینے کیڑوں کے درمیان رکھا سرخ مملی کیس نکالا تھا، سوٹ كيس بندكر كے اس نے دهيرے سے حملی كيس كھولا تھا، بہت نازك ساسيث تھا وہ ڈائمنڈ كا، اے یا دتھا کہ فقر سینہ کو بیے زبور اس کئے بہت عزیز تھا کہ بیشاہ زیب نے سالوں کی محنت سے عاصل کیے گئے روبوں نے قدسیہ کے لئے میہ ڈ ائمنڈ کا سیٹ خربدا تھا، قد سیہ نے اسے بتایا کہ اسٹڈیز کے دوران شاہ زیب بارٹ ٹائم جاہز كر كے رقم جمع كرتا رہا تھا، قدسيد كے ياس سونے کے بہت زیور تھے مگر شاہ زیب کی خواہش تھی کہ وہ ان کے لئے ڈائمنڈ کا کوئی زیور خریدے،

2016 :160



میں بولتی ایک مل کو لا وُنج میں آ۔تے شاہ میر کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔

''یل اب اس کا کیا کروں گا، یہ ای ک نشانی ہے اسے تم ہی زیادہ اچھی طرح سنجال کر رکھ سکتی ہو۔' کیس واپس اسے دیتا وہ گہری سنجیرگ سے بولا تھا جبکہ طروب کے دل کی دھڑ کن رک س گی تھی ، کیا اسے یا زنہیں کہ قد سیدیہ سیٹ اس لڑی کو دینا چاہتی تھیں جے شاہ زیب کی رئین بنیا تھا، وہ کئی بارشاہ زیب کی موجودگ میں بھی یہ کہہ چی تھیں ،طروب کواس کھے بچھ نہیں آیا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہے، اسی سش و نتج میں تی لا اور نجرے کہ بیزاری پھیلی تھی دجہ بھی سبجھ آگی لا اور نجرے کہ بیزاری پھیلی تھی دجہ بھی سبجھ آگی کہاں سے عقب میں شہر پنہ نمودار ہوگئی تھی ، سیاہ کہاں میں دکھتے جہرے کے ساتھ۔

'' بڑے تکلف سے شہریند نے رخساراس کے چہرے سے مس کرتے ہوئے اوجھا تھا۔

ہوتے ہو جا ھا۔ ''نھیک ہوں۔''اس نے بمشکل مسکرانے کا کوشش کی تھی۔

''بہت اچھا ہوا جوتم یہاں آسکیں ،کل جب شیری سے بہت چلا تھا تو ہیں اس وقت سے ہی تہمارے باس آ آنے کے لئے بے تاب تھی۔'' کیمرم رک کرشہر بینہ نے طروب کے ہاتھوں ہیں موجود مملی کیس کود یکھا تھا۔

'' ریکھوں تو ذرا۔'' کی چونک کر شہرینہ نے اس کے ہاتھوں سے لیا تھا، جگمگاتے سیٹ کود کیھتے ہی اس کی آئیمیں چک اٹھی تھیں۔
سیٹ کود کیھتے ہی اس کی آئیمیں چک اٹھی تھیں۔
''شیزی! بہتو وہی جیولری ہے جوتم نے میرے ساتھ جا کرآئی کے لئے خریدی تھی اور تم

دیں گی۔''وہ سب چھ بھلانے شاہ زیب سے تائید مانگ رہی تھی۔

" ' فی الحال تو تائی جان سے جیولری طروب کی سے میں دیے گئی ہیں۔' درمیان میں ہو لیتے شاہ میر نے جیولری باکس شہر بینہ سے لیا تھا۔ میں دکھ لیتا میں دکھ لیتا

اسے رہ بیا ہوں، جبتم یہاں سیٹ ہوجاد تو بھریہ بھے سے لے لینا۔' طروب کو مخاطب کرتا وہ نورا شاہ زیب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ شہرینہ کے تا ژات دیکھنے والے تھے، دائت بیستی وہ خونخوار نظروں سے شاہ میرکی بشت کو گھورتی بل کھا کررہ

'' طردب! شہرینہ کوتم سے پھے ہاتیں کرنی ہیں، ہیں نے تمہیں بتایا تھا۔''شہرینہ کے غصیلے تاثرات نظرانداز کرتا وہ طروب سے مخاطب ہوا تھاجس ہروہ اثبات میں سر ہلائی شہرینہ کوساتھ لیے ڈرائنگ روم میں آگئی تھی۔

''اول در ہے کا برتمیز انسان ہے بیشاہ میر،
اس طرح جیولری جھ سے جھینی جیسے میں کھا رہی
سی سے میں بھر کتی شہر یندصو نے پر بینی تھی۔
''غصے میں بھر کتی شہر یندصو نے پر بینی تھی۔
''مر دب نے بات ختم کر نی جا ہی تھی انسان کی طرف سے معذرت کرنی ہوں
آب ہے۔''طروب نے بات ختم کرنی جا ہی تھی جبکہ شہر بند نے تر جھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔
جبکہ شہر بند نے تر جھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔
آب کھیں، خبک مگر تر شے نازک ہونی، گذری سیاہ رنگت کے جھتے نقوش میں تھلی زردی اورسوگواری رنگت کے جھتے نقوش میں تھلی زردی اورسوگواری نے اس کی دہائی کو برد ھا دیا تھا۔

شہر یندکواس کیے بھی دہ ایک آئکھ نہ بھا رہی مقی شاید اس لئے اور کچھ شاہ میر کی وجہ سے موڈ آف ہونے پر دہ کسی بھی طرح بناوٹی مردت کے طور بر بھی طردب سے نہ اظہار ہمدردی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی ، نہ ہی اس کاغم با نٹنے کی کوشش میں

2016 ) 161 (Lis

دیگ نظروں ہے اس کے کہاٹ جہرے کو دیکھا ا پنا دفت بر باد کر سکتی هی lety\_C(

'' آکا جان نے بتایا تھا کہ آپ کو جھے سے م کھ بات کرنی ہے۔' شہرینہ کو عجیب نظروں سے ا پنا جائز و ليخ د مکه کرده الجه کر بولی تھی۔

'' دیکھوطروب! ہمیں لیعنی جھے اور شیزی کو اندازہ ہے کہتم اس وقت کتنی تنہائی کا شکار ہو، ہنگی کے کزرِنے کے بعدتم خودکو کتنا ان سیکیور میل کررہی ہوگی۔''

"ابیانہیں ہے،آ کا جان کی موجودگی میں، میں خود کو بالکل ان سیکیور فیل مہیں کر رہی۔'' طروب کے بات کائے پرشہرینہ کے تاثرات ایک میل کوبرلے تھے۔

''جوبھی ہے، شیزی تمہاری ضد ہے مجبور ہو كرتمهيں اينے ساتھ لے آباہے مگر وہ جانتا ہے كہ تمہارا اس طرخ اس كے كھر بيس رہنا تھيك تہیں ہے، نی الحال ہم شادی ہیں کر سکتے تہاری وجہ ہے، لہذا تمہیں بھی معاملات کی نزاکت کو مجھنا جاہے اس کئے بہتر ہوگا کہتم پچھوم سے کے لئے ہاسل شفت ہو جادیے' شہرینہ مختصری تمہید کے ساتھ اپنا مقصد بیان کر کئ تھی۔

'' بجھے کہاں رہنا ہے، کہاں مہیں، یہ فیصلہ میرا ذاتی ہے جس میں آکا جان بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتے ''طروب کالہجہ سیاٹ تھا۔ '' آپ کی اور ان کی شادی آج ہو یا کل

بجھے تواب سیمیں رہناہے۔ " وهمر شیزی تههیں اس طرح اس کھر میں كيے ركھ سكتا ہے؟" شہرينہ نے نا كوارى سے

"تو تھک ہے اگر آکا جان کومیری یہاں موجودگی سے کوئی پراہم ہے تو وہ اس کھر سے علے جا ئیں'' ''کیا،تم حواسوں میں تو ہو؟''شہرینہ نے

\$ 016 ) 162 ( Light

‹ میں کوئی فیڈر پینی بی نہیں ہوں طروب ، شیری کے مال باب نے صرف تہاری پرورش کی ہے، شیزی سے تمہارا کوئی تعلق ایسانہیں ہے کہتم تنہا اس گھر میں اس کے ساتھ رہو، وہ تمہارے لئے اور تم اس کے لئے نامخرم ہو، تمہارے اندر حیا نام کی کوئی چیز ہے یا تہیں ہے۔ " طروب کی ڈھٹائی نےشہریند کے غصے کوہوادی تھی جودہ رہی سہی مروت بھی بالائے طاق رکھ کئ تھی۔

''نامحرم تو آپ بھی ہیں ان کے لئے مگر بھر بھی پانچ سال ہے ان کے ساتھ ہیں، آپ کا مھی ان سے ایسا کوئی شرعی رشتہ مہیں جو آپ کو ب اجازت دے کہ آپ ان کے دیئے سکتے رویے ا در تنجا كف استعال كريس'

''اینا مقابلیہ مجھ سے مت کر دتم ہے'' شہرینہ آیے سے باہر ہوتی میدم اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ ''میرااس ہے دل کا رشتہ ہے۔' "ميرا آب سے كوئى مقابليہ ہو بھى تہيں سکتا۔''طروب بھی اس کے مقابل اٹھی تھی۔ \* کیونکہ میراان ہے روح کا رِشتہ ہے۔'' اس کےمضبوط مشحکم کہیج پرشہریند کی آنکھوں سے چنگاریال نکلنے کی تھیں۔

مبهت الجيابوا كرتم نے اپنے ارادول سے آگاه کردیا مجھے، مگرتم ہو کن ہواؤں میں، میں اگر طاہوں تو شاہ زیب میرے ایک اشارے برتمہارا ہاتھ بکڑے ای کھرے نکال باہر کرے۔ '' بیآ پ کی ایک اور بہت بڑی غلط ہی ہے ہاں میں جا ہوں تو آپ کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال سکتی ہوں ''
سے نکال سکتی ہوں ''
طروب!' محصمبیر کہنچ میں موجود تنبید مرخی تھی ،شہرینہ کے لال بھبوکا چہرے سے نگاہ

ہٹا کر اس نے شاہ زیب کور ایکھا تھا اور پھر بیر قدمول کے ساتھ سر جھکائے اس کے برابرے الكرة حار كالمحى-

" بيراتن معصوم هر گرنهيس بعتنا كه دكھائى ديق م، تہارے مال باب کے بعد اب سے م قایض ہونا جائی ہے۔ 'شہرینہ بھڑک کرغرائی

" میلے تم بھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اسے میہ بتانے کی کہ میرے ماں باپ نے اس کے لئے کیا، کیا ہے اور کیا نہیں، تم یہاں میری مشکل کوحل کرنے آئی تھیں یا معالطے کومزید بگاڑنے؟" شاہ زیب نے سخت ناراضی سے کہا

"اس مشکل کوتم خود اینے سر پرتھوی کر لائے ہوللبذااب اس سے تم بی جھٹکارا حاصل کرد اور میری ایک بات غور ہے بن لو کہ میں اس کو اب نہ تمہارے کھر میں برداشت کروں کی نہ زندکی میں، ورندنتان کے ذمہ دارتم ہو کے میں مہیں۔" سرح جرے کے ساتھ وہ بولی مہیں يه نكارى هي ادراكل أي بل بيك كنده يروُال . کرسینٹرل میبل سے گاڑی کی جانی اٹھائی تیرک طرح ڈرائنگ روم سے نکل کئ تھی۔

لاؤی میں آتے ہوئے اس نے ایک نظر شاہ میر کو دیکھا تھا اور پھر سر جھکائے بیٹھی طروب کے سامنے جار کا تھا۔

د جمهریں این حدیثی رہنا جا ہے تھا، دوبارہ حدے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ "اس کے مرد کہے پرطروب نے سراٹھا کران کے تے ہوئے تاثرات کو دیکھا تھا، درد کی اٹھتی لہرنے آ نکھوں کو دھندلا دیا تھا، ایک جھٹکے سے صونے سے اٹھتی وہ تیز قرموں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔

المنا عليا كيا اس في اكون ي حداد زي؟ شاہ میر نے نا گواری نے پوجیما تھا۔ "مم خاموش رہو، جانتا ہوں کتنی انھی

طرح تم اس کے کان بھر بیجے ہو، شہرینہ کے خلاف " شاہ زیب نے بلند عصیلے کہے میں کہا تھا، جوابا شاہ میرلب جھیج چند کھوں تک اس کے تمتمائے چرے کو گھورتا رہا تھا اور پھر جارجانہ قدموں کے ساتھ لاؤن ہے ہی جیس کھر ہے جھی نكل كما تھا۔

مغرب کا وقت ہو چکا تھا مگر نہ طروب ڈرائنگ روم سے نکلی نہ اس کی دہتک پر کوئی جواب دیا ، برنھتی تشویش کے ساتھ اسے نا جا رشاہ میر کو کال کرنی پڑئ کھی کیونکہ وہ جونا راض ہو کر گیا تفاتو بليك كرمبيل آياء بجه معذرت اور بجه منت کے بعد وہ احسان کرنے والے انداز میں راضی ہو گیا تھا، شاہ زیب کا انداز ٹھیک تھا، شاہ میر کی آ دازین کرہی طروب نے ڈرائنگ روم کا در داز ہ کھول دیا تھا، کچھ دیر بعد شاہ میر نے اسے کمرے میں آگراطلاع دی کہوہ طروب کو باہر لے جاریا ہے،ان دونوں کے جانے کے بعد شاہ زیب نے بوری میسوئی سے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔

جس معالمے پروہ آج ہی شاہ میر سے بات كرنا حابتنا تھا\_

رات دی بجنے کے بعدان دونوں کی واپسی ہوئی تھی ،ایک نظر میں ہی شاہ زیب نے بھانپ لیا تھا کہ شاہ میر کی سنگت میں باہر وفت گزار کر طروب پر اجھا آٹر ڈالا تھا اس کے جیرے پر جھائی ہمہ دفت کی آزردگی میں کمی آئی تھی، شاہ میر کی شخصیت ہی اتن باغ و بہار کی حامل تھی کہ کوئی بھی اس کی قربت میں اداس تبین رہ سکتا

7076 ) 163 ( ) 三

کرنا جا ہتا تھا۔'' ''کہو میں سن رہا ہوں ۔'' شاہ میر ہمہ تن گوش تھا۔۔

''شاہ! میں بہت سوچنے کے بعد جس نیسلے ہر بہنچا ہوں اس سے بہت مطمئن ہون، ایک صرف تم ہی ہو جس بر میں آئیہیں بند کر کے طروب کے لئے مجرومہ کرسکتا ہوں، میری نظر میں لر دب کے لئے مجرومہ کرسکتا ہوں، میری نظر میں طروب کے لئے بہتر سے بھی مجتز انسان! گر میں طروب سے تو وہ صرف تم ہو، میں چا ہتا ہوں تم طروب سے شادی کرلو۔'

ظروب سے شادی کرلو۔'

''شاہ زیب! ہم .....' دیگ ہوتے شاہ میر
کی آواز کیجھٹوٹ کر بھرتی کر چیوں کے شور میں
دب گئی تھی، دونوں کی نگاہیں ساکت کھڑی
طروب کے متغیر ہوتے چہرے سے گزر کر اس
کے بیروں کے باس کانی کے نوٹے بھرے گئی تھرے گئی تھیں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ طروب
نے شاہ زیب کی بات سن کی تھی ، جتنی تیزی سے
وہ جانے کے لئے بلی تھی ای سرعت سے شاہ
زیب اوراس کے بیجھے شاہ میر بھی گئے تھے۔

زیب اوراس کے بیجھے شاہ میر بھی گئے تھے۔

''طروب میری بات سنو۔' شاہ زیب نے اسے ڈرائنگ روم کے قریب ہی جالیا تھا۔ ''نہیں سنی جھے آپ کی کرئی بات ۔' سان کے بل جیختے ہوئے اس نے اینا بازوشاہ زیب کی گرفت سے زکالے کی کوشش کی تھی مگر وہ اس کا دوسرا باز دہھی بکڑ چکا تھا۔

ر در تههیں سننا ہو گا سمجھنا نہو گا میری مشکل کو۔''شاہ زیب کی بلندآ داز میں سختی تنمی \_

و۔ ساہ ریب کی بسترا وار کی کی ۔ اب اور سننے کو باتی کیارہ گیا ہے، دسوکہ دیا آب نے بخصے، اپنے ساتھ بہاں لاکر آپ آس آسانی سے میرے بوجھ کوکسی گناہ کی بلرح بجنیک دینا جا ہے ہیں مگر ایک بات کان کھول کر سن دینا جا ہے ہیں مگر ایک بات کان کھول کر سن

اس دفت میرس پر ہی د ہ دونوں إدھراُ دھرگ باتوں میں مشغول تھے جب شاہ میر نے محسوس کر لی تھی کوئی غیر معمولی چیز ۔ ·

نی کئی کوئی غیر معمولی چز۔ ''شاہ زیب! تم کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟''شاہ میر کے اجا تک سوال پر وہ جیران نہیں تھا۔

''ہاں بات توہے۔''وہ گہری سانس لے کر بولا تھا۔

''خداکے لیے شہر بینہ صاحبہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا اور میں تو تم کو وہ ی مخلصا نہ مشورہ دوں گا کہ اب اپنے آپ بررحم کرواس کی اسبری سے خود کور نہائی دو۔' شاہ میر کوفت سے بولا تھا۔ ''شاہ! تم جانتے ہو میں زبان سے بچرنے والا انسان نہیں ہوں، شہر بینہ کے ساتھ کمٹمنٹ میں بیدا نہیں ہوں، شہر بینہ کے ساتھ کمٹمنٹ

یں بوں۔ ""تمہاری عزت نفس اور زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے میکمنٹ۔" شاہ میر نے اس کی بات کائی تفی۔

''اور بھرتم جس حد تک نباہ کر سکتے ہے کہ ہو، اس عورت کو تمہار ہے ساتھ گھر بسانے بین کوئی دہار ہے ساتھ گھر بسانے بین کوئی دہیں اگر کسی زمانے بین ہوگی بھی تو اب نہیں ہے ، اس کی آئیسی گلیمر کی چکا چونار سے خیرہ ہو چکی ہیں ، آ سان کو چھونے کی چا ہت ہیں اس کے قدم زبین ہر بھی نہیں رہے، جوعورت دولت حاصل کرنے کی دھن میں خلص رشتوں کو دولت حاصل کرنے کی دھن میں خلص رشتوں کو گنواستی ہے وہ کسی کی ہیں ہوسکتی ، یہاں تک کہ ان بھی نہیں ہیں۔''

روک میں ہے ہوگر میں اپنے قدم روک سکتا ہوں میں سکتا ہوں میں ہے ہوگر میں اپنے قدم روک سکتا ہوں میں صبر کے ساتھ بس بید مین جا ہوں کہ ریدگاڑی کہاں تک جل سکتی ہے۔ "شاہ زبیب میرسوچ کہی میں بولا تھا۔

2016 164 (Lister

لیں، میر ہے ساتھ اگر زبردیتی ہوئی تو میں خودشی کرلوں گی۔'' حلق کے بن چینی وہ زخمی شیرنی کی طرح بچرتی ہے قابوہو چکی تھی۔

''یس نے کب روکا ہے آپ کواس ڈائن کے ساتھ رنگ رلیاں منانے ہے، کرتے رہیں اس نے ساتھ اپنا منہ کالا۔'' طروب کی بھڑ گئی آواز اس دفت بند ہوئی تھی جب شاہ زیب نے ایک جھٹکے سے اسے دور ہٹاتے ہوئے گرفت ایک جھٹکے سے اسے دور ہٹاتے ہوئے گرفت خرائی وہ ڈرائنگ روم کی دہلیز کے بیچوں جج اوند سے منہ جا گری تھی ،ساکت کھڑ رے شاہ میر نے ہوش ہیں گری تھی ،ساکت کھڑ رے شاہ میر نے ہوش ہیں آتے ہوئے طروب کی طرف بڑھنا چاہا تھا گر شاہ زیب نے شدید اشتعال ہیں اسے بھی دور مگل دیا تھا۔

''مرنے دواس احسان فراموش لڑکی کو، جو مخلطات ہے میرے لئے زبان سے اگل چکی ہے اس کے لئے تو میں بھی اسے جان سے مار دینے کا حق دار ہوں۔' شدید اشتعال میں بولتے شاہ زیب نے ایک خونخوار نگاہ ساکت پڑی طروب بر ڈالی تھی اور ایکے ہی بل حق دق کھڑ ہے شاہ میر میں اور ایکے ہی بل حق دق کھڑ ہے شاہ میر

کوباز و سے تھام کراہے ساتھ لے گیا تھا۔
کانچ کے کوئے برتن کی طرح بھرااس کا وجود آ دھا کاربیف پر اور آ دھا ماربل کے ن بستہ فرش پر تھا جس کی خونڈک اس کے بیروں سے جڑھتی وجود کے ایک ایک عضو کو برف کی طرح منجمد کر رہی تھی ، ساعتوں میں بس ایک ہی آواز میں ، گونج رہی تھی ، ساعتوں میں بس ایک ہی آواز میں ، گونج رہی تھی ، کیا بچھ نہیں تھا اس آواز میں ، بیزاری ،نفر نے ، اکتاب شاہف ،غصہ ، بے حسی۔

بیزاری، هرت، الهاجت، طفیہ ہے گا۔
''مرنے دواس اجسان فراموش لڑکی کو۔'
اس کی آنکھوں سے بہت گرم سیال مرخ دبیز
کاریٹ میں جڈ ب ہوتا جارہا تھا۔
''دَارُ کی ہوں وہ بس اس کے لئے ایک لڑکی ۔'

ی ، ایک احسان نیراموش لوگی ، مال وه بس آیک لاکی بی تو تھی، جو بائی عمر میں بی ایک پھر دل انسان کے خواب اپنی آنکھیوں میں سجائے کہاں سے کہاں بہتیج چکی تھی محبت کے معنی اور مطلب اسے انجان این دل کے سنگھاس پر وہ برسوں بہلے جے بٹھا چکی تھی ،انجام کی برداہ کیے بغیر جے وہ بہت خاموتی ہے اپنا تن من اینے تمام جذبات سونب چی تھی، جس کی دید، جس کے ا نظار کی عادی اس کی بہاس آ<sup>جھیں</sup> آج تک یراس میں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تھکرانی جا چکی ہے، جس کے دل کے دروازے کسی اور عورت کے لئے الل کر بند بھی ہو یکے ہیں ، ب جانے ہوئے بھی کہاس بند دروازے مردستک تو کیااس کے قریب جانے کاحق بھی اسے ہیں مل سکتا پھر بھی وہ اپنی انا، ایسے بندار کے زعم کوخود اہیے ہیروں تلے کیلتی اس کا دائمن تھا ہے، ساری عزت نفس اس برقربان کرنی اس کا سایا ہے رہنا جاہتی ہی، اس انسان کے لئے وہ بس ایک لڑکی تھی،اس کی ہے ہی، لا جاری، جذبوں کے بس ایک بارمعتبر ہونے کی امید اسے اس پھر کے بت کی نظروں میں احسان فراموش بنا کئی بھنی ،اس کی نگاہ میں احسان فراہوش ہونے سے زیادہ اذیت ناک بس ایک کڑی ہونا تھا، راذیت اسے ادھ موا کرِ چکی تھی ، اب اینے قدموں پر کھڑے ر بهنا شایدممکن نه تها، جس دیدار کا سهارا تهاو ه سهارا ای اے منہ کے بل گرا چکا تھا، دن رات کی بے شار ساعتوں میں جو ہر کھے ہر مل اس کی سو چوں ین اس کی ساعتوں بر ، دل کے ہرایک حصے میں ، ہرلفظ مرجبس مرجو بورے وجود سے عادی رہا تھا، وہ دو دن بھی اے اپنے تربیب برداشت نہ کر سکا، اس کے نیم جاں زخمی وجود کو جھٹا۔ کر چاا گیا

نا مفاس رکھا ہے کہ اس عض کو دل میں سموے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا، کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اے وجود ہوا میں معلق ر کھنے کے یا وجود وہ اس مخص کے کس تک کوہیں يبجان سلتي سي \_ محسوس ہور ہا تھا۔

ایک شہرآ رز و ہے کی دشت غم تلک دل چکا تھااورادر ریاجرت عجیب ھی۔

لفٹ میں داخل ہو کر اس نے ابنی رسٹ واچ میں وقت دیکھا دو پہر کے تنین بیجنے میں چند من باتی تھے، حالائکہ اس کا مزاح رات ہے ہی برہم تھا، ج شاہ میر کے ہمراہ اکیڈی جانے کے لے گھرے نکلتے ہوئے بھی اس نے طروب ک خیرخبر لینے کی کوشش نہیں کی تھی نہ ہی وہ خودسا ہے آئی کھی ،طروب نے گزشتہ رات جولفظ ادا کیے وہ اس کے شمیر اس کے کردار بر بھاری ضرب کی طرح ککے متھ اور پھراس کی خودشی کی تھمکی ، شاہ زیب نہیں جانتا تھا کہ وہ کب تک اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا جا ہتا ہصرف شاہ میر کے اصرارا ورضد یروہ کیج کے لئے اس کے ہمراہ کھر آیا تھا، طاہر ے طروب کے ساتھ گھر پر لیج کرنے کا مقصد شاہ میر کا بہی تھا کہ طروب اور اس کے درمیان نناؤ کم ہو سکے، اے راضی کرکے شاہ میر نینے کھر پر طردب کوفون کر کے بیاطلاع دے دی تھی کہوہ اللے کے کے کھانا باہرے لے کرآرے ہیں۔

شاه میر جاچکا تھا جبکہ وہ بار کنگ ایریا ہیں گاڑی بارک کرکے اب اویر جہنجا تھا، کاریڈور عبور کرنے وہ کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا کہ حواس باختہ سے شاہ میرین نگاہ پڑتے ہی وہ تھنکا

''زیب! طروب گھر میں نہیں ہے، میں نے سب طرف دیکھ لیا ہے، گیٹ نیم وا تھا اس لتے میں اندرآ گیا تھا۔'' شاہ میر کے انکشاف پر وہ بھک سے اڑتا سرعت سے اسے سامنے سے ہٹا کراندر کی سمت دوڑ گیا تھا،منٹوں میں اس نے

جانے کتنا وقت گزر جکا تھا اسے کوئی ہوش نەر باتھا، بہت اچانک گهری خاموشی میں اسے اینے قریب کسی کی موجود کی کا احساس ہوا تھا، بكدم اسے احساس ميجھي ہوا كداس كا دل جوركا ہوا تھا ایک موہوم ک امید کے ساتھ بھر دھڑ کئے لگا ہے، زندی کی رمتن اس کے مردہ وجود میں بيدار بوئي هي ، ركول ميس منجد لهو تي علنه لگا تها جب دو ہاتھوں نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھانا جاہا تھا کہ وہ ضبط کے تمام بندھن تو ڈ کر سرعت ہے الهيتي وه مسيحا باتھ اينے دونوں ہاتھوں ميں جکڑ گئی

"آ کا جان!" اس کی سسکیاں طن میں

يكدم كهث كئ هيس -"میں ہوں۔" شاہ میرکی آواز اے کسی کھائی میں دھلیل کئی تھی، مابوی اور بے قدری کی اتھتی در دنا ک لہروں نے سے آنسوؤں کے سمندر میں غرق کر دیا تھا، شاہ میر کا ہاتھ ای بیشانی ہے مُكَائِے وہ چھوٹ كررونى چلى كئي تھي۔

" بهمت رکھو طروب! سب پچھ تھیک ہو جائے گا، میں تہارے ساتھ ہوں، بھی وہ ہیں ہونے دوں گا جوتمہاری مرضی کے خلاف ہو، شاہ زیب کوئم بھی جانی ہو، اس کی فطرت الی جارحانہ ہیں ہو گیا سب، ان عالات میں وہ تم سے زیادہ ڈپریسٹر ہے اور پھر تھوڑی سی فلطی تم سے بھی سرز دہوئی ہے۔ 'شاہ ميرجانے اور كيا كہدر ما تھا مكراسے بچھ سنائى نہيں د ہے رہا تھا، سوائے اپنے دل کی چیخوں کے کہ وہ المصيل جاني شايد ذره برابر بھي نہيں كيونكه اس ع بيروان الحال بظاهرات نے اسے اس مد

2016 166

Nection.

ایک ایک کونا دیکھالیا گر بے سود، شاہ زیب کا دماغ ماؤن ہونے لگا تھا، طروب کے سامان سے بس ایک بیک غائب تھا، ہاتی سب جوں کا توںموجود تھا۔

''اس کا فون آف جارہا ہے، شاہ زیب
ہمیں فوراً اسے تلاش کرنا ہے، وہ اس شہر کے
راستوں سے انجان ہے۔'' شاہ میر کے عجلت
مجرے لہج پر شاہ زیب نے بچھ بھی کے بغیر
تیزی سے باہر کی ہمت قدم بڑھا دیے تھے۔
شیزی سے باہر کی ہمت قدم بڑھا دیے تھے۔

شہر کی ان گنت سوکیس ناپنے کے بعد شاہ فراس کا صبر جواب دیتا جا رہا تھا، شام ہو چکی تھی اور پھراس کے ڈھنے کا وقت بھی آ پہنچا مرطروب کا کہیں کوئی نام ونشان تک نہیں مل رہا تھا، شاہ میر مسلسل اسے سلی تو دے رہا تھا مگر اس کے زرد چہرے اور غیر ہوتی حالت سے بخوبی واقف تھا، وہ خود بھی کم پریشان نہیں تھا مگر دل کو بچھ یہ یقین وہ خود کو کسی مقا کہ طروب بہت مجھدار ہے وہ خود کو کسی مسلسن سور تعال میں گرفتار نہیں ہونے دے گ۔ مسلسن صور تعال میں گرفتار نہیں ہونے دے گ۔ کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے شاہ زیب۔' میں اس کر کر جب وہ دونوں ایک سنسان سرک پر کے تو اند ھیرا بھیل رہا تھیا۔

''اب کچھ بھی کرولئین اے آج ہی تلاش کرنا ہے ورنہ میں ساری زندگی آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گا۔'' شاہ زیب کی حالت دہدنی تھی ،اس ہے پہلے کہ شاہ میر کچھ کہتا شاہ زیب کا نون چنج اٹھا تھا۔

فون شخ اٹھا تھا۔ ڈونتہ ہیں میری زدہ پرواہ نہیں، ایک کال تک کرنے کی زحمت نہیں کی تم نے، اس کو ہاسل شفٹ کیا یا نہیں؟ ' شہر بینہ کے چنگاڑ تے لہج فاس کی دیاغ کی رگوں کوسلگا دیا تھا۔

و اسے ہی وقطونا تا مراکوں پر مارا مارا بھرر ہا ہوں پاگلوں کی طرح ، تنہاری وجہ سے میں اس کے ساتھ تختی سے پیش آیا اور اب لٹکا ہوں سولی یر۔' وہ مجڑک کر بولا تھا۔

" حرت ہے اتنی آسانی سے کہاں دستبردار ہوگئی تم سے ۔ "شہر بینہ کے لہج میں تعجب تھا۔ " خیر جو بھی ہے، وہ کوئی فیڈر پیتی بیکی نہیں جو تم اسے ڈھونڈ نے نکلے ہو، کسی ہاسل پہنچ کرخود ہی نون کر دے گ۔ "

و منتهاری ہے جسی اور خود غرطی پر اب تو بھے کوئی جیرت نہیں ہوتی ، میری عزیت داؤ پر لگی ہو۔ 'مثاہ زیب کا چہرہ تمتماا تھا تھا۔ ہو۔ 'مثاہ زیب کا چہرہ تمتماا تھا تھا۔

''ٹھیک ہے اگر وہ تمہاری عزیت ہے تو ڈھونڈ کر لاؤاسے اور رکھواسے ہی اینے گھر میں ، میری تمہیں ضرورت ہی کیا ہے۔'' شہر ینه غرائی مقل۔

'' بھے انداز ہوئیں تھا کہ طروب کے بارے میں تمہاری سوئی ہے،
میں تمہاری سوج کتنی جھوئی ، کتنی گری ہوئی ہے،
اس دخت تو میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سن سکتا
لیکن یاد رکھنا کہ آگر طبروب بجھے نہ ملی تو اس کی
ذمہ دارتم ہوگ۔'شرید شعل انداز میں بات ختم
شکر کے اس نے ان ڈسکنیکٹ کردی تھی۔
ہے ہی ہے

ایک ہاشل سے دوسرے پھرتبسرے ہاشل تک کا سفر کرتے کرتے اسے کا فی دفت بیت گیا تھا، کسی بھی ہاشل کو منتخب کرنے ہے پہلے وہ ہر طمرح سے مطمئن ہونا جا ہتی تھی، جب تنہا اپنے بل بوتے پر ہی زندگی گزار نی ہے تو پھر پورے اعتماد سے کیوں نہیں ، مید فیصلہ اس کا نہیں تھا، تقدیر اور حالات ہی اس مقام پر لے آئے ہے آخر اور حالات ہی اس مقام پر لے آئے ہے آخر کہاں تک کوئی اپنی انا اور خود داری کا گاا گھونٹ کہاں تک کوئی اپنی انا اور خود داری کا گاا گھونٹ

2016 167 ( 13

ر ہی بھی ، اندھیرا جھا تھا ، ای دوران کچھ خوف سا محسوں کرتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے تعاقب میں ہے، اینے خوف کو نظر انداز کرکے اس نے وہم سے جھٹکارا حاصل کرنے کی کیوشش کی تھی مگر بیادہم نہیں تھا، مگر ساتھ ساتھ رینگتی سفید کار میں ہے بکارٹی کریہہ آوازوں نے اس کے سارے اعتاد کوغرق کر دیا تھا، اسینے ہے ہتسلیاں بہتے می تھیں، بری طرح ہراساں ہوتی وہ نٹ ماتھ عبور کرتی سڑک کے دوسرے کنارے پر چلی گئی تھی مگر خطرہ ٹلامہیں تھا، سڑک یر گاڑیاں بہت کم تھیں ، راہ گیرنہ ہونے کے برابر ، وہ آسان شکارتھی، وہ یہ جانتی تھی مکراس نے تہدکر لیا تھا کہ حالات کا مقابلہ اسے ہرصورت کرنا ہے، جا در کو جرے کے کر دھیک کرتے ہوئے وہ ہالکل تیار تھی، کہ ا جا تک کار کا دروازہ کھلا تھا، وہ محص بڑی دیدہ دلیری ہے اس کے سامنے رکتا جانے کیا کہدرہا تھا جس کے کان سامیں سامیں کر رہے تھے، ہاتھ میں پکڑا بیک اس نے بوری توت سے اس محس کو دیے مارا اور برق رفناری سے بھاکتی جل کئ تھی ،خوف سے اس کا دل بند ہور ہا تھا، بھاری قدم مسلس اس کے تعاقب میں تھے، اندها دهند بھائے ہوئے طروب کو بالکل اندازہ تہیں تھا کہ ریہ کون ک جگہ ہے جہاں دونوں اطراف میں گاڑیاں ہیں اور بھھ کام کرنے لوگ بھی ، ناک کی سیدھ میں بھائتی وہ اس کیرج میں کام کرتے ورکرز کو جیران کرتی سیرھی اس کیرج کے آمن میں جا تھی تھی، تب تک اس کے تعاقب میں آنے والے جو بوری طرح بھیرے ہوئے تھال کے ہر پر بھی تھے مطروی نے تیزی سے در دازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی كرايك بحارى ضرب اس كے جبرے سے مراني آس میں حق دق بیٹھے چند افراد کو اپن جگہ ہے

سکتا ہے، یہ ایک بہت بوا فقام تھا جو اس نے بہت سوچ ہم میں کر دونت اٹھایا تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر دہ خوداس گھر سے نہ نگاتی تو کسی دن اسے دھکے دے کر دہاں سے نکال دیا جاتا، عورت کا جادو کے جادو سے زیادہ طاقت ور ہوتا ہے، جس کی کا لے جادو سے زیادہ طاقت ور جانے انجانے بیس کی کا لے کا لا جادو بھی نہیں کرسکتا، جانے انجانے بیس وہ ایک ایسے خص کا سہارا لینے جانے انجانے بیس وہ ایک ایسے خص کا سہارا لینے کی غلطی کر بھی تھی جو پہلے سے ہی کسی عورت کے زیر اثر تھا، بہتری اس بیس تھینے سے ہی کسی عورت کے زیر اثر تھا، بہتری اس بیس تھینے سے اجھا تھا کہ زیر اثر تھا، بہتری اس بیس تھینے سے اجھا تھا کہ خوت سے ساتھ صعوبتیں برداشت کر لیتی۔

اس نے سوچ لیا تھا کیہ ہاشل میں اید جسب ہوتے ہی وہ احسان انکل ہے رابطہ کرے کی اور ان سے درخواست کرے گی کہ تکیب حسن اور قدسیہ جو کچھاس کے نام کر گئے ہیں وہ اس سے دستبر دار ہونا جا ہتی ہے،صور تحال سے آگاہ ہونے کے بعد انہوں نے ضرور برہم ہونا تھا مگران کو بیہ باور کروانا ضروری تھا کہ جو قدم اس نے اٹھایا ای مرضی سے اٹھایا ہے، اسے اعتاد کو بحال کرنے کے لئے وہ شاپنگ مال چلی مکی تھی،ضرورت کی سکھھ چیزیں خریدتے ہوئے وہ میں بھی سوچ رہی تھی کہ وہ جو تین ہاسلز اس نے دیکھے ہیں ان میں سے کون سا اس کے لئے بہتر ے، بہرحال اینے ذہن میں اس نے ایک قدرے بہتر اور افورڈ ایبل ہاسل کومنتخب کرلیا تھا، اندهبرا بھیل چکا تھا مگر اس ہاسل تک بہنچنے کے کے اے کوئی رکشہیں مل رہاتھا، انتظار میں رکنا

راستہ اس نے ذہن نشین کر لیا تھا مگر چلتے طلتے اس کی کوشش تھی کہ کوئی رکشیل جائے ، خلتے طلتے ایک دولوگوں سے ایڈرلین لیجھا تھا، ہاسل ابھی دور تھا، سواری کوئی مل نہیں لیے جھا تھا، ہاسل ابھی دور تھا، سواری کوئی مل نہیں

2016 ) 168 ( 15

ا شخطے پر بحبور کر گئی شخص کے اور کا تھا کہ جا تھا ہے جا تھا ، چنار کھوں تک وہ اس کی چوٹ کا جا تز ہ لیتا رہا تھا اور پھروہ طروب

> عین اس وفت جب وہ دونوں بولیس اسٹیشن سے ذرا ہی فاصلے پر ہتھے کہ اچا تک شاہ زیب کے فون پر آنے والی کال نے ان کا راستہ بدل دیا تھا، شاہ زیب کی خطرناک ڈرائیونگ اسپیڈ پرشاہ میر کو بار بارٹو کنا بھی پڑا تھا مگراسے تو بھیے کھسنائی ہی جمیسنائی ہی ہی ہی جمیسنائی ہی جمیسنائی ہی جمیسنائی ہی جمیسنائی ہی جمیسنائی ہی

کب سڑک پر دہ ایک روش جگمگاتا دسیج و عربی کیراج تھا، دہاں ایک پولیس و بن بھی موجود تھی، ان دونوں کو دہاں آتے د مکھایک شخص موجود تھی، ان دونوں کو دہاں آتے د مکھایک شخص میزی سے ان دونوں کی طرف آیا تھا، بہی شخص اس میرج کا مالک تھا اور اسی نے فون پر شاہ زیب کو بہال کا ایڈریس بنایا تھا۔

میرج کے آئس کا دروازہ عبلت میں کھول کر اندر داخل ہوتا وہ یکدم اپنی جگہ ساکت ہوا تھا،اگر وہ طروب تھی تو دائعی وہ نوری طور پراہے نہیں بہجان سکا تھا، دوسری جانب ایک کونے ہیں کھڑی تشکتی کا نیتی طروب نے جواس کو دیکھا تو دیوانہ وار اکی طرف بھاگی آئی تھی، شاہ زیب کے سینے سے سرٹکائے وہ بچوں کی طرح بھوٹ بچوٹ کر رونا شروع کر چگی تھی، تب ہی شاہ میر بچوٹ کر رونا شروع کر چگی تھی، تب ہی شاہ میر

''میر کے گیرج میں کام کرنے والے لڑکوں نے ان تینوں بدمعاشوں کو اپنے قبضے میں رکھا جب تک پولیس بیہاں نہ پہنچ گئی،خوب در گت بی ہے۔ ان رئیس زادوں کی، پولیس و مین میں ڈال رئی ہے ان تینوں کو، بس آپ لوگوں کے آنے کا انتظار تھا۔'' میرج کا مالک تفصیل بتا رہا تھا، شاہ زیب نے روتی ہوئی طروب کا چہرہ اپنی طرف انتظام کا جہرہ اپنی طرف انتخاب کی چوٹ کا جائزہ لیا تھا۔

اس کے دائیں جڑے سے رخمار کی ہڈی

اس کی چوٹ کا جائزہ لیتا رہا تھا اور پھر وہ طروب
کا ہاتھ گیڑ ہے اپنے سماتھ اسے کھینچنا باہر نکل گیا
تھا، شاہ میر نے اس کے بگڑ ہے تیوروں براسے
روکنا چاہا تھا گر وہ س کہاں رہا تھا، لب جھنچ وہ
جارحانہ انداز میں اس وین کی طرف گیا تھا جس
میں وہ نینوں لڑ کے موجود تھے، طروب کی حالت بو
ایسی ہوگئی تھی کہ کا ٹو تو بدن میں خون کا قطرہ نک

'' بناؤان میں سے کس نے تمہیں ہاتھ لگایا تھا؟'' شاہ زیب کے بھیر ہے انداز اور شخت کہے نے طروب کی آواز بند کر دی تھی مگر شاہ زیب کے تیوروں پر اس نے بمشکل کا نہتے ہاتھ سے درمیان میں موجودلڑ کے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہ زیب کی پشت کی طرف چھنے کی کوشش کی تھی مگرا گلے ہی میں اس کا دل اچھل کرحلن میں آگا تھا

''آکا جان! نہیں۔'' دہل کر چیختے ہوئے۔ طروب نے اس کا بازو دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر روکنا جاہا تھا مگرتب وہ ایک ہی جینے ٹیں اس لڑکے کوکالرہے بکڑ کرومین سے نکال چکا تھا۔

''اپ باپ کا مال سمجھا تھا۔'' شاہ زیب نے دھاڑتے ہوئے ایک گھونسا اس لڑکے کورسبد کیا تھا،خوف سے طروب کی جینیں بلند ہوگئی تھیں کہتب شاہ میر سرعت سے اسے اپنے قریب کرتا ایک طرف ہٹ گیا تھا، طروب کی ہمجھیں خوف ایک طرف ہٹ گیا تھا، طروب کی ہمجھیں خوف اور وحشت سے بھٹ گئی تھیں، اس نے کہاں دیکھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، جواس نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، جواس نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، جواس نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، جواس نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، جواس کی بارش کر رہا تھا، ایک بھونچال سا آگیا تھا وہاں، شاہ زیب کی حالت کی دھاڑوں اور اشتعال پر طروب کی حالت

2016 169 Line

مزید غیر ہورہی تھی، شاہ بیر نے محسوس کرنے ہی اے سلی دے کر گاڑی میں بٹھایا تھا اور پھر شاہ زیب کو تھنڈا کرنے اس طرف دوڑ گیا تھا، طروب کو کیچھ ہوش نہیں کہ بولیس نے کیا کاروائی کی کب ان لڑکوں کو حراست میں لے کر وہاں ے گئی، کب ان کی اپنی گاڑی کیرج ہے روانہ ہوئی، اس کے اوسان کھر چہنچنے تک خطا رہے تھے، من د ماغ نے تب کام کرنا شروع کیا جب اس نے کھر میں قدم رکھا۔

صوفے بر دیکی جیتھی وہ اس ونت بالکل بھی شاہ زیب کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں تھی، اس لئے تو شاہ میر کے ایک ہی اشارے کوغنیمت مسجھ كر كھر ميں داخل ہوتے ہى ڈرائنگ روم ميں آ بهی، جوجلال ده شاه زیب کا دیکه چکی سی اس کے بعد تو اے این بھی جرنظر ہیں آ رہی تھی، ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے شاہ میرنے کال ترحم آمیزنظروں سے اسے دیکھا تھا، وہ بالکل کسی سہے ہوئے ہرن کے بیج جیسی لگ رہی گی۔

' ' فکر مت کرد ، و ه اس وفت غصے میں ضرور <sub>.</sub> ہے مرتم سے فی الحال کوئی باز بریں کرنے ہیں آئے گا۔" شاہ میر کے سلی دیے پر بھی اس کاڈر حتم مہیں ہوا تھا۔

" وائل ہو، تمہارے چرے نے بھتے سار غصه بهلا ديا ورنه اب تك تنبن عارته برلكا چكا مونا تمہیں، کیوں خود کوخطرے میں ڈالاتم نے؟ جانتی ہوہم کتنے تھنٹوں سے تہاری تلاش میں مارے مارے پھررے تھے، شاہ زیب س قدر پریشان تقال كاندازهم نهيل لكاسكتين، اتنابريشان ميں نے سلے اسے بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کہی میں نے اسے استے اشتعال میں کسی پر تشدد کرتے د عکماءاس نے تو حق برہوتے ہوئے بھی بھی کسی

ہے تکرار تک مہیں گی ہتم تو خود جانتی ہواس کی فطرت کو، بہر حال تم نے آج جو کیا اس نے بھے بہت مایوس کیا، شاہ زیب ہے تم ناراض تھیں، مھیک ہے مگر جھے تو تم نے کسی گنتی میں نہیں رکھا، میں ہی اس غلط ہی میں بیتلا تھا کہ شاہ زیب سے زیادہ تم بھے پر بھروسہ کروگی ، ہماری بےخبری میں ا كرميمين كوني نقصان خدانخواسته چنج جاتا تو ميس مجھی بھی خود کو معاف نہیں کرتا۔'' شاہ میر کے ناراضی سے کہنے ہراس نے شرمندگ سے سر جھکا

''اس دنیا میں رہنے کے لئے اپنے حقوق پہچاننا ضروری ہیں، اس زبین پر قدم جمائے ، ر کھنے کے لئے اسنے حق کو عاصل کرنا ضروری ہے، تم کسی سارے کی ہیں اس دنیا کی مخلوق ہو، اہے خی کو جھوڑ دینا کہاں کی عقامندی ہے، تیہارے اس ایثار اور قربالی کے جذبے سے تمہیں کچھ حاصل وصول ہونے والانہیں ،جس حن ے اس گھر میں آئی ہو، اس حق سے بہاں رہو۔'' شاہ میر کے سمجھانے پر اس کی آنگھیں آنسودَل سےلبریز ہولی تھیں۔

'' وہ بھی تو نہیں جائے کہ میں اس کھر میں ر ہوں نہ بی شہر ینہ جا ہتی ہے تو چھر میں کیسے .... ''اس کا تو نام بھی مت لوتم۔'' شاہ میرنے نا کواری ہے درمیان میں است اُد کا تھا۔

"ننیم سے زیادہ اہمیت ہے اس کی نہم ہے زیادہ فن رکھتی ہے وہ اس کھر ہے۔ 'بہتر آپ کہتے ہیں مگر میں جان جگی ہوں، آکا جان بیزار ہیں جھ سے، بجھنا رے ہیں جھے ساتھ یہاں لاکر ای لئے تو بھے بوجھ بھے كرا تار بجينكنا جات ہيں، آپ بجھ بھي گہيں مگر میں اب اس کمر میں ہیں رہنا عامی، آپ میرے لئے کسی ہاشل کا بندو ہست کر دس ''اس

2016 ) 170 (

کی بات ادھوری رہ گئی جب شاہ ریب کی آمد کا کا کہا تھے ہیں۔ ہوئی تھی،اس کے خطرنا ک حد تک نجیدہ تا ٹرایت دن چر ھے اس کی نیند ؟ کو دیکھنے کے بعد طروب کی ہمت نہیں ہوئی تھی ۔ آیواز سے ٹوٹی تھی، حسب تو

نگاه النمانے کی۔

"شاہ! گراہے گاتا ہے کہ میں اس سے بیزارہوں، اسے بہاں ساتھ لاکر پچھتارہاہوں یا بیرارہوں، اسے بوجھ بجھ کر جان چھڑاتا چاہتا ہوں تو اسے ایسانی بیجھے دو گرایک بات اسے اپن زبان میں سمجھا دو کہ آج جو حرکت اس نے کی اس کو دہرا نے کا پھر بھی سوچا بھی یا میری اجازت کے بغیراس گھر سے قدم بھی باہر نکالاتو میں اس کے بغیراس گھر سے قدم بھی باہر نکالاتو میں اس کے اور میں شم اٹھا تا ہوں کہ میں ایسانی کروں گا۔" اور میں شی رک گئی تھی ہما کت نظروں سے دہ اس مائس ہی رک گئی تھی ہما کت نظروں سے دہ اس مائس ہی رک گئی تھی ہما کت نظروں سے دہ اس مائس ہی رک گئی تھی ہما کت نظروں سے دہ اس مائس ہی رک گئی تھی ہو بات ختم کر کے اس جار حار خانہ قدموں سے واپس جا رہا تھا۔

'' چلوایک مسئلہ تو حل ہو گیا، اب مجھے دنیا کی کوئی طافت روزانہ تمہمارے ہاتھ سے بنا کھانا کھانے سے نہیں روک سکتی۔'' مسکراتے ہوئے شاہ میر نے اس کے ہراساں تاثرات کو دیکھا

''نی الحال تو میں نے برا آرڈر کر دیا تھا، بقینا تم بھی بھوک محسوس کر رہی ہو، اب جلدی سے جا کر ہاتھ منہ دھو آؤ، ہم دونوں پہیں پیٹ بوجا کرلیں گے۔' شاہ میر بولتے ہوئے اپی جگہ سے اٹھا تھا۔

"اور ہاں کل تک اس کا غصہ تصندا ہو ہی جانا ہے ،اس لئے کل ہی تم اس سے معذرت کرنا اور بی ضروری ہے کہ بہر حال علطی تم سے سرز د ہوئی ہے۔ " شاہ میرکی تا شد پر وہ خاموش رہی خصی۔

دن چڑھے اس کی نیندسیل نون کی چڑگاڑتی آواز سے ٹوٹی تھی، حسب تو تع شاہ میر کی کال تھی۔

''اب کیسی طبیعت ہے تمہاری، چوٹ میں زیادہ در دتو تہیں ہے؟''

روات میں شیبلش دی تھیں، انہوں نے کانی اثر دکھایا بہت معمولی سا درد ہے اب ' اسے بتاتے ہوئے طروب نے اپنے چہرے کو چھوا تھا، سوجن بھی اسے اب زیا دہ محسوس نہیں ہورہی تھی۔

''آپاورآکا جان کس وقت گئے ہے ہی بہلی چا، آپ جھے آواز ہی دے دیتے میری موجودگی کے باوجود آپ دونوں نے ناشتہ تک مہیں کیا ہوگا۔' وہ شد پر شرمندگی سے بولی جی سال میں آوازی لگا لگا کر ملکہ فروب کواس خفلت سے بیدار کروں کہ ہوش کے ناخن بکڑ وہ تمہارے اختیار میں ہی ہو گر میہ ہوت کے کھی فروب کی آونو جو چاہو کر سکتی ہو گر میہ ہماری ملکہ کر نے پر آونو جو چاہو کر سکتی ہو گر میہ ہماری ملکہ طروب ہیں کہ خودتری کے خول سے ہی با ہر نہیں فکل رہی ہیں۔' شاہ میر نے خشمکیں آپھے میں خال تھا

''سوری، اب میری طرف ہے آب کوکوئی مالیوی ہیں ہوگی۔' وہ بجھ شرمندگی سے بولی تھی۔ '' لگنا ہے سمجھ گئی ہو، بہت اچھی بات ہے، ایسے ہی ڈھٹائی کی حد تک مضبوط رکھنا خود کوا ہے آکا جان کی طرح۔'' شاہ میر کے مسکرا نے لہجے بر وہ بھی مسکرائی تھی۔

رہ میں میں کے کے الائحہ علی دہ اب آگے کے لائحہ عمل برسوچ رہی تھی، شاہ میرکی ہدا بہتیں بالکلی شیک تھیں، اس طرح خود ترسی میں مبتلا رہنے سے بچھے عاصل نہیں ہونے والا، جب اسے اس

2016 ) 171 ( Line

تا کید کر دی تھی کہ رات کے کھانے کے لئے وہ

رونوں ونت پر آن جا میں۔

لاؤنج کے دیوار کیر آئینے کے سامنے ہم بالوں میں برش بھیرتے ہوئے اس نے وال کلاک میں وفت دیکھا تھا، رات کے ساڑھے دى نج كي تھى، آد سے گھنے يہلے شاہ مير نے كہا تھا کہ ان دونوں کو بہنچنے میں بیندرہ منٹ لکیس کے، کانی مستعدی ہے اس نے کجن کے بجائے ہال میں ڈاکٹنگ نیبل ریڈی کر دی بھی بس ان دونوں کے آنے برگرم گرم کھانا ڈشز میں نکالنا تھا، پشت پر جیکتے ساہ رہنمی بالوں میں کیز انکا کراس نے اینے عکس کوآئینے میں دیکھا تھا، کاٹن کے ہلک سی ایم ائیڈری ہے لیس فیروزی لبادے میں اسے اپنا آپ تھ تھ تھ ای دکھائی دیا تھا، سکتے تھے قدمول سے وہ غیرس برآ کئی تھی، چند منك مى کزرے تھے جب بین گیٹ سے کرے سوک نمودار ہونی دکھانی دی تھی۔

"شكر ب مارے نصيب بھي جاگے، كوئى مسكراكر مارے لئے بھی دروازے براستال کے لئے موجود ہے اب۔ ' شاہ بر کے کئنے پروہ دھیرے ہے مسکرائی تھی جبکہ اندر آنے شاہ زیب نے ایک اچنتی مگر حمری نظر اس کے جمرے پر ڈال تھی، چوٹ کا نشان اب بھی اس کے چہرے يرموجود تفا مگريل كى طرح خطرناك حارتك سوجن چرے پرہیں گی۔

''بہت خوب، بعنی ہاری ماکہ طروب نے . ای سلطنت کا جارج سنجال لیا ہے، اُمر جشی خوب چک رہا ہے، خوشبو دیس بھی عمدہ اٹھ رہی ہیں کی سے میں تو ٹوٹ پڑوں گا کھانے یہ ویے بنایا کیا ہے؟" اس کے پیچیے ہی کجی میں آتا شاه ميراشتيان يه يوجهر باتفا\_ " فریز کیا ہوا کچن ہی دستیاب تھا مجھر میں،

کھریس رہنا ہے تو سب سے پہلے اسے اس کھر کے انتظام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہو گا، یہاں اپنے قدم جمانے ہوں کے، جہاں تک معاملہ تھا شاہ زیب اورشہر بینہ کا تو اس بارے میں وہ کیجہ ہیں سوچنا جا می تھی، کیونکہ اس بارے میں سوچنے ہے ہی اس کا دم کھٹنے لگتا تھا۔

شروعات امن نے کچن سے کی تھی، دویشہ ممرے باندھے وہ کجن کی صفائی ستفرائی میں مقرون تھی کہ گھر کی ملاز مہجس کے ذیعے گھر کی صفائی ، ستفرائی ، دھایا ئی تھی اس کی آمہ ہو گئی تھی ، زیرون ایک معمر خاتون تھی ، بوتے نواسوں والی عورت تھی مگر بہت محنت کش ، ایما ندار اورمضبوط اعصاب کی مالک، یہاں کے دیگرایار منٹس میں بھی وہ کام کرتی تھی ، یباں اسے قیدسیہ نے ہی کانی مطمئن ہونے کے بعد منتقل رکھا تھا، حالانکه شاه زیب بالکل اس حق میں نہیں تھا گر قدسیہ جانتی تھیں کہ صفائی وغیرہ کے لئے اکر کسی ملاز مه کویبال ندر کھا تو شاہ زیب کی دن رات کی محنت ہے خریدا گیا گھر کباڑ خانہ بن جانے گا۔

زینون ایسے ایک طرف ہٹا کر خود کچن کی دھلائی کرنے لگی تھی، ساتھ ساتھ وہ قدسہ کے کے بھی دکھ کا اظہار کرنی اور دلات دی رہی تھی، پین سے فارغ ہو کرطروب اس کے ساتھ ہی ڈسٹنگ وغیرہ کروائی رہی تھی ، زینون کو اس نے کل ذرا جلدی آنے کی تا کید کی تھی ، کیونکہ وہ کل ہی سارے سردے ، کورز ادر بندشیث کو واش کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔

کنج اس نے بلکا بیلکا ہی لیا تھا، شاہ میر سے السيمعلوم ہوگيا تھا كه وہ اور شاہ زيب ج عموما اکیڈی میں یا پھر باہر ہی کرتے ہیں مگر اکیڈی کی ذمددار ہوں کے باعث اسے بہت کم ہی ہوتا کہ وہ دونوں باہر سے کریں، آج طروب نے اسے



# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،نار مل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



اس کئے چکن بلا کا اور چکن کمایب ہی بنا مجل کے عاموش کے بعد شاہ میر ابولا تھا۔ ہوں۔' وہ شرمندہ می ہوکر بتار ہی تھی۔

"دمحرمہ! آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ بھی مارے لئے کسی شاہی کھانے سے کم نہیں۔" بھاپ اڑاتے پاؤ کی ڈش اس سے لیتے ہوئے وہ بڑی عاجزی سے بولاتھا۔

اس سے پہلے کہ بھوک سے بے چین ہو کر وہ دوبارہ شاہ زیب کو پکارتا اس کی آمد ہو گئی تھی، طروب نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا تھا جو ممبر ہے سنجیدہ تاثر ان کے ساتھ شاہ میر کے ساتھ ہی کری پر بیٹھ رہا تھا۔

'' ملکہ طروب کی بدولت ابتم میرے ڈنر کے اخراجات سے آزاد ہو چکے ہو، تہہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔'' شاہ میر کے کہنے پر اس نے بس ایک نگاہ طروب کے جھکے چیرے پر ڈالی سے بس ایک نگاہ طروب کے جھکے چیرے پر ڈالی

کھانا خامونی سے کھاتے ہوئے چند مند
گزرے تھے جب شاہ میر بولاتھا۔
''طروب! بچن کے لئے جوسامان وغیرہ
چاہے اس کی لسٹ بنا کر مجھے دے دو بلکہ بہتر ریہ
ہوگا کہ تم میرے ساتھ ہی چلنا بچھے گھربلو، خانہ
داری کی چیزوں کی خربداری کا بالگل تجربہیں۔''
دروی میں جی لسٹ بنالیتی ہوں۔''

''نعیک ہے پھر دو پہر تک تیار رہنا۔''ا سے
تائید کرکے وہ شاہ زیب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔
''اگریم جانا چاہوتو طروب کے ساتھ چلے
جاوُ،ایک گھنٹے کی بات ہے۔''
جواب دیا تھا۔
جواب دیا تھا۔

''میراخیال ہے جوسامنے اسٹڈی روم کے نام پر کمرہ ہے،اسے طروب کے لئے سیٹ کر دینا جاہی، کیا خیال ہے طروب؟'' چند کموں کی

'' کیا ضرورت ہے، میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں۔'' وہ بولی تھی۔

''ضرورت کیوں نہیں ہے؟'' شاہ میر نے حیرت ہے اے دیکھا تھا۔

"ہارا کیا ہے ہم تو جہاں سینگ ہا تیں الد جسٹ کر جاتے ہیں گرتم لڑی ہو تہیں الد جسٹ کر جاتے ہیں گرتم لڑی ہو تہیں پرائیویی کی ضرورت ہے، ویسے بھی بھی ہمنے تو مطالع سے بھی زیادہ زغبت نہیں، نہ ہی ہم دونوں کے یاس اسٹٹری روم میں جانے کا وقت ہوتا ہے، تمہارا فری ٹائم ان کتابوں کے ساتھ اچھا گررے گا، بس وہاں بچھ تر تیب اور بچھ فرنیجر کی ضرورت ہوگی ہم کیا کہتے ہو؟" شاہ میر فرنیجر کی ضرورت ہوگی ہم کیا کہتے ہو؟" شاہ میر فرنیجر کی ضرورت ہوگی ہم کیا کہتے ہو؟" شاہ میر فرنیجر کی ضرورت ہوگی ہم کیا کہتے ہو؟" شاہ میر فرنیجر کی ضرورت ہوگی ہم کیا کہتے ہو؟" شاہ میر فرنیجر کی ضرورت ہوگی ہم کیا کہتے ہو؟"

''ہاں نھیک ہے۔'' شاہ زیب کے مختفر جواب پر طروب مہری سانس لے کر یانی کے عواب پر طروب مہری سانس لے کر یانی کے گائی گائی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی ، نیبل صاف کرنے میں شاہ میر نے بڑی فرا خدلی سے اس کی مدد کی حقابی میں شاہ میر کی فرمائش پر کافی تیار کی تھی ، لا دُریج میں شاہ زیب لیپ ٹاپ میں اور صونے پر نیم میں شاہ زیب لیپ ٹاپ میں اور صونے پر نیم دراز شاہ میرائے فون میں مصروف بھی ، دونوں کو میں شاہ زیب لیپ ٹاپ میں مصروف بھی ، دونوں کو میں شاہ کے گئی تھا کہ رکے ماجائے۔

''تم نے اسے لئے کانی نہیں بنائی؟'' ''نہیں ،موڈ نہیں کانی کا۔''

''کھڑی کیوں ہو، آکا جان کا لیپ ٹاپ چھین کر بھا کو کی کیا؟ بیٹھ جاؤ۔' اس کے شرارتی کہتے پرشاہ زیب بس ایک نظرا سے دیکھ کر رہ گیا تھا جبکہ طروب شرمندہ می ہو کرصونے پر ڈک گئی مخی، کانی دیر تک شاہ میر ایسے ہی اِدھر اُدھر کی

المارة ( مارون مار

ہے کین میرایفین کرومیرا کے ہم مل ہربات کے .

یکھیے تنہاری بھلائی بوشیدہ تھی ، بیس نے کسی کی وجہ سے تنہیں ہرٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ، بیس تنہارے لئے سب کھی تھیک کرنا چاہتا ہوں ،
میرے لئے اس وقت بھی سب سے بڑھ کر، میں سب سے اہم تم ہو، تنہارے لئے میں بھی کسی کی ملا بات ہرداشت نہیں کرسکتا، دنیا ہمارے دل میں نہیں جھانکتی نہ ہی وہ ہماری نظر سے سب کچھ میں نہیں جو وہ دیکھا

ر معانی میں آپ ہے مانگی ہوں، میری وجہ ہے آپ کو تکایف بہتی ، بھی بھی حالات ایسے دوراہے پر لے جاتے ہیں کہ سب بچھ جھے ہوں ہوئے بھی ہم بچھ مجھنا نہیں چاہتے ، نظریں جہا لیتے ہیں حقیقت ہے۔ "طروب کے سپاٹ لہجے برشاہ زیب نے بخوراہے دیکھا تھا۔

و در تینی بهتر تقا که میں ہاسل شفٹ ہو جاتی ،

میں اب دہیں رہنا جائتی ہوں۔'' ''لین اب میں جاہ کر بھی تہہیں ہاسٹل نہیں بھیج سکتا۔'' شاہ زیب نے اس کی بات کافی تھی۔ ''کل تمہارے غائب ہونے کے بعد جو

یا تیں کرتا رہا تھا، طروب کو بھی وفت گزرنے کا احساس نہیں ہوالیکن وہ اس کھے چونک گئی جب شاہ میر باتیں کرتے کرتے ہی نیند میں ڈوب گیا، طروب کو اندازہ تھا کیے صرف اے وقت دیے کے لئے شاہ میر اپنی تھکن بھلائے نیند کو یر ہے دھکیلتا رہا تھا مگر اب نیند اس طرح حادی ہوئی تھی کہ دہ خود بھی بے خبر رہا، طروب کوا ہے دل میں اس کی قدر پہلے سے زیادہ محسوس ہوتی تھی، دھیرے ہے ابی جگہ ہے اٹھ کروہ شاہ میر کی طرف بردھی تھی دوسری جانب شاہ زیب نے مجھے جبرت ہے اے دیکھا تھا جواحتیاط ہے شاہ میر کالیل فون جواس کے سینے پر دھرا تھا اہے اٹھا كرئيبل يرركف كے بعدد البن صوفے كے قريب تھشنوں کے بل بیٹھ گئی تھی اور پھر شاہ میر کے صوفے ہے لکے ہاتھ سے اس نے پہلے رسٹ واچ اتاری تھی اور پھر ہاتھ کوتھام کر دھیرے ہے . شاہ میر کے بہلو میں ہی صوفے برر کھ دیا تھا، شاہ میرکی رست واچ مجھی سینزل نینل پر رکھ کر وہ وہاں سے جارہی تھی جب غیرمتو قع طور پر انجر بی يكار نے اسے برى طرح چونكا كرر كنے ير مجبوركر ﴿ ديا تھا۔

" بہاں آ کر بیٹھو۔" شاہ زیب نے داتیں جانب صوفے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا، دوسری جانب وہ جو دنگ تھی، کچھ تذہذیب کے ساتھ سرجھ کا نے صوفے پر جا کر بیٹھ گڑنھی۔

'' مطروب! ایم رئیلی سوری ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔''اس کے لیج کی ندامت کومحسوں کرکے طروب نے نگاہ اٹھائی تھی مگر وہ اس کی جانب نہیں دیکیورہا تھا۔ ۔

''میں جانتا ہوں میری بہت می باتوں نے شہبیں ہرٹ کیا ہے،تمہاری نکایف میں اضافہ کیا

2016 174 Lia

ين الماديك الحال .co. يكا قا www. Paksociet

''تم سے بس میں اتنی تو تع رگھتا ہوں کہ تم اینے لئے میرے بس ایک نصلے برغور کرد۔' ایک بل کورک کر شاہ زیب نے بہلے عمری نیندسوئے شاہ میر کوایک نظر دیکھا اور پھر طردب کو۔

''تم یہاں رہ کردیکھوگی کہ شاہ میراس سے کہیں زیادہ مخلص اور اچھا انسان ہے جتنا کہتم اسے دیکھ چکی ہو۔'' موضوع کا رخ برلتا محسوں کرکے طروب کے چہرے کے تاثیرات بھی

بدلے تھے۔

''تم جانتی ہو کہ میں اپنے بعد تمہار نے لئے صرف شاہ میر بر بھر دسہ رکھتا ہوں، وہ ۔۔۔۔'' میکرم رک کر شاہ زیب نے اسے دیکھا تھا جواٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

"طروب باہر آ کر میری بات سنو۔"
تیسری بار ڈرائنگ روم کے بند دروازے پر
دستک دیتے ہوئے اسے بولنا پڑا تھااس بارائیک جھنے سے درواز ، کھل گیا تھا۔

''آپ کو ہجھ نہیں آیا کہ میں آپ کی مزید

کوئی ہات نہیں سننا چاہتی۔'' اس کے مرح
چہرے اور عصلے لہجے پر وہ دم بخود کھڑا رہ گیا تھا
ددمری جانب طروب مزید کچھ کے بغیر داپس
دروازہ بند کر گئی تھی، شاہ زیب جانتا تھا کہ وہ
انجانے میں عجلت کا مظاہرہ کرکے طروب کو
ڈسٹرب کر گیا ہے، بیانداز، بی خودمر تیور طروب
کے بھی نہیں رہے تھے، وہ بہت ادب، لحاظ اور
کے بھی نہیں رہے تھے، وہ بہت ادب، لحاظ اور
مروت رکھنے والی لڑکی تھی، اپنی غلطی کا احساس
مردت رکھنے والی لڑکی تھی، اپنی غلطی کا احساس
مرد نے کے باوجود بہر حال شاہ زیب کو اپنے
مورنے کے باوجود بہر حال شاہ زیب کو اپ

اگے چند دن تک وہ گھر کے لئے اور اپنے کھرے کے اور اپنے مرے کے لئے کھے ضرور کی چیزوں کی خریداری میں مصروف رہ کی، اس سلسلے میں ظاہر ہے شاہ میر کی مدد حاصل رہی، اس کے اور شاہ زیب کے درمیان قطعی لاتعلقی کومحسوس کرنے کے بعد بھی شاہ میر نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن شاہ میر نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اپنی انا کو برے دھکیل کر اسے خود ان اس لاتعلقی کوختم کرنا ہوگا۔

اس شام وہ گھر کے بھام نینا کرائے گئے اس شام وہ گھر کے بھام نینا کرائے گئے جب شاہ میر نے کال کر کے بتایا کہ شاہ زیب گھر بہت شاہ میر نے کال کر کے بتایا کہ شاہ زیب گھر بہت ناساز ہو گئی ہے، اس کا طبیعت اچا تک بہت ناساز ہو گئی ہے، اس کا خیال رکھنے اور اس کی خیر بہت سے باخبر کرتے دیال رکھنے اور اس کی خیر بہت سے باخبر کرتے رہنے کی اس نے خصوصی تا کید طروب کو گئی۔ دروازہ کھو لتے ہی وہ سخت تشویش میں بتایا دروازہ کھو لتے ہی وہ سخت تشویش میں بتایا ہوگی تھی ، رکے بغیر شاہ زیب تیزی سے اپنے میں میں ہتایا تھا، گھبرا کر اس کے بیجھے ہی

ہوئی گھی، رکے بغیر شاہ زیب تیزی ہے اپنے کمرے کی سمت گیا تھا، گھبرا کر اس کے بیجھیے ہی ہواگی آئی گئی، داش روم کے بند درداز ہے کے باس دہ پر بیتان کھڑی گھی جب شاہ زیب مرخ بائل وہ بریشان کھڑی گھی جب شاہ زیب مرخ انگارہ آنگیوں اور نڈھال تدسوں سے باہر نگا تھا، دومیٹنگ نے اس کی حالت اتنی ڈاؤن کر دی کھیا، دومیٹنگ نے اس کی حالت اتنی ڈاؤن کر دی کھیا کھا۔

''لیخ میں کیالیا تھا آپ نے؟ شاہ نے آپ کوڈ اکٹر 'سے چیک اپ کروانے کا کہا تھا گئے ہے آپ؟''، طروب کے سوالوں کے جواب میں وہ بس سر پکڑے درد سے کراہ رہا تھا۔

''میں آپ کے لئے دودھ اور ٹیبلٹ لاتی بول، منٹول میں سر درد دور ہوجائے گا۔'' اے تسلی دیتی وہ کچن کی سمت دوڑی تھی۔

طروب کے بہت اصرار پر وہ بمشکل تمام شیلٹ کھانے کے لئے اٹھ کر جیٹھا تھا، ٹیبلٹ کے

2016 ) 175 ( Line



ساتھواس نے بمشکل چند گھونٹ کیے تصاور تھے يرسر كراليا تھا، دودھ كا گاس طروب نے سائيڈ تیبل پر رکھا ہی تھا جب شاہ زبیب نے سرعت سے المضنے کی کوشش کی مگر دریر ہو گئی ،طروب جو پہلے سے ہوشیار ہو گئی تھی تیزی سے اس نے ہاتھوں کا پیالہ بنا کرشاہ زیب کے سامنے کر دیا تھا، دودھ تے چند تھونٹ یمالم ٹیبلٹ سمیت طروب کے ما تھوں میں آ گئی تھی ، واش بیس میں ماتھ دھو کر وہ گیلا ٹاول لے کر الئے قدموں واپس آئی تھی، ٹاول سے شاہ زیب کا شدید بخار میں تپتا چرہ صاف کرتے ہوئے اس کے اوسمان خطا ہونے لکے تھے، اس وقت جب نیم عش کی کیفیت میں اس نے شاہ زیب کو کچھ بڑبڑاتے ساتھا، ذراجو كان لگا كرسنا تو دل انتهل كرحلق مين آگيا تھا، وہ کلمہ پڑھ رہا تھاا در پڑھے جار ہا تھا، چندلیحوں تک وہ وحشت سے بھٹی آ نکھوں سے اسے دیکھتی رہی تھی اور پھر شاہ زیب کے نون سے ہی شاہ میر کو کال کرتے ہوئے اس کی سسکیاں بلند ہو گئ

'' آپ جلدی آجا نیں ، اگران کو پچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ ہیں رہوں گی ، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔''

'' بے وقوف لڑی! رونا بند کرو، وہ کوئی آخری کلمنہیں بڑھ رہا، میں دس منٹ میں بہنی رہا ہوں '' واقعی کوئی دس منٹ کا وقت ہی گزرا ہوگا جب شاہ میر ڈاکٹر کے ہمراہ آپہنیا تھا،اس دوران وہ شاہ زیب کے بخار کی شدت کو دبکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر ٹھنڈ نے بانی کی پٹیاں رکھتی رہی

طروب کے ہاتھ ہیر بھول رہے تھے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے فارغ ہوئے تو شاہ میران کے ساتھ ہی جا گیا تھا،اس کی واپسی کی راہ دیکھتی وہ

سناہ ریب اوسی کوئی کی نظر نہیں آ رہی تھی، بغار کی شدت
اور سر درد میں کوئی کی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ ایک
منٹ کے لئے بھی پرسکون نہیں ہوا تھا، ضبط کی
شدت سے اس کی کنپٹیوں کی رکیس پھڑ ک رہی
تھیں، اس کی آگ کی طرح جلتی بینٹائی پر ہاتھ
ر کھے وہ دعا میں پڑھ پڑھ کراس کے سراور سینے
وغیرہ لے آیا تھا جوڈا کٹر نے لکھ کردی تھیں۔
پر پھونک رہی تھی، ای دوران شاہ میر دوا میں
وغیرہ لے آیا تھا جوڈا کٹر نے لکھ کردی تھیں۔
"'اف میر نے اپناسر پکڑلیا تھا۔
"'کیوں روئے جارہی ہوا جن ؟'

'مسال میں ایک بار اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس میں سے بورے سال کے کلمے بڑھ لینا ہے ہمہیں ہتہ نہیں ہے کیا؟'' شاہ میر حشمکیں کہے میں بولا تھا۔

''مین تو میمی بار دیکھ رہی ہوں، آپ ہی ایک بارامی کو بتارے نہے کہ یہ بخار میں اللہ اکبر کے درد کے سوا کچھ بول ہی نہیں رہے تھے۔' شاہ زبیب برنظر جمائے وہ کمز درآ داز میں بول تھی۔ ''اللہ اکبر کا در دبھی س لینا، پہلے کلمے برٹہ ہے کرایمان تازہ کر لینے دو۔'' دوائیاں چیک بکرتا وہ بولا تھا۔

''اب ذرا جلدی ہے دودھ کا گاہی لے آئی، میں اسے اپنے سامنے بیلنس دیتا ہوں اور مہمیں بھی سمجھا دیتا ہوں کہ ایک گھٹے بعد کون سی میں نزرا جلدی جھے اکیڈی بہنچنا میں ، ذرا جلدی جھے اکیڈی بہنچنا ہے۔'' عبلت میں باہر جاتی طروب کو ہدایت دیتا وہ شاہ زیب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، شاہ میر کووہ

عليا 2016) 176 ( Line

سے براؤن نرم بالوں تیں انظیاں بھیرنے يجيرت يكدم اے اپنے ہي آپ سے چھے خوف اور کھبراہٹ ی محسوس ہونے لکی تھی ، تب ہی اس کے بے سرو و جود کو حرکت کرتے دیکھ کر طروب نے اینا ہاتھ اس کے سرے مثایا تھا، نیند میں ہی وہ سینے کے بل ہوتا حمری نیند میں ہی تھا، اس پر جا در نحک کرتے ہوئے وہ اس کے سر ہانے سے اٹھ کر بیڈے تریب نیچے کاربٹ یہ بیٹھ کی تھی، بیر کے کنارے رکھے اسے بازؤون پر محوری ثكائے وہ بغير ملك جھكے جانے كيوں بس اسے دیکھے گئے تھی ، تکیے پرر کھے شاہ زیب کے چہرے کا رخ ای کی جانب تھا، ایک طویل عرصے نے وہ ای ایک محص کے چہرے کو جاگتی اور بندسوئی آتکنوں سے ریکھتی رہی تھی، میہ چہرہ کسی اونا کی د یونا کانہیں تھا، وہ تو بس میرجانتی تھی کہا گر بحبت کا کوئی چہرہ ہوتا تو بالکل اس خوابیدہ معصوم سے چرے جیما ہوتا، راحت کہاں تھی؟ اس کے مہربان سائے تلے، زندگی کہاں تھی، اس کی بانہوں کے مضبوط حصار میں، دل کا قرار کہاں تھا،بس اس کی ایک محبت بھری نگاہ میں ،اس کے دامن کو حیموڑ نا ، اس سے جدا ہونا تو موت تھی ، ایک ٹک اس کی بندآ تکھوں کوریکھتی وہ ار دگر د ہے

اس نے ساتھا ہے اور بے لوث جذ ہے اثر رکھتے ہیں، وہ جائی تھی کہ شاہ زیب کے لئے اس کے جذ ہے ہیں، وہ جائی تھی کہ شاہ زیب کے لئے اس کے جذ ہے ہیں کرن جیسے شے اور نیت پر کھوٹ سے بالاتر، پھر کیوں اس کے جذ ہے اثر نہیں تھا، مہرس کرتے، وہ کوئی سنگ مرمر کا مجسمہ تو نہیں تھا، جو بھی تھا اس انجان کے سوا وہ کی اور کا تصور کرنا بھی گناہ بھی تھی، اتنا قریب آ جانے کے بعد وہ اب کی قیمت پر اسے اپنے جذبوں سے خافل اب کی قیمت پر اسے اپنے جذبوں سے خافل مہرس رہنا دینا جا ہی تھی، خاموش جذبوں کو وہ ہرہیں رہنا دینا جا ہی تھی، خاموش جذبوں کو وہ

کیٹ تک جیموڑ نے آئی تئی، گیٹ برد کرتے ہوئے اس کی ساعتوں سے شاہ زیب کی رہار نکرائی تو وہ ہول کر واپس کمرے میں بھا گی آئی تئی۔ '' بہیں بیٹھی رہو، میرے سریر دم کرو، سر پھٹ رہا ہے میرا۔' اس کی سرخ انگارہ آٹھوں اور برہم سے مگر تکایف سے دو ہرے لہج پر وہ حیث بھراس کے سرہانے بیٹھی تھی۔

''دوا کا ایر ہوئے بخار کم ہوگا تو درد بھی ختم ہو جائے گا، آپ کی طبیعت تھوڑی ہی دیر میں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔''طروب نے اسے سلی دی تھی۔

'' بخارنہیں ہونا جا ہے، اب تو ای بھی نہیں ہیں، میرے لئے دعا کرنے کے لئے۔''اس کے کرا ہے لیجے برطروب کا ہاتھ اس کی ببیزانی پر سما کت ہوا تھا، شاہ زیب کی بند آ تھوں کو دیکھنے ہوئے اس کا دل آئی شکنج میں جگڑا تھا، دل میں درد کی لہریں اٹھین اس کے بندلیوں سے نگرارہی محمی ، شاہ زیب تو پھر عافل ہو گیا تھا مگراس کا سر دباتے ہوئے طروب کا جہرہ گرم سیال سے بھیگنا دباتے ہوئے طروب کا جہرہ گرم سیال سے بھیگنا رہا تھا۔

بات کتنا وقت بت گیا تھا، اے احماس ای نہ ہوا تھا، اس کا ہاتھ مستقل شاہ زیب کے ہر ہر کت کررہا تھا، چوئی وہ اس وقت جب اپنے ہاتھ کی محموں ہوگی تھی، ہاتھ کی محموں ہوگی تھی، چند لمحول تک وہ اس کے ہر نے اور بیشانی ہیں کی محموں ہوگی تھی، اس کے جدر نے اور بیشانی مغرور پر چیکتے نہیئے کے قطروں کوری تھی رہی تھی، اس کے وجیمہ چرے پر نقاجت کی بیشلی تھی، تیلی کی مغرور کھڑی ناک تلے لب خشک دکھائی دے رہے ہے ہمت احتیاط کے ساتھ اس کے جمرے سے بہت احتیاط کے ساتھ اس کے جمرے سے بہت احتیاط کے ساتھ اس کے جمرے سے بہت احتیاط کے ساتھ اس کے دو ہے میں موری خطروب کا دل بہت عجیب انداز میں ہوئے خطروب کا دل بہت عجیب انداز میں ہوئے کا دل بہت عجیب انداز میں موری خطروب کا دل بہت عجیب انداز میں کا دل بہت عبیب انداز میں کے لائٹ

ماهند. 2016 ( ایجال 2016



غاقل تھی۔

اب زیان دینا جا می تقی ، جھینا آئیل حاصل کرنا کی تھ کا گداز کس اور ایے شانے بر بھرتی بھینی چا ہی تھیں۔ چا ہی ہی۔ باتن میں جدال میں ماری میں ایس میں ایس میں ایس میں میں میں میں میں میں جا ہا نہ کہ اور کو میں کرنا رہا

جیں می موتیا کی بند قبیوں کی خوشبو توسنوں کرتا ر تھااس کے کمرے سے چلے جانے کے بعد بھی۔ میں میں میں

دوبارہ جب غنودگی کا زور ٹوٹا تو سراور وجود کو بہت ہلکا بھلکا محسوں کیا، البتہ وہ پہنے میں شرابور ہور ہاتھا، چند لمحول تک وہ کھلے درواز ہوا تھا، چند لمحول تک وہ کھلے درواز ہوا تھا کہ شاہ میر کی والبی اجھی نہیں ہوئی ہے، ہوا تھا کہ شاہ میر کی والبی اجھی نہیں ہوئی ہے، گریبان کے بشن کھولتا وہ بیڈ سے اٹھ کر وارڈ روب کی سمت گیا تھا، طروب کی بدولت اب وارڈ روب کی سمت گیا تھا، طروب کی بدولت اب وارڈ ہوئے مل جایا کرتے تھے، اس سہولت سے شاہ میر نے خوف فائدہ اٹھایا تھا، ہینگ کیا آف میر میر نے خوف فائدہ اٹھایا تھا، ہینگ کیا آف میت چاگی تھا، ہینگ کیا آف میت جا گیا تھا، ہاتھ لے کر طبیعت کچھ فریش ہو واش روم کی میت جا گیا تھا، ہاتھ لے کر طبیعت کچھ فریش ہو گئی تھی میں میں کھی نظریں گئیں تھیں مگر طروب شاید

کین کے ہاہر ہی اندر سے ابھرتی آواز پر اس کے قدم رک گئے تھے۔

''شاہ! کہیں ایسا تو نہیں ،شہرینہ کی ناراسی اور قطع تعلق کی وجہ سے وہ ٹینس ہوں اور ان کی طبیعت پر اس کا اثر ہوا ہے۔'' کھٹ بیف کی آوازوں کے درمیان طروب کی آواز سائی دی

''ابھی اسے برے دن ہیں آئے، زیب
یر، شہرینداور جونک میں ذرہ برابر فرق ہیں ہے،
اس کا نہ ہونا ہی شاہ زیب کی اچھی صحت کی
صانت ''' شاہ میر کے لہج میں ناگواری تھی۔
صانت ''دیتو آپ سوچتے ہیں۔' وہ بولی تھی۔
''دیتو آپ سوچتے ہیں۔' وہ بولی تھی۔
''دیمیری سوچ میں کوئی مبالغہ نہیں، شاہ

این سوچوں میں وہ اس قدر غافل تھی کہ شاہ زیب کی بند آنکھول پر نظر جمائے رکھنے کے باو جودوه اس کی تھلتی آئکھوں کا انداز ہ بھی نہ کرسکی تھی، جب احسامیں ہوا تو دہر ہو چکی تھی، نظروہ جرانا تہیں جا تی تھی ، اس کی نم آئکھیں اور شاہ زیب کی نیم وا آئھیں، بنا ملک جھکے اس گہرے خاموش نگاہوں کے ارتکاز میں کوئی جادو، کوئی سحر تھا، جانے کیوں طروب کے دل میں ایک کیف آ کیں سی سرخوش جا کی تھی، جیسے آنکھوں ہی آ تکھوں میں اس نے کوئی معرکہ سرکر لیا تھا، شاہ زیب کے خوابیدہ سے چرے اور سرخ خاموش نیم وا آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک ہلکی می مگر بھر پورمسکرا ہٹ رینگ گئی تھی ، شاہ زیب چند کھویں تک خاموش نظروں ہے اس کی مسكراب كاعلس اس كى جھلملاتى أتكھوں ميں د میمتار با تفااور پهرښم دا آنکهيس موند کر گردن کا رخ بدل کراس کی جانب سے چہرہ پھیر گیا تھا، ہے ساختہ اس کی اس حرکت پر طروب کے لبول ير مسكرا اجث حمري ہو گئي تھي، اس كي ركوں ميں سرشاری اور نئ زندگی جسے دوڑنے کئی تھی، کاریٹ سے اٹھ کروہ بیڈ کے کنار نے بیٹی گی۔ ''چبره یا نگاه تھیر لینا بہادری نہیں۔'' مسكراہٹ جھیائے وہ ذومعنی کہیجے میں بولی تھی اور پھراس کی بیشت پر ہاتھ تکا کر قدرے اس کے شانے پر جھلی تھی۔

'' میں آپ کے لئے بہت مزیدار ساسوپ بنانے جارہی ہوں، بس بندرہ منٹ لگیں گے، تب تک شاہ بھی آ جا نیں گے، کسی چیز کی ضرورت ہوتو مجھے آواز دے دیجئے گا۔'' بند آ نکھوں سے اس کی آواز سنتے ہوئے وہ اپنی پشت براس کے

2016) 178 (Lia

Charlen

کیا تھا، کھایا تیبل پر لگاتے ہوئے وہ کافی نروس تھی شکر تھا کہ شاہ میر، شاہ زیب کی طرف ہی متوجہ تھا، کھانے کے دوران شاہ میرنے نہصرف کھانے کی بلکہ شاہ زیب کے لئے بنائے کئے سوب کی بھی بہت تحریف کی کھانے کے بعد وہ شاہ میر کی فرمائش آنے سے مملے ہی اس کے لئے کافی بنانے کی تیاری کررہی تھی کہ شاہ میرنے آ كراسے روك ديا تھا۔

" السكريم اور واك كامود موريا ہے، فنا

''اس دنت؟'' وه حیران بهو کی تھی۔ ''تو کیا ہوا،اب چلوجلدی،شاہ زیب کو بتا دیاہے ہیں.....''

"شاه! مجھاس طلیے میں باہر ہیں جانا۔" '' کیا ہوا ہے جلیے کو، بس تھیک ہے، چلو اب۔''اس کی ایک نے بغیر شاہ میر اس کا ہاتھ بكرے باہر سے كيا تھا، لاؤى ميں موجود شاہ زیب سے پھھ کہنے یا اجازت لینے کا موقع بھی طروب كوليس ملاتقا\_

د بے قدموں وہ لاؤر کی میں آئی تھی ، آگے برصتے ہوئے اس نے ایک نظر شاہ زیب کے تمرے کی جانب ریکھا تھا، دروازہ چو بیٹ کھلا تھا، نائث بلب کی نیلگوں روشی میں بیڈیر اسے شاہ میرسویا ہوانظر آیا تھا، شاہ میر کے ساتھ جب وہ گھر واپس آئی تو ان دونوں کے انتظار میں شاہ زیب لا دُرج میں تھا، طروب کو باد تھا کہ سونے سے مملے اس کو میلنس لینی ہیں۔

" " ' میں اینا خیال خودر کھ سکتا ہوں ،تم بیر ہے لے مزید پریتان مت ہو۔ 'طروب نے اس سے یو چھا تھا کہ بیلٹس وہ ابھی لے گایا کچھ دیر بعد جواباً شاہ زیب کے سردمیری سے کہنے یروہ حیرت ہے اسے دیکھتی رہ گئی تھی جبکہ وہ فلور کشن

زیب مرد ہے، اپنی انا اور زبان کا ماس کھنے کے لئے وہ کسی حد تک بھی جاسکتا ہے مگر این زبان سے نہ پھرسکتا ہے نہ کشمنٹ ہے۔ ، اللين بحرجي ...

''ارےاب کیوں دیاغ کھیارہی ہوشہرینہ اور شاہ زیب نامہ طویل کر کے ، بھوک ہے آنتیں يخ رسي بين ميري-"

"بس بانچ منٹ۔' شاہ میر کی دہائی پر وہ

بولی تھی۔ "نیانج منٹ کیاتم بانچ صدیاں لے لوگر سے منٹ کیاتم بانچ صدیاں ہے آگا جان مجھی تو اس بارے میں سوچو کہتمہارے آگا جان نے کتنے قابل اورخوبصورت بندے کا انتخاب کیا ے تہارے گئے۔" شاہ میر کے لیج میں

‹ · فضول نماق \_'' وهمصروف اندازِ ميں اتنا بی یولی تھی جبکہ شاہ میرمسکراتے ہوئے کچن میں داخل ہوتے شاہ زیب کی طرف متوجہ ہوا تھا جس کی کنیٹیاں سلک اٹھی تھیں نظر آتے منظر پر۔ کاؤنٹر کے باس طروب کافی مصروف نظرآ

ر بی تھی مگراس کا دو بیشہ کرسی کی پشت پر پڑا تھا۔ " كيسى طبيعت بي نفيب دشمنان؟ "شاه میر نے مسکراتی نظروں سے اس کے بے عد سنجیدہ چرے کودیکھا تھا۔

"دعا ہے تمہاری" بولتے ہوئے شاہ زیب نے کری سے دو پٹراٹھایا تھا۔

" ہے پکڑو۔ " طروب کومتوجہ کرتے ہوئے وہ کہے کی نا کواری مہیں جھیا سکا تھا، نورا آگے بر ص كردويشه لے كرشانوں ير ڈالتے ہوئے وہ واپس كاؤنثر كى طرف كئي تقى مكراسے سانب ضرورسونگھ كيا تقا، دويشه شاه زيب سے ليتے ہوئے بس ایک مل کو نگاہ تکرائی تھی ، جو پچھ طروب کواس کی آ تکھوں میں نظر آیا تھا، وہ اس پر کھڑوں یا تی ڈال

2016 ):179 ((

پر سرر کھے کمبل لیتا بیقینا و ہیں سونے کا ارادہ رکھتا تھاای دوران شاہ میر جینج کر کے باہر آیا تھا۔ ''زیب! تم یہاں سور ہے ہو کیوں؟'' ''کیا فضول سوال کر رہے ہو، میں کمر ہے میں سوؤں یا یہاں، قیامت آ جائے گی کیا؟''اس کے جھلا نے انداز پر شاہ میر بھی ایک بل کو حیران ہوا تھا۔

''چندا! میری بلا سےتم باتھ ٹب میں جا کر سو جاؤ، بھے تو بہت دن بعد خالی بیڈیل رہا ہے، میں چلاسو نے ، گڈ نائٹ ملکہ طروب! زندگی رہی تو آپ کے ہاتھوں سے بنا ناشنہ کریں گے، دو پہر کے ایک یا دو بجے تک کیونکہ کل چھٹی کا دن ہے۔" شاہ میر بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ '' دو منٹ تو لکیں گے تبیلٹس کھانے ہیں، پھر سو جاتے۔'' جھجکتے ہوئے طروب نے ایک آخری کوشش کی تھی مگر نہ شاہ زیب نے آئھوں سے ہاتھ مٹایا تھا نہ ہی کوئی جواب دیا، ناچار لاؤی کی لائش آف کر کے دہ اینے کرے کی طرف آ گئی تھی ،اس کا تمرہ تو سیٹ ہو چکا تھا مگر سوچ بٹن کام ہیں کررہے تھے، آج جب وہ کھانا اورسوپ تیار کررہی تھی تو شاہ میرنے کھر آ کراس دوران بہاا کام یمی کیا تھا کہ بٹن چکنے کر دیئے تھے، الگ تھلگ اس کمرے میں اس کی پہلی رات تھی ، برائیولی سے زیادہ اسے بہال بہت تنهائی اور وحشت سی محسوس ہو رہی تھی، سارا دهیان اس کا شاه زیب کی طرف بھی تھا، آج اسے میمسوں کرکے بہت اجھالگا تھا کہ اس کے اورشاہ زیب کے درمیان فاصلے بہت صدتک کم ہو گئے ہیں،صرف اسے ہی نہیں کہیں نہ کہیں شاہ زیب کے لئے بھی اس کا قریب ہونا اہم تھالیکن پھر شاہ زیب کے سردانداز نے اسے ساری خوش المحل سے دور کر دیا تھا، اسے اندازہ تھا کہ وہ

الروائي كا مظاہرہ كر كئي تھي، اے شاہ ميرك موجودی میں دوہے سے بے نیاز مہیں رہنا عا ہے تھا، لیکن اسے یہ جھ جیس آرہا تھا کہ رات میں شاہ میری ضدیر باہر جانے پروہ برہم کیوں نظرآر ہاتھاءاس نے سوجاتھا کہ شاید بیاس کا وہم ہو،اب تک وہ باہرشاہ میر کے ہمراہ ہی جاتی رہی هی، به کونی بهلی بارتو تهیس تها، نه بی شاه زیب انبجان تھا، بردھتی وحشت اور کمر ہے کی تنہائی سے كهبراكروه اب لا وُنج كى المرف آئلي تلكى ، يجهد دير تک وہ صونے کی پشت پر ہاتھ رکھے تذبذب میں مبتلا کھری رہی تھی ،ایسے انداز ہ ہو گیا تھا کہ وه سویا ہوانہیں ہے، بغیر کوئی آہٹ کیے وہ مجھ فاصلے پر بیٹے آئی تھی اور کچھ جھکتے ہوئے شاہ زیب کے شانے کو جیموا تھا جو دوسری سمت کروٹ کئے ہوئے تھا مگر طروب کے حصوتے ہی وہ چونک کر اس کی طرف متوجه ہوتا نوراً اٹھ بیٹھا تھا، جبکہ اس کی حیران سوالیہ نظروں پر طروب بری طرح شرمنده ہونی سمٹ سی کئی تھی۔

سر سدہ ہوں مصل کی گا۔ ''کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟'' مدھم زر دروشنی میں شاہ زیب نے بغوراس کے چہرے کو دیکھا تھا۔

''وہاں کمرے بیں بہت عجیب سالگ رہا ہے، اس لئے۔'' سر جھکاتے ہوئے وہ بات ادھوری حجور گئی تھی، محمری سانس لے کر شاہ زیب نے اسے دیکھا تھا جوابی سسکیاں رو کئے کی کوشش کرتی ہار بار نہر کئے والے آنسو صاف کررہی تھی۔

''ای کی یاد آرای ہے؟'' چند انحوں کی خاموش کے بعد شاہ زیب نے بوجھا تھا، جوابا آنسورو کئے کی کوشش کرتی وہ بس اثبات ہیں سر الماسکی تھی۔' اس نے مرسم لہجے پر طروب

2016 180 ( 15

نے سراٹھا کرڈ بڈبا کی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ''گھر بہت یا د آر ہا ہے ، میرایہاں دل ہیں لگ رہا، مجھے واپس گھر چھوڑ آئیں، میں رہ لوں گ وہاں۔'' بہتے آنسوؤں کے ساتھ کا نیتے لہجے میں بولی تھی۔

ربہ میں یہاں چھوڑ کر جلی جاؤگی؟ "شاہ ربیب کے سوال پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی، اس کے رخماروں پر بہتے آنبو دھیرے سے صاف کرتے ہوئے شاہ زیب نے اس کے سر پر ہاتھ کہ اس کے سر پر ہاتھ کہ اس کے سر پر ہاتھ کہ الحا تھا، طروب کا دل جا ہا تھا کہ اس سے لیٹ کر دھاڑیں مار مار کر روئے ، اتنا روئے کے دل کا سمارا ور دسمارا غبارنگل جائے، یہ پہلاموقع تھا کہ جس میں اس کا درد بانٹ کر وہ اسے احماس دلا جس میں اس کا درد بانٹ کر وہ اسے احماس دلا رہا تھا کہ وہ سے احماس دلا رہا تھا کہ وہ ہے۔

''جانتی ہو،تمہارے اچانگ غائب ہونے پر جھے لگ رہاتھا کہ جیسے جو بچھ ہاتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، میں بالکل آئ دست رہ جاؤں گااگر تم جھے نہ ملیں۔'' ساکت نظروں سے وہ اسے و مکھر،ی تھی جوایک میں کوروکا تھا۔

دوتم نے جھ ہے کئ گناہ زیادہ وفت ای
اورابو کے ساتھ گزاراہے، بیں تو پرندے کا وہ بچہ
قا کہ جس نے پر نکلتے ہی وہ اڑان بھری کے پیر
بلیٹ کراس گھونسلے کی جانب نہیں دیکھا جواس کی
بنیاد تھا، تم میرے ماں باپ کا سایا بن کر رہیں،
اب بھی تم ان کی پر چھا کیں ہو، جوفرض جوئی بچھ
میرے لئے تم میری ابنی ذات سے بھی بڑھ کر
اہم ہوطروب، بجھے اب احساس ہورہا ہے کہ
تہمارے ساتھ تی کرکے میں نے امی کی روح کو
تہمارے ساتھ تی کرکے میں نے امی کی روح کو
میرے خواب میں نہیں آئیں، نہ ہی ابور ہی

دونوں کی زندگی میں بھی میں ان کی امیدوں پر

پورانداٹر سکا اور اب تنہیں تکایف بہنچا کران کی روح کوبھی ترمیا دیا ہوگا، کیکن تم تو جانتی ہو کہ میرا مقصد صرف تمہاری بھلائی تھا، میں بھی کہاں اس حق میں تھا کہ میر ہے گھر کی عزت گھر سے باہر رہے، ہاشل کتنا ہی محفوظ کیوں نہ ہو گروہ گھر کا نعم البدل تونہیں ۔'' ہے۔

و میں سب جھی ہوں، میری نظر میں اس جگہ سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں جہاں آپ موجود ہوں، میں ای ابوکی پر جھا نیں ہوں تو آپ ان کے وجود کا حصہ ہیں، تو بھراآ بادر میں کیسے الگ الگ ہو سکتے ہیں، دنیا اس تعلق کو کس نظر سے دیکھتی ہے جھے اس کی فکر نہیں ہے، جھے اس کی فکر نہیں ہول رہی گئی۔

''آپ بیدمت سوچیں کہ آپ نے امی ابو کی امیدوں کو بورانہیں کیا، ان دونوں کوتو آپ پر بہت نخر تھا، وہ آپ کو کامیاب دیکھنا جائے تھے، آپ نے ان کے اس خواب کو بورا کیا، دور رکھا، میرا یقین کریں، وہ دونوں آپ سے بہت خوش اور مطمئن ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے خوش اور مطمئن ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے این میہ بات جمھ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا

''تم سے کہ رئی ہو؟'' شاہ زیب کے مرحم الہے براس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ '' میہ بالکل سے ہے۔' طروب کے جواب نے ایک عجیب سی پرسکون ٹھنڈک اس کے سینے میں بجیبر دی تھی۔

'' بین کوشش کرون گا کہ جلد ہی تمہارے ساتھ گھر جاؤں تھوڑا سا انتظار کرلو۔'' شاہ زیب کے کہنے پراس نے اثبات بین سر ہلایا تھا۔ '' آپ اب مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟''

عليا ) 181 ( Lia

در آاور دور ہوتا دراز ہور ہا تھا آآ تھیں بند کیے وہ جیسے خواب کی سی کیفیت میں تھی۔

ایک وہ زمانہ بھی گزراتھا جب آئھیں دبیہ

کے کے کئے ترسی رہی ہیں اور آج یہ عالم تھا کہ وہ
ساری رات بھی اسے دیھی رہی تو وہ چہرہ اوجھل
ہونے والانہیں تھا، ایک ہاتھ سر کے نیچے اور دوسرا
سینے پررکھے وہ بھی سونے کی کوشش ہیں تھا، شابد
ملروب ایک ٹک اسے دیکھے گئی تھی، پیتنہیں وہ
واقعی اتنا شاندار تھا یا پھر اسے ہی ہر انداز ہیں
شاندارلگنا تھا،اس وقت بھی وہ اسے کی ماہرسنگ
تراش کے ہاتھوں سے بنا سنگ مر مرکا شاہکار
دکھائی دے رہا تھا۔

رسی ارسے دہائی است بنااس دسو جاؤ طروب ' بندآ تکھوں سے بنااس کی جانب رخ کیے وہ بولٹا اس کی روح تھنے گیا تھا، دل دھک سے رہ گیا تھا، چہرہ دو ہے میں چھیا کر اس نے اپنی دھڑ کنوں کے سیجلنے کا انظار کیا تھا، دھڑ کنیں جانے کب سنجلیں البتہ نیند ضرور غالب آگئی ہی۔

\*\*

دن بھی بہت ہو جھل اور بھی بہت ہل انداز
میں گزرتے جارہے نے، بس ایک اندیشہ انجانا
ساتھا جو ہمہ وقت دل میں موجود رہتا تھا، شاید
اس اندیشے کوشہرینہ سے منسوب کرنا مناسب تھا،
شاہ میر کی تسلی اور یقین دہانیوں کے باد جود وہ
مطمئن نہیں تھی، اسے لگنا تھا کہ شہرینہ سے تعاق
کے پانچ سال کا مقاباً اس کے بہ گنتی کے دن
کیسے گزر سکیں گے، شہرینہ کے باس زیر کرنے
کے لئے سب کچھ تھا، حسن ونزا کرت کے تمام
کو لئے سب کچھ تھا، حسن ونزا کرت کے تمام
لواز مات رکھتی تھی وہ جبکہ اپنے بارے میں اسے
لواز مات رکھتی تھی وہ جبکہ اپنے بارے میں اسے
میں باتھا کہ وہ تو کوئی ایسا منفر دا نداز بھی نہیں رکھتی
سے بتاتھا کہ وہ تو کوئی ایسا منفر دا نداز بھی نہیں رکھتی
سے بتاتھا کہ وہ تو کوئی ایسا منفر دا نداز بھی نہیں رکھتی
لیے اپنی سون اور جذبات کو بدل سکتا، بہر حال وہ
لیے اپنی سون اور جذبات کو بدل سکتا، بہر حال وہ

طروب کے سوال پر شاہ ڈیب نے اسے دیکھا تھا،خوابنا ک ی زر دروشنی میں اس کے چرے پر بکھری معصومیت اور خود پر جمی بھنوراسی آنکھوں نے دل کی کیفیت عجیب کی تھی، نورا ہی وہ اس کے چرے سے نظر ہٹا گیا تھا۔

''شاہ بس ہیکوشش کرتے ہیں کہ بیس یہاں خوش رہوں ، رات کے دبنت باہر نکلنا مجھے بھی محیک نہیں لگا تھالیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔'' نظر جھکائے وہ نادم سے کہیجے میں بولی تھی۔

''وہ ایسائی ہے، خود بھی خوش رہتا ہے اور سبب کوخوش رکھتا ہے، کسی کو پر بیتان اداس ہیں در کھی سکتا، میں ناراض ہیں کسی بات کو لے کر، تم سبب بھی مار ہو میں تم سے یہی امید رکھتا ہوں کہ تم مختلا اور بجھر میز رور ہوتو اچھا ہے۔' شاہ زیب کا لہجے سنجیدہ تھا مگر اس میں چھپی تا کید طروب تک پہنچ گئی ہے۔

''کانی وفت ہو گیا ہے، تمہیں اب جا کر سونا چاہیے، جھے تو ابھی نیندآ نامشکل ہے۔' ''دنیں بھی بہیں سو جاؤں، کمرے میں جھے نیندنہیں آئے گی۔''اس نے اجازت طلب نظرد سے شاہ زیب کود یکھا تھا۔

''ٹھیک ہے، کیکن صرف آج ہی، کمرے میں رہو گاتو اس سے انسیت ہوگی۔' وہ بولا تھا۔ ''میں آپ کے لئے بنیم گرم دودھ اور شیبلنس لے آتی ہوں، اس کے بغد آپ کو یقینا نبیندا آجائے گی۔''

''ایما ہے تو پھر لے آؤ۔'' شاہ زیب کے کہنے پر وہ ہلکا سامسکرا کرفوراً اپنی جگہ ہے اٹھی مسکل

صوفے برکشن ٹھیک کرے اس پر مرر کھتے ایونے طروب نے اِسے دیکھا تھا جوصوفے سے

2016 🖟 182 🖟 عدم



ے منسنا باؤیڈری پر تہدیاں ٹکائے بنیے کا جائزہ كسنے لگا تھا۔

''تم بہاں ایڈ جسٹ نہیں کریا رہی ہو؟'' چند کموں کی خاموثی کے بعد شاہ میر نے بوجیما

'' پیته آبیس ، کوشش تو کررہی ہوں۔'' وہ بولی

"تم این اسٹریز کا سلسلہ پھر سے اسٹارٹ کر د د ہمضر و نیا ہے بروھیں گی تو اچھا اُڑیڑ نے گا۔'' ''سوچوں کی اس بارے میں۔'' وہ بے د کی

ہے بولی تھی۔ ''نالیائی لڑی۔'' شاہ میر کی خشمکیں نظر دب یر وہ منسی تھی، تب ہی اس کی نظر میرس کے دروازے کی سمت کئی تھی جبکہ اس کے بنتے چرے ے نگاہ ہٹا تا شاہ زیب جتنی خاموشی ہے وہاں آیا تھا،اس خاموتی ہے والیس جلابھی گیا تھا،شاہ مبر کی بیت درواز ہے کی سمت تھی اس کئے وہ اسے تہبیں دیکھے سکا تھا،طروب کو بہت عجیب لگا تھا یہ، اس کئے وہ شاہ میر کی بات بھی دھیان سے نہ س

''ایک بات سی سی جنا کنیں، کیا واقعی آکا جان نے بھی شہرینہ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا ہے؟ "اس کے اچا نگ سوال نے شاہ میر کوجیران

" بیں بات کیا کر رہا ہوں اور تم درمیان میں کس فتنے کا ذکر لے ہم ننس ''

'' آپ میری بات کا جواب دیں '' وہ زچ

ہوئی تھی۔ ''وہ کیول کوئی رابطہ کرے گا، نہ میں ہی اسے ایسا کرنے دوں گا، کین اس نے فرق تہیں يرا اے، شريد آسالي سےاس کي جان جيوڙ في والی نہیں، کیونکہ ابھی بھی اسے شاہ زیب سے

اینے دل میں جھے جذبات سے مانوس اور ناامید مہیں تھی، اس کی اب یہی کوشش تھی کہ اس کی ذات سے شاہ زیب کو کوئی شکایت نہ ہو، شاہ زیب نے جومختاط رہنے کی تا کید کی تھی وہ اس نے ذ بمن تشیمن کرلی تھی، بلا ضرورت وہ پہلے بھی شاہ میر کے ہمراہ باہر نہیں گئی تھی، بعد میں بھی جب بھی اے آئسکریم یا واک کے لئے باہر لے جانا طاہا تو اس نے شاہ زیب کی باراضی سے ڈر سے کوئی نه کوئی بهانه بنا دیا ور نه سیج تو میقها که با ہرگ کھلی فصنا میں نکلنا جا ہتی تھی ، شاہ میر بھی بید دیکھتا تھا کہوہ سارا دن گھر میں تنہا گزار دیتی ہے، شاہ میر اور شاہ زیب اکثر اکیڈی سے واپس آنے کے بعد بھی باہر چلے جاتے تھے ادر وہ پھر ان دونوں کی واپسی کے انتظار میں تنہا رہ جالی، شاہ میر کی کوشش ہوتی تھی کہاہے دنت دے یا اسے باہر کے جائے مگر جب وہ خود باہر جانے میں مستی دکھانی تو شاہ میر نا راض ضر در ہوتا مگر نورس تہیں کرتا تھا، ایسے میں اسے شاہ زیب پر بہت غصه آتا تھا، اتنا تو اے انداز ہ ہو گیا تھا کہ شاہ زیب کواس کا شاہ میر کے ساتھ باہرآنا جانا پیند نہیں تھا، اس کی ٹاراضی اور ٹا گواری کا اندازہ طروب کواس کی آنگھوں سے ہو جاتا تھا اور اس کے تاثرات سے بھی، جبکہ طروب کے لئے نا قابل برداشت تھی اس کی ذرائی بھی ناراضی۔ اس وقت وہ ٹیرس کی باؤنڈری بر ہاتھ ٹکائے گارڈن ایریا کی معدوم ہوئی رونق کودیکھتی جانے کس سوچ میں کم تھی کہ شاہ میر کی آمد ہولئ

)-"میال کیون آگئین خبریت؟" دوبس یونمی، مجھے نیوز جینلز اور نیوز ر تنفرون میں کوئی دلجیبی نہیں آپ دونوں حضرات ال طرح : طروب کے جواب بر وہ دھرے

بہت کچھل سکتاہے۔'' شاہ میر کے طنز بیہ کہتے پر ڈ ای انتھوں کا تکیہ بنا کرا ایک بار پھر شاہ زیب کو دیکھا خاموش رہی تھی۔

> بیک کراوک سے پشت ٹکائے وہ کیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا، بس ایک نگاہ اٹھا کر اس نے شاہ میر کو دیکھا تھا، جو کچھ تیز نظروں سے اسے دیکھا بیڈیرینم دراز ہوا تھا۔

و و کیا ہوا ایسی خطرنا ک نظروں سے کیوں

د کھارے ہو؟"

" ' بیجھے کافی دن سے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہتم نے طروب کومیر ہے ساتھ باہر کہیں جانے سے مع کیا ہے۔ "شاہ مبر کالہجہ کھوجتا ہوا تھا۔ سے مع کیا ہے۔ "شاہ مبر کالہجہ کھوجتا ہوا تھا۔ " ' بیتہ ہمارے د ماغ کا خبط ہے، میں ایسا

کیوں کروں گا، طروب نے ایسا سچھ کہا تم سے؟" شاہ زیب نا گواری سے بولا تھا۔ دن دن

' دہمیں اگر ایسا ہمیں ہے تو وہ کیوں تہمارے بارے میں ایس بات کہے گی ، جھے ایسامحسوں ہوا تو تم سے یو چیرلیا۔''شاہ میز نے کہا تھا۔

رومها بات تو به که مهمین ایبا لگنا بی نهین چاہیے، دوسری بات به که تم کوئی غیر نهیں ہوجو میں بے سروبا بابندیاں طروب بر لگا دُل گا۔ ' نا گوار لہج میں بول کر وہ دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔

''بھر شاید طروب کو میرے ساتھ باہر جانے میں کھ پراہم ہو، سارادن وہ گھر کے اندر گزارتی ہے، تم ہی بھی اسے اپنے ساتھ باہر لے جایا کرو۔''

''تم اس کی فکر نہ کرو، اسے باہر جانا ہوتا ہے تو وہ تم سے ہی کہتی ہے، ہر بات تم سے شیئر کرتی ہے، تم سے کیا براہم ہوسکتی ہے اسے۔' شاہ میر کی جانب دیکھے بغیر دہ بولا تھا، البتہ اس کی پیشانی برنا کواری کے بل شاہ میر سے چھپے ہیں رہ سکے شقے، مسکر اہم نے چھپاتے ہوئے اس نے

''تنہیں لگتا ہے کہتم طروب کومیرے لئے راضی کرلو گے؟''شاہ میر کے سوال پر وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔

'' 'تم خود جا کر راضی کرلواسے ، کیا مشکل ہے۔'' شاہ زیب کے بگڑے سے انداز پر وہ اپنی ہنے نہیں کے سان

ہلسی ہیں روک سرکا تھا۔

'' بھی بہت کھ کرتا ہے زندگ میں،
کیوں ابھی مروانے پر تلے ہو، محتر مہ کی شخصیت
ہی نہیں عادتیں بھی تم سے کافی ملتی جلتی ہیں، تم
نے اسے میرے لئے چنا ہے تو راضی کرنے کی
ذمہ داری بھی تمہاری۔' شاہ میر کے غیر سنجیدہ
انداز پروہ بس اے د کھی کررہ گیا تھا۔

فرت کے مانی کی ہوتل نکا لیے ہوئے وہ ایک بل کے لئے کچن میں داخل ہوتی طروب کی طرف متوجہ ہوا تھا ،شانے پر دو پیٹہ درست کرتی وہ سیجھ تذبذب میں دکھائی دے رہی تھی۔

''تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟'' باٹل سے بانی گائن میں نکالتے ہوئے وہ سرسری لہجے میں موال تھا

'' آپ مجھے سے کس بات پر ناراض ہیں؟'' وہ بمشکل پوچھ کی تھی۔

د متمهمین ایسا کبول لگا؟" یانی کا ایک گھونٹ بھرکراس نے شجیرہ نظروں سے طروب کو دیکھا تھا جبکہ طروب کو بہت مشکل لگا تھاوٹ حست کرنا۔

''آپ مجھ سے ہات جونہیں کرتے تو ....' اسکتے کہ میں وہ بات ممل نہیں کرسکی تھی نہ ہی اس کی جانب دیکھ کئی ۔۔ اس کی جانب دیکھ کئی ۔۔ ''کمال ہے، شاہ سے اتنی ہاتیں کرنے کے

2016 ) 184 (

بعد اور کون می با تیں رہ جاتی ہیں جو تہیں ہوئے ہے کیو جھاتھا۔ کرنی ہیں۔'' بچھ تھا اس کے لہجے میں کہ طروب گنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہ کئی تھی۔ جبکہ شاہ میر نے چونک کر شاہ

''بہر حال اگر تہ ہیں کچھ کہنا ہے مجھ سے تو ضرور کہو۔'' اپنے چیجے لفظوں کا احساس ہوتے نی وہ چھے رم لہجے میں بولاتھا مگراس ونت وہ نادم ساہوا تھا جب طروب کچھ بھی کہے بغیر بلٹتی تیزی سے بحن سے نکل گئی تھی۔

طروب کا فاموش رحمل ناراضی کی صورت میں صبح سامنے آگیا تھا، ناشتے کے لواز ہات نیبل برچنے ہوئے سے جب وہ کجن میں داخل ہوا تھا۔

'' آج موسم کچھ ناساز گار ہے۔' شاہ نریب کو معنی خیز لہجے میں مخاطب کرتے شاہ میر کا اشارہ طروب کی طرف ہی تھا جبکہ شاہ زیب تو تعلیم میں اشارہ طروب کی طرف ہی تھا جبکہ شاہ زیب تو تعلیم ناثر ات اور فاموتی کو ایک بار بھی اس نے نگاہ تا شاہ زیب کو ہیں دیکھا تھا۔

المروس کی فطرت ہے بدلنا، سازگار بھی ہو جائے گا۔ ' ہلکی کی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے طروب کو دیکھا تھا، جس نے اور نج جوں گاس میں بھر کرشاہ میر کے سامنے رکھا تھا اور پھر بھگ وہیں میں بر کھر کا دُسٹری سمت چلی گؤتھی۔

د' ملکہ طروب نے آج میری فرمائش پرتازہ جوں میرے لئے تیار کیا، تم کڑوی کی میں مضحکہ اڑا نے والے انداز میں ہنسا تھا۔

میر مضحکہ اڑا نے والے انداز میں ہنسا تھا۔

میر مضحکہ اڑا نے والے انداز میں ہنسا تھا۔

میر مضحکہ اڑا نے والے انداز میں ہنسا تھا۔

میر مضحکہ اڑا نے والے انداز میں ہنسا تھا۔

میر مضحکہ اڑا نے والے انداز میں ہنسا تھا۔

میر مضحکہ اڑا نے والے انداز میں ہنسا تھا۔

میر مضحکہ اڑا نے والے انداز میں ہنسا تھا۔

میر مضحکہ اڑا نے والے انداز میں ہنسا تھا۔

میر مضحکہ اڑا نے کے لئے ہنسا تھا، جائے کا مگ تھا ہے کے شاقا، جائے کا مگ تھا ہے مولے بھی ٹیبل کے گرد آ بیٹی طروب نا جا ہے ہوئے ہوئے بھی ٹیبل کے گرد آ بیٹی

بربیوں ہوں اور ہا۔ 'وہ مخضر ابولی تھی جبکہ شاہ میر نے چونک کر شاہ زیب کو دیکھا تھا جو جبکہ شاہ میر نے چونک کر شاہ زیب کو دیکھا تھا جو اس کے جوں کا گاہی اٹھا کرنوش کرنے لگا تھا۔
''تمہارے سر پر سینگ نہیں مگر ہوتم مکمل بارہ سنگھا۔' شاہ میر نے مشمکیں نظروں سے اسے مسکرایا تھا۔ ' شاہ جو جوں کا گلای خالی کرکے و ھٹائی سے مسکرایا تھا۔ '

'' مطروب! تمہیں برا تو نہیں لگا میں نے تمہارے جان سے پیارے آکا جان کو بارہ سنگھا کہا؟'' شاہ میر نے جان بوجھ کراسے مخاطب کیا تا

'' آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہا ہو گا۔'' وہ سجیرگ سے ہی بولتی اپنی جائے کی طرف متوجہ رہی تھی۔

روسی مسیح ہے عزتی۔' شاہ زیب مہری سانس کے کر بولا تھا تب ہی شاہ میر عجلت میں ابی جگہ سے اٹھا تھا کہ ہاہر سے اسے اپنون کی چننے کی آواز آئی تھی۔

''ہماری ایس تسمت کہاں کہوئی ہمیں جان سے بیارا رکھے۔' شاہ زیب کے شھنڈی آہ مجرنے برطروب نے بے اختیار نظر اٹھائی مگر اگلے ہی بل اس کی مسکراتی نظروں سے نگاہ جراتے ہوئے دل کی دھڑکن بے تر تیب ہوئی محی۔

''ابناناشتہ ہارہ سنگھا کے ساتھ شیئر کرنا ہیں بذات خود ۔۔۔۔''ابن پلیٹ طروب کے سامنے کرتا وہ مسکرائے لہجے میں بولا تھا جبکہ اس بار بے ساختہ مسکرائے ہوئے طروب نے اس کی پلیٹ میں سے ایک سینڈوج اٹھالیا تھا۔

Paksociety.com المتاريخ المالية المال

"اباجى! بيردوائي كھاليس-" رضوانه نے حمری نیندسوئے اکبرخان کے کندھے کوایک بار مجرے ملایا، اس کے ایک ہاتھ میں دوا کی پڑیا تھی تو دوسرے ہاتھ میں دورھ کا گلاس ، اکبرخان نے مندی مندی سی آئیسیں کھول کر اسے دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، اینا نحیف و بے جان سالرزتا وجود سنهال كرامهن ميس أنهيس بإرج دس منٹ درکار تھے اور رضوانہ کے یاس یا چ دس منٹ کا وفت نہیں تھا، بیجے ابھی سکول ہے آئے تھے اور اب بیگز جوتے اور یونیفارم کمرے میں إدهراً دهر ميمينك كر دها چوكرى مين مشغول موسيك تھے رضوانہ نے اہا جی کو کندھوں سے پکڑ کر بیٹھنے میں مرددی، دودھ کا گاس وہ قریبی جھوٹے سے میز بررکھ چکی تھی ،انہیں سنجال کر دوا کھلانے کے دوران وه کوئی یا نیچوی بار بچول کو جایا جایا کراوژهم میانے سے منع کر چکی تھی مگر وہان اٹر ہی کے تھا، رضوانه جاني هي جب تک وه خود جا کرانهيس دو دو ہاتھ لگاتی ہوئی کرے کی چیزیں پھر سے ترتیب دے کراہے ان تین افلاطون بچوں کو کھانے کے لئے این تکرانی میں نہ بھائے کی تب تک ان کا بیر طوفان تقمنے والانہیں، اس کئے جلدی سے اہا کو دوائی دے کردودھ کا گلاس انہیں تھاتی۔

"احتیاط نے ختم کر لیجے گا گاہی اہا جی!"
کہہ کر وہ تیزی سے بچوں کے کمرے کی طرف
برھی، جہاں بچے اسے دیکھتے ہی ذراسنجھلے تھے مگر
وہ پھربھی انہیں ڈانٹی ڈپٹن ایک دورھمو کے جردتی
ان کے کیڑے برلوانے گئی،ان کا بھیلا داسمیٹ
کر کھانا دیتے ہے پہلے وہ ایک بار پھراہا جی کے

کرے میں آتا ہمیں بھولی تھی کہ آیا انہوں نے دودھ کا گاس خالی کیا بانہیں؟ گر یہ کیا؟ ابا جی دودھ والا خالی گاس زمین برر کھ کرسید ھے ہوئے تو اس کی نظر ان کی تمیض اور کیلی ہوئی شلوار پر رسٹی۔

''ابا جی ایر کیا آپ نے دودھ آج پھر گرالیا اسنے اوپر۔' اسے یکدم ہی ڈھیروں کوفت اور جھنجھلا ہٹ نے گھیرلیا تھالیکن پھر بھی وہ لیچے کوحی المقدور نارمل رکھنے کی کوشش کرتی ہوئی ہوئی ہوئی بھوک بھوک اور کھانا کھانا کی رٹ لگاتے ہوئے اسے ستار ہے تھے جبکہ ابا جی کی وجہ سے اس کے کاموں بیں ایک اوراضا فہ ہو چکا تھا۔

" بینا بہت احتیاط سے سنجالنے کی کوشش کی لئین پھر بھی ان کا نہتے ہاتھوں کا کیا کوشش کی لئین پھر بھی ان کا نہتے ہاتھوں کا کیا کروں جن سے ایک گاس بھی تہیں سنجلتا۔' وہ شرمندہ شرمندہ ہے کہدر ہے تھے۔

'' چلیں اٹھیں اب میں بیڈی چا در بدل دوں اور آپ کو دوسرے کیڑے لا دین ہوں آپ کیڑے لا دین ہوں آپ کیڑے کے برے لا دین ہوں آپ کیڑے بدل لیں۔' ان کی شرمندگی و بے بسی کو محسوں کرتے ہوئے اس نے خود کو مزید کہتے کہتے ہوئے اس میں کھر بھی لیجے سے عیاں ہو گئی۔

''ارے ہیں بہو بیٹا! میں ایسے ہی ٹھیک ہول بچھ دہر تک ہوا گئے گی تو خود ہی خشک ہو جا ئیں گے سارے کیڑے ہم بچوں کو کھانا دو۔' دہ بھی ہیں جا ہتے تھے کہان کی ہزار بھیڑوں میں انجھی بہو کے کندھوں پران کی وجہ سے مزید ہو جھ

2016 ) 186 ( List

## www.Paksociety.com



بدلوا کر بیڈی جا در بدلنے تئی ، اکبرخان کی بیاری كمزورى اورنقابت كى وجهسا تناسا كامنمان میں اس کا آ دھا گھنٹہ صرف ہو گیا اور اس دوران وہ دو تین مرتبہ بھوک سے ملکتے اور اینے اردگرد ''دے دوں کی کھانا بچوں کو مہلے آپ الحيين اور يه كيرے بدليے " وه اكبر خال كانيا استری شدہ سوٹ اٹھا لائی تھی اور پھران کے منع کرنے اور نہ نہ کرنے کے باوجودان کے کیڑے





بران این میں بیٹائم کھاؤٹہ ہیں جلدی ہے ہیں تھوڑی دیریک کھالوں گا، ابھی بھوک نہیں ججھے، یوں بھی بچوں نے تنک کر رکھا ہے بے چاری اسمبلی بچی کس کس کوسنجا لے؟'' اہا جان فورا اس کی جمایت میں اٹھ کھڑ ہے ہوتے۔

'' جھے کچھ ہیں ہے اہا جان میں آپ سے
بہلے ہیں کھاؤں گا کھانا ہیں۔' وہ اپنے ناشتے کی
فرے اٹھا کر ان کے آگے رکھ دیتا تو اکبر خان
بیٹے کے اس بیار بر نثار ہوتے ہوئے اس کا
کندھا تھیکتے سب کو کہاں نصیب ہوتی ہے اتن
فر مانبر داراولاد، اہا جان کے بے حداصرار بروسیم

''نو پھر آپ بھی میرے ساتھ ہی کھا ہے آج ہم باپ بیٹا ایک ہی برتن میں کھا نیں گے۔'' گرتب تک رضوانہ ابا جان کے ناشتے کی فرے سجائے بہت عیر محسوں انداز میں اپن فرے الگ ہوئے بہت غیر محسوں انداز میں اپن فرے الگ کر لیتے مبادا ان کی بیاری کے جراثیم ان کی اولاد میں بھی منتقل نہ ہوجائے ، انہیں کیا خبر کہان کی بیاری جھوٹے برتنول سے لگنے والی نہوں۔ کی بیاری جھوٹے برتنول سے لگنے والی نہوں۔

ابا جان کوسے کو دوا کھلا کر فارغ ہوئی تو خود ناشتہ کرنے کئن کا پھیلا واسمینے گئی، اس کے بعد صفائی کے لئے کمر کس لی، ابھی وہ فرش دھو کر وائیر لگارہی تھی جب ابا جان کی گو ہر اورمٹی کے نشان چھوڑتی ہوئی چیل کو دیکھ کر تھنگی اپنی گھنٹہ بھر کی محنت پر بانی پھرتے دیکھ کر اس کا دل جا ہا وہ ایناسر بیٹ لے، اگر ابا جی کی جگہ اس کا کوئی بچہ ہوتا یا کوئی اور تو وہ یقینا اسے بیٹی یا کم از کم الجہ تو مضرور ہی پڑتی گر وہاں سامنے ابا جان تھے جو ضرور ہی پڑتی مگر وہاں سامنے ابا جان تھے جو ابھی باہر سے لوٹے تھے اور کیلے فرش پر چھوٹے جھوٹے قدم رکھتے چیز وں کو تھام کر گرنے سے جھوٹے قدم رکھتے چیز وں کو تھام کر گرنے سے جھوٹے قدم رکھتے چیز وں کو تھام کر گرنے سے جھوٹے قدم رکھتے چیز وں کو تھام کر گرنے سے

روسم میں نے ہزار بار سمجھایا ہے کہ بھے ابا جان سے پہلے کھانا نہیں کھانا، پہلے انہیں دیا کردو۔'' سرور کھر آپ کولو جلدی لکانا ہے، ابا جان گھر

2016 ) 188 ( [元]

Section

ب سے بڑی بٹی وردہ نے میٹرک کیا وہ ایک ذہبن طالبہ تھی اور اس کی مزید پڑھنے کی خواہش کو د یکھتے ہوئے اکبرخان نے اسے ایف اے کروایا کیکن اس سے زیادہ کی اجازت جہیں دی، کیونکہ ایف اے کے دوران ہی انہوں نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کراس کی منکنی اور پھرایف اے کے بعد اس کی شادی بھی کر دی، وردہ کا سسرال زیادہ دورتہیں تھا تو زیادہ نز دیک بھی ہیں تھا، کھر داری میں ابھے کر اس کا میکے میں چکر کم سے کم ہوتا گیا، اس کے بعد سلیم بڑا ہوا تو ڈاکٹر بنانے کے بعد ا کبرنے اس کا جھی ہیاہ رجا دیا ،کٹین وہ شادی کے ایک سال بعید ہی نظریں بدل گیا ، بیٹم اور سے ال میں سلیم ایبا مکن ہوا کہ امال ابا کی فکر اور فتدر کھٹتی علی کئی، عفت بیکمراسے جان سے پیارے بیٹے کو یوں برلتے نہ دیکھ میں تو محض ایک ہی سال میں اسے الگ کر دیا، سلیم بھی گویا میں جا ہتا تھا سو بیوی کو لے کر الگ دنیا بسا بیٹھا،سلیم سے جھوٹا وسيم اتنا بهي حيمونا نه تقا كه حالات كوسمجه نه يا تا وه بھائی کی بے وفائی پر کڑھتے ہوئے خوو سے عہد باندھتارہا کہ وقت آنے پر جائے کھے ہو جائے کنین وه اینے مال باپ کو اس طرح اکیلانہیں جھوڑے گا، کیونکہ سلیم کی جِدائی پراس نے کئی ہار امال اور ابا جان کو چیکے چیکے آنسو بھاتے دیکھا تھا، وسیم نے ٹرسٹ بلازہ میں این کیڑے کی دوکان بنائی اور چند ہی سالوں میں اپنی محنت اور

ماں باپ کی دعاؤں ہے ایک جھوٹا کاروبارسٹینڈ

كرليا، اس سے جھوٹاعلیم تھا جوسلیم كى طرح ڈاكٹر

بنیا جاہتا تھا اور امال اب نے اس کی خواہش کے

مطابق سلیم ی طرح اس بربھی بیسدلٹاتے ہوئے

اسے ڈاکٹر بننے دیا، وفت آگے بڑھا تو اکبرخان

اور عفت بیگم نے ایک بار پھر بڑے جاؤ اور

رہے تھے۔ ''اہا جان! آپ کے پاؤں .....''اپ اپنے غصے کے برعکس وہ بولی تو صرف اثنا، اہا جان نے پھیکی سی انسی کے ساتھ اسٹے پیروں اور پھر جوتوں

بیخ کی سعی کرتے ہوئے انڈر جانے گی کو

سے پیچھے رہ جانے والے نشانات کودیکھا۔
''معاف کرنا بیٹا! بین گھر بیٹھے بیٹھے او بھ
گیا تھا تو ذراگلی تک گیا گر وہاں سنجھلتے بھی
یاؤں نالی بین جا پڑا۔' وہ بمشکل اپنے پاؤں پر
کھڑے رہنے کی مشقت میں بہتلا اسے وضاحت
دے رہے تھے، جیسے اپنی چھوٹی می خوا بمش کو پورا
کرنے کا بہت بڑا جرم کیا ہو، وہ زیادہ دیر گھڑے
نہتی کیونکہ اس طرح کمرے کی صفائی کا بھی
سنیاناس ہو جاتا، رضوانہ کو غصے کے باوجودان پر
سنیاناس ہو جاتا، رضوانہ کو غصے کے باوجودان پر
سنیاناس ہو جاتا، رضوانہ کو غصے کے باوجودان پر
سنیاناس ہو جاتا، رضوانہ کو غصے کے باوجودان پر
سنیاناس ہو جاتا، رضوانہ کو غصے کے باوجودان پر
سنیاناس ہو جاتا، رضوانہ کو غصے کے باوجودان پر

''اب باہر مت جائے گا، چل کرایے ہسر میں بیٹھیں۔' اس نے پیتنہیں بابندی لگائی تھی یا آرڈر؟ اہا جان خاموش سے اندر کی طرف چل دیئے اور وہ دوبارہ سے سارا فرش دھونے ہیں مصروف ہوگئی۔

谷谷谷

اکبر خان کا تعلق متوسط طبقے سے تھا، مین بازار پران کی اپنی پر چون کی دوکان تھی جے محنت اور ایمانداری سے چا کر انہوں نے اپنی پاپنی اولادوں کو اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ پروان چڑھایا تھا اور اس میں ان سے زیادہ حصہ ان کی شریک حیات عفت بیگم کا تھا، جنہوں نے مردوں کی طرح ان کے شانہ ہرکام اور ذمہ داری کو بطریق احسن سنجال کران کی زندگی کی تحیوں کو بطریق احسن سنجال کران کی زندگی کی تحیوں کو آسانیوں اور دکھوں کو خوشیوں سے بدل دیا تھا،

سے بدل دیا تھا، جا ہت سے اپنے دونوں بیٹوں کے گھر ایک ملاسیت اللہ (1201 میٹوں کے گھر ایک ملاسیت اللہ (2016)



بھی اکبر کے ساتھ بہت اجھا تھا، وسیم کے بیج سارا دن دادا، دادا حکتے ان کے آس باس منڈلاتے تو اکبر خان کو زندگی کے دکھ بھو کنے

برا ونت ایک بار پھر گزر چکا تھا،سا جدہ اور رضوانہ نے اہا جی کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نه جبور ی تھی، علیم، وردہ اور سلیم بھی اکثر بال بچوں سمیٹ ان سے ملنے جلے آتے کھر ک خوشیاں اور روائل لوٹ آئی تھی، ساجدہ نے ڈبل ماسرز كرليا تفااور دسيم جابتنا تفاكهاب وه جلداز جلد اس کے ہاتھ سلے کرکے اینے فرض سے سبدوش ہولیکن ساجدہ نے باب کی کرلی ہوئی صحت بڑھتی ہوئی کمزوری اورضعیف کے بیش نظر شادی سے انکار کر دیا، وہ کسی طور باب کو ان حالات میں جھوڑ کر ہیں جانا جا ہتی تھی ، باب کے ساتھاں کی محبت اور انسیت میں سی طور شک کی مختجائش ندتهى نتين بيثيول كوكوئي بهلا كب كهربتها سكا ہے جوسا جدہ بيٹھي رہتی ، ابا كے لا كھ سمجھانے وسیم کے تسلی دلانے اور رضوانہ کے بیاذ مذداری بخوشی اٹھانے بر بالآخر اسے یاں کرتے ہی بی ، رضوانہ کا اہا جی کے ساتھ ر دریسلی بخش تھا اور بھر و بیم کی بھی اکبر کے ساتھ ایچینٹ سے وہ بخو لی آگاہ تھی، وہم ساجدہ سے بھی کہیں بورے کے کیئر نگ تھا باپ کے معالمے میں اور پھر تھا بھی بیٹا جو بٹی کی نسبت ان کی ضرور یا ت کوزیا دہ بہتر طور بریوری کرسکتا تھا، جنانچہ اس طرح ساجدہ یے فکر ہو کر پیا تھر سدھاری اور اب وہیم بچوں اوراباجی کی مشتر کہذمہ دار بول نے رضوانہ بے حاري كو كفن جكر بنا إلى الله تفاء وه سارا سارا دن بو کھلائی ہوئی بہاں سے وہاں اور وہاں سے بہاں كام نمنالى مركام تھے كہ تم ہونے ميں ہى نہ آتے ،شروع شروع میں تو وہ کھبرا کررونے بیٹھ

ساتهدآ با دیچے، یوں رضوان اور زیرن ایک ان کے گھر کورونق بخشنے آئیجیں ، اکبر، عفت اور ان کی سب سے جھوئی بیٹی ساجدہ این دونوں بہودُ ل اور بھا بھیول کے ساتھ بہت خوش اور ٹازاں تھے، سلیم اور اِس کی بیوی کے دیئے زخم بحرنے کے مقم زندگی خوشیاں سمیٹ ال کی تھی کین ونت کا کام گزرنا ہے اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، یہ ونت بھی گزر گیا اور تھن مان سال بدر عذت بیکم اینے خالق حقیقی سے جاملیں ، اکبر خان کے لئے رہے زندگی کا سب سے بوا دکھ تھا جس كا از اله ناممكن تقا، اس نا قابل تلاني نقصان نے اکبرخان سے جینے کی سکت ہی چھین لی مگر پھر جمعی وه اینے ان دونوں بیٹوں کو اپنی ببیبا کھیاں اور اسے مضبوط باز و بنا کر جلنے لگے کرے تو وہ تب جب عليم ان كا ساتھ ليھوڑتے ہوئے ان کے آ د سے جسم کو مفلوج کر گیا ،علیم کے علیحدگی اختیار کر کینے کے بعد وسیم نے اینا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنی بھر پور محبت اور تعاون سے انہیں سنجالنے کی کوشش تو بہت کی مگر سب کچھ اس کے اختیار میں کہاں تھا، نام اختیارات کی ما لک اور صاحب قدرت اس ذات نے تو پچھ ا در ہی رقم کیا تھا، پینیٹھ سال کی عمر میں انہیں انحائنا کا اٹیک ہوا جسے بروفت علاج اور ممل دیکھ بھال سے کنٹرول کر لیا گیا ،کیکن اس اٹیک نے ان کی ہمت کوتقریباً حتم کر دیا تھا۔

میجه بی عرصے میں وہ بہت ضعیف کمر درادر لاغر لکنے لیکے تھے، وسیم نے ان کا کام چھڑوا کر انہیں گھر پرمکمل آ رام کی تا کید کی اور ساجدہ سمیت پورے کھر کی ذمہ داری ایے سر لے لی، زندگی ایک بار پھرمعمول برآ گئی میں ساجدہ بی اے کر رای تھی اور ساتھ ساتھ اکبرخان کے تمام کام بھد خوشی ایسیے ہاتھوں سے انجام دیتی ،رضوانہ کا روبیہ

2016 190 ( Francisco

جاتی کی اب ایک سال ہونے کو تھا اور اس کی گھیراہ ہے بھی کھار بیزاری اور آئی بیں ڈھل جاتی ، جس کا ازالہ وہ تھوڑی دیر بعد احساس ہونے پرخود ہی بھی ابا جان کے پیردیا کر بھی ان کی ہے لئے اچھی سی جائے بنا کر تو بھی ان کی پیند بیرہ ڈش بنا کر کرتی ، وہیم سے نہ بھی ابا جان کی شکاہت کی اور نہ بھی اس نے ہی وہیم ان کی شکاہت کی اور نہ بھی اس نے ہی وہیم اور ابا جان کے درمیان آنے کی کوشش کی تھی۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

وہ بڑے دن کے بعد خوشگوارموڈ میں ٹی وی کے سامنے آجیسی تھی ، آج سنڈے تھا اور اس نے کل ہی نتینوں بچوں تعنی تو ہان ، فرمان اور لا سُبہ کو ویک اینڈ کزارنے کے لئے ان کی آنٹی کے کھر بھیجا تھا، کپڑے بھی اس نے کل شام ہی دھو لئے تھتا کہ آج کا دن وہ آزادی اور مرضی ہے کزر سکے، اہا جی کو وہ تھوڑی دریہ پہلے دیکھ کر آئی تھی وہ دوائیوں کے زیر اثر سور ہے تھے، پچھلے تین سال ہے وہ یار کنسونزم (رعشہ) بیاری کا شکار ہو چکے تھے، دو دن بدن مہنگے سے مہنگے علاج کے باوجود بردهتی ہی چلی جارہی تھی ، آج کل ڈاکٹرز ان کو جو نسخہاستعال کروار ہے تھے اس میں اکثر میڈیسنز اعصاب اور دماغ کو پرسکون رکھنے کے کئے غنود کی والی اور نیند آور تھیں اس طرح رضوانه اور وسیم بھی ایا جان کے ساتھ ساتھ کائی ریلیس ہو م من من وی براس کی پیند پیره مووی آرہی تھی وہ بڑی محویت سے دیکھ رہی تھی جب اجا تک اہے دھڑام کی آواز سنائی دی، وہ چونک کرسیدھی ہوئی سب سے پہلا ذہن میں آنے والا خیال ابا جان کا تھا وہ سریث ان کے کرے کی طرف

دوڑی۔ ''اما جی!'' کمرے میں پہنچ کراس نے پکارا انوائے آبا جان کی ہلکی ہلکی سسکیاں سائی دیں،

اس نے دیکھا اہا جان واش روم کے دروازے میں گھٹوں کے بل کرے تھے اور اب ہے آواز روتے ہوئے اٹھنے کی لاحاصل سعی میں ہلکان ہوئے جارہے تھے۔

''ابا جی! آپ ٹھیک تو ہیں؟ کوئی چوٹ تو نہیں گئی؟'' وہ سرعت سے ان کے بیاس پہلی۔
ابا جی نے کوئی جواب نہیں دیا البتہ ان کے بہلی سے بہتے آنسوؤں ہیں روائی آگئی تھی، ابا جان کو اس طرح بے جارگ ہیں روتا دیکھ کر رضوانہ کی بھی آئی تھیں ڈبڈ با گئیں وہ انہیں کندھوں اور باز دک سے تھام کرا تھنے ہیں مدد یق بشکل حوار بائی تک لائی تھی۔

" " " " " " نے مجھے بلایا ہوتا اہا جی، آپ اس طرح اسکیلے کیوں گئے؟" وہ کہہ کر آنسو صاف کرنے گئی۔

''بیٹا اور کتنا ہو جھ ڈالوں میں تم پر، پہلے ہی تم گھر بھر کی ذمہ داریاں مبھاتی تھک جاتی ہو مزید میں ....'' وہ اب بھی بہو کے سامنے نادم سےرور ہے تھے۔

''سیرکیا کہدرہے ہیں آب اباجی اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کیوں ہو جھ بننے لگے ہم بر۔' وہ ان کی جاریائی پر ہی بیٹے کر ان کے باؤں دو ان کی جاریائی پر ہی بیٹے کر ان کے باؤں دبانے لگی ، ابا جان نے اپنا نجیف اور کیکیا تا ہوا ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر شفقت سے رکھا۔

''بیتی رہو میری بی اللہ مہیں دونوں جہان میں سکھی رکھے۔'' وہ بے اختیار اسے دعا میں دینے گئے، ساتھ ہی ساجدہ کاعکس بھی ذہن میں جھلملایا، تو آنکھیں بھر سے ساون برسانے لگیں۔

کہ کہ کہ کہ اسلیم اور علیم کی فیملی سمیت ساجدہ، وردہ، سلیم اور علیم کی فیملی سمیت جس جس کو بھی اکبر خان کی چوٹ اور علالت کا

مھ بار یو چھتے کیل بھر بھی بھول جاتے یہال یک کدانہیں اپنا کھانا بیٹا اور نماز تک بھو لنے لکی تھی،ایک دن تو حد ہی ہوگئ،اماں کا فون آیا تھا میکے ہے اور اس پندرہ منٹ کی کال کے دوران ابا جی نے سینکڑوں باراسے ڈسٹرب کیا تھا۔

" وسيم كا نون ہے كيا؟ كس كا نون ہے؟ وسيم ابھی تک کیوں مہیں آیا؟ دروازے ایکی طرح لاک کرلو بہو، وقت کیا ہو گیا جھے ابھی نماز پڑھنی ے۔" حالانکہ وہ نماز پڑھ بھے تھے، عشاء ک، رضوانہ ان کی باتوں کے آ دھے ادھور بے جواب دیتی موہائل لے کران کے باس ہی بیٹھ گئی کئیں پھر بھی ان کے سوالات اور مسلسل بردبرڈ ایمٹ ختم پھر بھی ان کے سوالات اور مسلسل بردبرڈ ایمٹ ختم نه ہوئی تو تھے آ کر رضوانہ نے نون ای بند کر دیا۔ "اباجی وسیم کسی کام کے سلسلے میں لیٹ ہو گئے ہیں بتایا تو تھا آپ کو۔' وہ ان کے پھر سے

دہرانے ہاج آگئ۔ ''اور در دازے کرلوں گی میں خود ہی لاک آپ کو بڑے بڑے مینش لینے کی ضرورت ہیں مجھے بھی فکر ہے گھر کی۔ 'اس کے الفاظ سے زیادہ اس كا لهجه تلخ ادر علين تها، يكدم أي اس بر جھلا ہٹ سوار ہوئی تھی اور وہ کنٹرول کرتے كرتے بھى كہ گئ ابا جان حيب جا پ اسے ديكھتے رہ گئے جبکہ وہ منہ پھیر کر فرمان کی طرف متوجہ ہو چې تھی جولا و نج میں گیند ہیٹ تھیل رہا تھا۔

" كىينے ابھى ئى دى تۈرۈرے گاگىندىسى، يە ۔ کوئی جگہ اور وقت ہے بال کھیلنے کا، رکھ اے اور سوچل کر صبح سکول کے لئے اٹھتے نہیں بدتمیز نالائق '' وہ امال سے بات نہ ہو سکنے کا غصہ بچوں پر ایڈیلتی انہیں کمرے میں لے گئی، بیزار کی اور اکتاب کا بیایک اور شدید دورہ تھا جواے

公公公.

پیة جاما تھا وہ ان کی عیادت اور بہار برسی کو ضرور آیا، ابا جان کے گفتے پر جوٹ آئی تھی مرصد شکر کہ ہڈی ٹوٹے سے نے گئی تھی، گھر میں آنے والمصممانون كاايك تانتا سابنده كياتها، دهان بان ی رضوانه کی سپیڈیس کئی گناہ اضافہ ہو گیا تگر ا ہے سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کس کس کواور کس طور سنجالے، ایسے میں جب کہ سب موجود ہوتے اس کے ابا جان کی جاریائی کے گرد پھیروں کی تعداد لاشعوری طور پر بروصے لکتی بنجانے وہ دنیا کی باتوں سے ڈرتی تھی یا دوسر ہے کا موں میں اچھ کر ابا سے غفلت نے برتنا جا ہی میں ای لئے بھی جائے ، بھی جوس بھی کھل تو بھی سوب لئے آن موجود ہوتی، اہا جان بھی سب کی موجودگی میں اس کی خدمت گزاری بر دل کھول کر اس کی تعریقیں کرتے۔

" بہتِ نیک اور سعادت مند بی ہے، بہت خیال رکھتی ہے میرا۔" وہ مسکرا کر مہتے تو دو ہے سے پیینہ صاف کرتی ہوئی رضوانہ بھی ہو نے سے مسکرا دیتی، جبکہ دیورانی جیٹھانی پہلو بدل کر رہ جاتیں، دھیرے دھیرے روثین معمول يرآتي گئي يہاں تک کەساجدہ بھی پیدرہ دن بعیدابا عی طبیعت سنجلنے پر واپس این سسرال پہنچ گئی، جب تک وه پیهال رنی رضواند کا باتھ بٹاتی اور دلجمعی ہے ابا کی خدمت کرتی رہی مگر اب اس ے جانے کے بعد سائل پھر سراٹھائے کھڑے ہو گئے، بچے اوران کی پڑھائی فراموش ہونے گی تو اس نے گھر میں ہوم ورک کروانے کی بجائے بچوں کو میوش رکھوا دی، مزید چند ماہ گزر گئے، وہ اور ابا کی طبیعت دونوں ہی قدرے نارل ہونیکے تھے مگر خدا جانے ساما کی بیاری کااثر تھایا آئیس دی جائے والی ہیوی میڈیسنز کا کدان کا حافظہ الاستان المان المرور موكياتها، وه ايك بى بات سات پیں بہت ڈال رکھا تھا، شوہر، بچوں، سسر اور سسرال دالوں کے چکر میں اس کی اپنی ذات تھن چکر بن کر رہ گئی تھی، دوست، کتابیں، ٹی وی، ناولز اور دوسری بے شار ایکٹوٹیز میں کھوئی رہنے دالی رضوانہ خود سے بھی برگانہ لگنے گئی تھی۔

د عبی ہوتم بھی یارشادیاں تو جھی لڑکیوں کی ہوتی ہیں مگر کوئی یوں تہہاری طرح غائب ہیں ہوتی ہیں مگر کوئی یوں تہہاری طرح غائب ہیں ہوتی ، سسر صاحب اتنے ہی بیار ہیں تو انہیں ہمہوقت ان کا خیال رکھے کم از کم تہہاری تو جان ہمہوت ان کا خیال رکھے کم از کم تہہاری تو جان میں ہمینشن بنا رکھی ہے تم نے اپنے گئے۔' رضوانہ ابھی تک بھابھی کی ہاتوں کے اثر سے آزاد نہ ہو یائی تھی اس لئے گھرا کر پہلے والی رضوانہ بننے کی ایک تھی اس لئے گھرا کر پہلے والی رضوانہ بننے کی کوشش میں اپنی پرائی دوست عبر بینہ کونون کر ڈالا اور اب عبر بینہ سے بھی ایک لمبالی پھر سننے کے بعد اور اب عبر بینہ سے بھی ایک لمبالی پھر سننے کے بعد اور اب عبر بینہ سے بھی ایک لمبالی پھر سننے کے بعد اور اب عبر بینہ سے بھی ایک لمبالی پھر سننے کے بعد ہمت جواب دینے گئی تھی۔

" مجھے دیکھومرے ساس سربھی تو ہوڑھے ہیں اور میرے میاں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں، جب میری شادی ہوئی تو سب نے چھوٹے ہیں، جب میری شادی ہوئی تو سب نے چھوٹے ہیں، جب میری شادی ہوئی تو سب موقت چھوٹے بہو بیٹے کی ہے مگر میں نے تو اسی وقت اشعر (شوہر) کو کہدیا کہ بھی مجھ سے نہیں ہوتے ہیں اپنی میں میرڈ لائف کا بیرسب چو نجلے اور نہ میں اپنی میں میرڈ لائف کا سنیانا سی ہو جا تا ہے، بس تب سے فیصلہ ہوا کہ مان ایک ایک ایک ماہ اپنے چاروں میٹوں کے گھر مان ابا ایک ایک ماہ اپنے چاروں میٹوں کے گھر مان آخر؟ ویسے بھی میں تو جاب کیری کرتی ہوں نال آخر؟ ویسے بھی میں تو جاب کیری کرتی ہوں مان آخر؟ ویسے بھی میں تو جاب کیری کرتی ہوں میرے باس تو ابنی روثین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس سرادھرآتے ہیں میرے باس تو ابنی روثین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کے جانے کے بعد ہی سکھ کا سانس لیتی میرے باس کے جانے کے بعد ہی سکھ کا سانس لیتی ہوں ہو جاتا ہے، ان کے جانے کے بعد ہی سکھ کا سانس لیتی

''ہائے رضوانہ تم کیے آئی طرح ہر وقت کاموں میں جی رہی ہو؟ اپنی رنگت دیکھو ذرا کیے سرسوں کی مانند پہلی ہورہی ہے اور صحت بھی کتنی دہلی ہوگئ ہے کچھ ہی عرصے میں، ذرا تو خیال کردا پی صحت کا۔'' عاصمہ بھا بھی اپنی نند کی حالت دیکھ کر ماتھا پیٹنے گئیں۔

''بن بھا بھی گیا کروں تین تین بچوں اور مسر سمیت گھر بھر کی ذمہ داری مجھ پر ہی جو تھہری۔'' رضوانہ نے ہاکا سامسکرا کرتوجیہہ پیش ک

''ارے تو کیا ایسے ہی صحت گوا دوگی اپنی عمر دیکھواور حالت دیکھو، تمہاری عمر کی لڑکیاں تو ایسی البڑغیر ذمہ داراور فیشنل ایبل و ماڈرن ہوتی ہیں بینیتس، چالیس سال کی عورتیں بھی اپنی کئیر کی وجہ سے اپنی عمر سے تین گناہ جھوٹی نظر آتی ہیں اور ایک تم ہو کہ ابھی سے دادی ماں لگنے لگی ہو، بھی بچوں کی ذمہ داری تو مانا کہ پیزش کی ہی ہوتی ہوتی ہو گئا دمہ داری تو مانا کہ پیزش کی ہی ہوتی ہوتی ہے مربیاں مندیں، دیورانیاں، ہوتی ہے میاں کو؟'' عاصمہ بھا بھی اس جیلے اور خیر خیر بت دریا فت کرنے آئی تھیں سنجال مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی صحت اور سسر سے جان چھڑوانے کی یا گئیس کی سکت اور سسر سے جان چھڑوانے کی یا گئیس پر پیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی یا گئیس پر پیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی یا گئیس پر پیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی یا گئیس پر پیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی یا گئیس پر پیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی یا گئیس پر پیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی یا گئیس پر پیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی یا گئیس پر پیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی یا گئیس پر پیچر دینا ہر سسر سے جان چھڑوانے کی یا گئیس پر پیچر دینا ہر سیمولی تھیں۔

عاصمہ بھابھی سے ملئے کے بعد ہر بار رضوانہ کے دل پران کی باتوں کا بڑا ہو جھ سا آن برٹتا تھا، دہ پہروں ادای اور خودتری کا شکار رہتی مگر پھر میر جھٹک کر ساری سوچیں بھلاتی اور این کا مرکس کر ساری سوچیں بھلاتی اور این کا مرکس کر بھر میں مگن ہو جاتی لیکن اس بار وہ ایسانہیں کر بائی تھی ، آخر ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں عاصمہ بائی تھی ، آخر ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں عاصمہ بھابھی ، آبک عرصے سے اس نے اپنی ذات کو بھابھی ، آبک عرصے سے اس نے اپنی ذات کو

2015 193

شرکایت نه ملی اور نه بی جھی ساجدہ کے منہ سے کوئی كله سنا، اب بهى وه اين شعيف العمر ساس كوجن کی آنکھوں کی بینائی نہرونے کے برابررہ کی تھی، این باتھوں سے کھانے کے جھوٹے جھوٹے لقے کھلا رہی تھی ، وہ سلسل انکار پر اڑی تھیں کیان ساجدہ جانی تھی کہ مرنے والے کے بیاتھ مرا نہیں جاتا، وہ پہلے ہی اتنی کمزوراورضعیف تھیں کہ چند دین کی بھوک ان کے لئے جان کیوا ٹابت ہو سلتی تھی اس لئے بڑے پیاراور بچوں کی طرح لا ڈ ہے سمجھا بچھا کر انہیں کھانے کے لئے راضی کر ر ہی تھی، ساس بہو کا ایسا پیار دیکھ کر جہاں بہت ہے لوگوں کورشک آیا تھا وہیں چھے عورتیں اسے ڈ رامے بازی اور دنیا دکھاوا کہہ کرنا کے بھوں بھی جڑھا رہی تھیں ، کین رضوانہ جانتی تھی کہ سے دنیا دکھاوانہیں تھا، بلکہ ساجدہ کو ہزرگوں سے انسیت، ہدر دی اور محبت ہی الی گئی۔

"ارے ساجدہ بڑے میاں این زندگی کی ساری خوشیاں سمیٹ چکے تھے اب بر ھانے میں تو نرے دکھ بی دکھ رہ جاتے ہیں اچھا ہوا کہ اللہ نے اہیں بردہ نصیب کر دیا، ورنہ تو سنجا لئے والع بھی تنگ آجاتے ہیں، جلوآز مائش ختم ہوئی تمہاری اور ان کی بھی ،ابتم اپنااور اینے بچوں کا خیال رکھنا۔'' میرساجدہ کی کوئی دوست یا ہمسانی مھی شاید جواس سے ہدر دی دکھانا جا ہ رہی تھی۔ '' جب تک والدین سلامت رہیں بچوں کو مجھنہیں ہوسکتا ثریا ہاری خوشیوں کی سلامتی ہارے بزرگوں کی دعاؤں سے مجراتعلق رکھتی ہے جب تک ان کے دل اور زبان سے دعا نیں تعلی رہیں میں ہمیں مانتی کہ ہمیں کوئی آنچ آسکتی ہے، تم بھی این بزرگول کی صحت وسلامتی کے کئے دعا اور ان کی خدمت کر کے دیکھنا گھر کے ساتھ ساتھ دل میں بھی سکون بھر جائے گا۔"

ہوں ،تم میسلسل ار بٹیشن کہیے برداشت کر لیتی ہو؟ "عبرینہ کے بعد نورین نے بھی کھالی ہی باتیں اور احوال سنایا تو بالآخر رضوانہ نے ان کے اکسانے پر فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ وسیم سے بات كرے كى كمه اباكى حالت اور رضوانه كى سہولت کے بیش نظریا تو اینے بھائیوں سے بات کرے كه وه ابا كوسنها لنے كى اس مشكل ذميه دارى ميس ان کی مدد کروا نیس یا پھر وہ ایک کل وقتی ملاز مہابا کے لئے اریخ کر لے، لیکن وسیم نے جب بھائیوں سے بات کرنے سے صاف انکار کر دما اورساتهو بي ميجمي كهه ديا كهابهي ملازمه كاانتظام تنهیں ہوسکتا تو رضوانه کا پیانه صبرلبریز ہوگیا، وسیم سے ہونے والی منہ ماری کے بعد وہ بچوں سمیت مرجھ دن کے لئے اینے میکے میں جلی آئی یہ ناراضكي كا اظہار بھي تھا ادر اس طرح اے سوج بحار کا اچھا موقع بھی فراہم ہوتا وہ مال کے سامنے اہیے سارے دکھڑے سنا کرخودکو بلکا بھلکا محسوس كرتى، رضوانه كو ميك آئے اجھى دو دن بى گزرے تھے کہ ساجدہ کے سسر کے انقال کی خبر

رہ ابھی میرے سرسے دست شفقت اور سایہ رحمت اٹھ گیا، میرے ابا کے دعاؤں کے لئے المحنے والے ہاتھ جو میری ہر مصیبت اور آفت کو ٹال دیا کرتے تھے اب نہیں رہے ہما بھی۔'' ساجدہ، رضوانہ کے گئے گئی کچھ اس محمل کے سرکا بلک کر روئی کہ جیسے اس کے سسرکا مہیں سکے باپ کا انقال ہوا ہو، اس کی درد مجری باشیں سکے باپ کا انقال ہوا ہو، اس کی درد مجری باشیں اور ترفی کہ تھی کر نہ صرف رضوانہ بلکہ وہاں موجود ہر محض کی آئی میں نم آلود ہو گئیں، ساجدہ کی دفتر سرکی دور اور اور ایک جیٹھ تھا مگر ساس سرکی دور اور اور ایک جیٹھ تھا مگر ساس سرکی دفتر سے سی قسم کی کوئی آج

علیا 2016) 194 ( ا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ساجدہ کے جواب نے جہاں اس عورت کو حیا کروا دیا تھا وہیں رضوانہ کوبھی بہت کچھ سو چنے پر مجبور کر دیا تھا۔

''یاریہاں تو اکٹی آستیں گلے پر گئی ہیں، میں کیا کروں اب؟ ہاں ہاں وہی میری نندصاحبہ آج پانچوال دن ہے بال بچوں سمیت آ کے یماں بیٹھ رہی ہے، میں نے مدر دی کے دو بول کیا بول دیئے وہ مہارانی تو گھر کا رستہ ہی بھول سنیں، پہلے ہی اس کے ماں بایب کا دبال کیا کم تھا جوا ب پیمصیبت جھی کلے کوآ گئی ،ساس سسر کو سنجالوں یا اسیے اور اس کے بچوں کو؟ حد ہی ہوکئی جھی ۔' رضوانہ کی تمینے کے بعد عاصمہ بھابھی کے کمرے میں جائے دیے تئی مگر وہ کسی سے نون برنحو گفتگو تھیں، ہشت دروازے کی طرف ہونے کی وجہ سے دیکھ ہی نہ یا تیں، جب رضوانہ اہے گھرے آئی تھی تو ارا دہ مضبوط کرے آئی تھی كه جب تك وسيم اس كى بات يان نہيں جاتا تب تک وہ واپس جائے گی نہیں کیکن ساجدہ سے ملاقات کے بعد وہ عجیب سش و پنج میں کھری این محاہد اور موازنے میں الجھی تھی ،ای الجھی میں مزید دو دن گزر گئے اور آج عاصمہ بھا بھی کی باتوں نے اس کے دل و دماغ میں چیمتی ہے جینی اضطراب اور الجھن کی آخری کیل بھی تھینج نکالی تھی، گھاں سلجھ کئی تھیں اسے بے ساختہ ساجدہ کی بہت ہملے کہی جانے والی بات یاد آئی جووہ اکثر سب سے کہتی تھی۔

"جب تك مم دوسرول كے والدين كا احر ام اور احساس ہیں کرتے ہم میامید کیے کر سكتے بن كہ كوئى مارے والدين كا احرام يا اجمای کرےگا۔"

المالية المحردة أسوار هك كرزيين بوس موسة اوروه

ب جا ب والبیلی کے لئے جل دی ، ابھی اتن دریہ تهبین ہوئی تھی کہ تلانی ممکن نہ ہوتی، وہ ہرونت این جنت میں لوبٹ آئی تھی جہاں ایس کے اپنوں سمیت ہزاروں خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔

|          | 社会社                                                     |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| 3        | RAKKAKAKAKAKAKAKAKA                                     | 2        |
| Š        |                                                         | S.       |
| X        | اجفى كتابين                                             | <u>چ</u> |
| X        | پڑھنے کی عادت ڈالیں                                     | ૾ૢૺૼ     |
| 3        | C.                                                      | 鬘        |
| 4        | ابن انشاء                                               | B        |
| 4        | ادردوکي آخري کتاب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |          |
| <b>S</b> | شارگذم                                                  |          |
| 2        | دنیا کول ہے                                             | 3        |
| Ø        | آواره کردک دائری                                        | Ð        |
| Ž        | ابن بطوطه کے تعاقب میں                                  | 3        |
| K        | مِلتے ہوتو چین کو میلیئے                                | 3        |
| Y        | ئىرى ئىرى ئىرامسافرئى <del>ن</del>                      | 3        |
| A        | خطانشاءتی کے ۔۔۔۔۔۔                                     | B        |
| X        | 110-1                                                   | 蔓        |
| 젶        |                                                         | S        |
| 겧        |                                                         | 貸        |
| ध        | رل وحتی<br>ت                                            | B        |
| 81       | آپ ہے کیا پردا                                          |          |
| ڠ١       | ڈاکٹر مولوی عبد الحق                                    | 130      |
| Ł        | قواكداروو تواكداروو                                     | 20       |
| K        | ا بخاب کام میر                                          | 3        |
| A        | ڈاکٹر سید عبدللہ                                        | 3        |
| M        | طيف نثر                                                 | 3        |
| 뗈        |                                                         |          |
| Ų        |                                                         |          |
| 9        | طيف اقبال مسموط الم                                     | 3        |
| ð        | لاهور اكيدمي                                            | 2        |
| ş        | چوک اور دوباز الزلامور                                  | É        |
| 3        | ن : 042-37321690, 3710797<br>ن ن : 042-37321690         | Š        |
| 弘        | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                 |          |



امرت کونٹر پد کے سوال نے پریشان کیا ہوا ہے۔ امر کلہ سے ہاں شادی کی بات کرتی ہے وہ ٹال دیت ہے۔ جیل میں موت کی بات ہوتے بات بدل جاتی ہے ، حیار قیدی اپنی اپنی تر نگ میں ، جن میں ایک امر کلہ کا باپ ہے بنواب تک ٹافیاں بانٹتا ہے ، اس کے نام پہ، امر کلہ فرید حسین کے ساتھ کھر

نواز حسین کارشتہ لے کراور فرید فاطمہ کومٹھائی کھلاتا ہے۔ فرکار کوگا دُل والے منانے آتے ہیں کہ گدی نشین بن جاد۔ امرت فزکار کو بہت سناتی ہے، ھالار کے لئے، حالی ناامید ہو کر لوٹ جاتا ہے، امرت دروازے کے بیچھے کھڑی ساری کاروائی سننے کے لئے رکتے ہوئے ھالی کورستے ہیں رک کرانظار کرنے کا نیکسٹ کرتے ہوئے سوچی ہے سب ہاتھ سے گیا۔

ستائيسوس قسط

اب آپ آگے پڑھئے





## مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



'' ہم بہلی بارٹم سے بچھ ما تکتے آگئے ہیں عبدالحادی۔'' **WWW** لوگ فزکار کو گھیر ہے ہوئے تھے۔ امرت کے اندر خوف کی کئی لہریں ایک بار میں اٹھی تھیں اور معدوم نہ ہو نیس ، ہلکورے لینے وہ بن دیکھے محسوں کرسکتی تھی کہ یہی خوف ان کے چبرے پر پر چھا 'نیں بن گیا ہوگا۔ ''ہم پہلی مارتم ہے کچھ ما نگنے آئے ہیں۔'' کتنی تقر ارتھی ، وہ کئی کہیجے نتھے ، کئی آ وازیں اور اس '' کاباب ایک۔ کتنا عجیب ہے کسی کو باپ کی طرح سوچنا جب عادت نہ ہو مگر ہمدر دی بڑھ جاتی تھی ، دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ ''جمیں یقین ہے تم انکارنہیں کرو گے۔' وہ لفظوں کو ہندوق کی گولیوں سے بھر کے لائے تھے۔ '' جمیں یقین ہے تم انگارنہیں کرو گے۔' وہ لفظوں کو ہندوق کی گولیوں سے بھر کے لائے تھے اور پوچھرے تھے کہ ہمکیں یقین ہے کہتم مرنا پہند کردگے۔ ''ہم ویسے ہی جہیں مار کر دم لیں گے اس ہے بہتر ہے کہتم خود سر دے دو۔'' بیاجھا طریقہ تھا،ا ہےغمہآنے لگا۔ '' بیا کو ہراندر کھڑا کیا کررہاہے، چپ کی دیوار بناہواہے۔''اس نے گو ہر کو یہی نیکسٹ کیا۔ '' ہمارے گوٹھ والے بچھے ل کر دیں گے۔'' آگے ایموٹن سائلی تھی، جس جواب سے غسہ '' وہ انہیں ایموشنل بلیک میل کرر ہے ہیں گو ہر۔'' ''میں جانتا ہوں<u>۔</u>'' '' بنیآ نہیں ہے ، انہیں خود فیصلہ لینے دوامرت '' . ''ووا بھے ہوئے ہیں کو ہر۔'' ‹‹نہیں ، و ہ فیصلہ کریں گے امرت ،تم انتظار کرو<sup>ئ</sup> و ہ درواز ہے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئی۔ ''تم سالوں بعدلو نے ہو، تمہیں ہم اپناتے ہیں۔'' ''لاهوت جوان ہے۔''ان کے منہ سے کوئی تو آواز نکلی۔ ''وہ باعی ہے ،اس کا د ماغ خراب ہے'۔' ''میں بھی باغی تھااور میراجھی دیاغ خراب تھا۔'' ''په کمزورسااحتاج '' '' دیکھودہ اینا دفاع کرنا جانتے ہیں ، زیادہ اجھا کریں گے۔'' "جواین زبان رکھتا ہو، اے کسی اور کی ضرور ستنہیں ہوتی۔" ''ہوتی بھی نہیں جا ہے۔' ''جم مہیں معاف کررہے ہیں ہتم اوٹ آئے ہو'' 2016) 198 ( Law ONLINE LIBRARY

۷۷ میں اوٹا نہیں ہوگ ہیں بین آئی آئی آئی آئی آئی اوٹا کی ایک Www.Paks '' مگرتم آ گئے ہوتو ہمیں قبول ہو، آپنی گدی اپنے کا م سنجالو، اپنے فرائض بورے کرد، ازالہ كردو، ابن غلطيوں كا ،ثم لونائے سے ہو۔ " بجھےمعاف میت کرد، <u>جھے</u>سزادو، پقر مارکر نیکال دو۔'' '' ٹھیک ہے ہم حمہیں سزاد دے رہے ہیں ہمہیں یہ ذمہ داری سونپ رہے ہیں، تم قبول كرو-''امرت كوتا وُ آگيا\_ "ریدا بی منواکر چھوڑیں گے۔"اس نے لاھوت کوسائیڈیر ہوکرکال کی۔ Downloaded From ''مبین کھڑا ہوں ہتم کہاں ہو؟'' POISSOCIOHYLCOM '' میں بھی بیہیں کھڑی ہوں ، باہرآ ؤ'' وه دومنٹ میں با ہرتھا۔ '' تمہارا د ماغ خراب ہے بیبال کھڑی ہو، نکلو بیباں سے جلدی۔'' د لی د لی آواز میں اسے '' <u>مجھے</u> جھوڑ و،تم اپنا کام کرو لاھوت،تم بیرسیٹ لے او، ان کو کہو کہ ہیں بن جاتا ہوں گدی ''تم نے اس بے کاربحث کے لئے مجھے بلایا ہے۔'' وہ جھلا کر چلا گیا۔ ''لاهوت پلیز ،میرے باپ کو بیالو۔''اس نے ایک میسج کئی بارکر دیا ، و ہ تقرار نہے کھبرا گیا۔ '' وہ اہل ہیں ، بڑے ہیں ، امرت وہ یہاں رکنا جا ہتے ہیں ہتم ہجھو۔' ''تو پھرتم چکواوطاق میں،تمہاری ہمیںضرورت ہے۔' ''هالیم کہاں پہنچ؟''اس نے نوراً اسے سرچ کیا۔ '' مین روڈ کے یاس تمہاراا نظار کر رہا ہوں ' '' تت تک کرو گے جب تک میں نہ پہنچوں؟'' " بمیشه کردل گا۔ وه في الحال اس يغور تهيس كرنا جا ه ربي تقى ،اس كي شكر بياكه ديا تها-''تو پھر چلو۔'' تقر ار بڑھی۔ " حسی نے کہا یہیں گیگ بہنا دیتے ہیں، لاھوت کیاتم کچھنہیں کر سکتے۔"اس نے پھر سے 'جو ہور ہا ہے تھیک ہور ہا ہے۔' ''تم برز دل بو ااهوت'' ''ماغی بھی برز دل نہیں ہوتا۔'' " نتم مجھوڑے ہو، ذمہ داری ہے بھاگ رہے ہو، اپنی ذمہ داری میرے بوڑ ہے باپ پر 2016) 199

''تم ٹھیک گہتی ہو۔'' اے لاھوت کا جوا ب آگ لگا گیا۔ ''کو ہر پچھ کہو، بھے تم سے بیامید نہیں ہے۔' ''ان کو ٹیصلہ خود کرنے دیں ، ان کو دفت دیں آپ۔'' امرت کا کینج پڑھنے کے بعد وہ بولا

''تم جیب رہولڑ کے، ہمارے خاندانی مسائل میں بولنے کائتہیں اختیار نہیں ہے۔''

''میہ بیہاں کیوں کھڑا ہے،اسے باہر نکالوثورا۔'' ''میہ میارامہمان ہے۔''لاھوت پہلی بار بولا۔

"ا ہے کوئی باہر نہیں نکا لے گا۔" نزکار کا کمز در سااحتجاج تھا، کو ہرخود ہی باہر نکل گیا۔

'' میں وہاں کھڑا ہو کرتماش بین ہی لگ رہاتھا۔''وہ امرت کے پاس آ کھڑا ہوا۔

"اور بہاں کھڑے ہو کر بھی تم تماشہ ہی سنو گے۔"

'' جوتم کروگی و ہیں کروں گا، لاھوت کوشیسٹ کریں ۔'' وہ اتنا ہاکا کیوں لے رہا تھا۔ پہتو حقیقت تھی کہاس کی وہاں کسی نے نہیں سنی کہنا برکارتھا۔

'' ہم تمہیں تلائی کاموقع دیے ہے ہیں ،اپنے بروں کے سامنے مرخر دہونے کا۔'' ''اورتم خود جانتے ہو کہ تمہیں چنا گیا ہے ، ہناؤ کیا تمہیں نہیں چنا گیا ، یا اب نہماری باری نہیں

ہے ان نرائص کو نبھانے کی ؟ بولو۔''

ہاں رہ میں وہ مات میں بیورے '' کمیا اس خاندان حسب نسب کوہم نے زندگی نہیں دیں؟ اور کیا ہمیں اس سے نام عزت

مرتبه بميل ملا؟''

'' میں کبھی نام پرنہیں مرا۔'' بھر سے کھو کھلا احتجاج ، نہ اقرار نہ انکار۔ '' حجوث نہ بولو، تہہیں نام ہی جا ہے تھا، تہہیں نام بنانے کی خواہش تھی ، یہاں ہر کوئی نام پر مرتا ہے ، نام سے پہچانا جاتا ہے ، نام کے لئے جیتا ہے ادر مرنے کے بعد بھی اپنا نام ججوڑ جاتا ہے۔'' وہ مرخ ٹو پی والا کی شکل کا چالاک آ دمی تھا، رشتے میں جبھی زادلگتا تھا، ساتھ بیٹھ گیا۔ ''تہہیں فیض ملا ہے، تہہارے ہاتھ میں شفادی گئی ہے۔''

''در یکھوڈ اکٹر بھی تو یہی کام کرتے ہیں۔''

''تہہیں ایک بار پھر بیموقع ملا ہے،تم دوبارہ بیلطی نہیں کرو گے۔'' کندھے کے گرد باز و بھیلالیا تھا، فنکارڈ صیلایژ گیا۔

'' میں ذمہ داری انھانے کے قابل ہیں ہوں۔''

''تم ذمہ داری اٹھانے کے ہی فاہل ہواورتم ہی ہو ہمارے خاندان کے آخری ہزرگ '' امرت کی آنکھ میں آنسوآ گئے ۔

ر امرت وه خود بیهال رکنا جا ہتے ہیں ، بیلوگ بھی کچھ غلط نہیں کہدر ہے۔' ' گوہر لاھوت کی زبان بول رہا تھا جو پچاس فیصد درست تھی۔

"اے یک بہناؤ۔ 'فنکارکانپ رہاتھا۔

دروازه دهرم سے کھلاوہ آدھا چہرہ ڈھانے جادر میں تیداندر آئی۔

16) 200 (Lia



" متم كون مولركى - "سرخ نوني دالا الحاچرے بيجال تھا۔ "يہاں تو جو بھی جاہے منہ الحاكر آجاتا ہے۔" دوسرابر برایا۔ ''میں بھی ای خاندان کا حصہ ہوں ، مجھے آپ با ہر ہیں نکال سکتے۔'' ''امرت باہر جاؤ۔''لاحوت نے اے ٹو کا۔ " میں تمہارے منہ لکنے نہیں آئی، ہم گھریہ بات کریں گے، یہاں کوئی اپنا فیصلہ سنا کرانہیں يك بين بيها سكتا-" '' ہم عورتوں سے بحث نہیں کرتے ہم اندر جاؤ ، گھر لے جا دُ انہیں لاِھوت۔'' وہ آگے بڑھا۔ '' ''جن پیروں ہے چل کر آئی ہوں ، ان یے خود جاسکتی ہوں۔'' وہ ان کی طرف براھی۔ "چلیں آب میرے ساتھ۔" '' خاتون آپ گھر جائیں، یہاں پورا خاندان کھڑا ہے، ہماری عور تیں عزت دار ہیں، وہ گھروں میں رہتی ہیں،ایسے دندناتی نہیں پھرتیں۔''اعتراض پیاعتراض تھا، کو ہربھی اندرآیا۔ ''امرت باہرچلو۔'' دیلفظوں میں کہا،اسے اندازہ تھاامرت کلے گانہیں ادر بیلوگ بدمزگ '' ہم انہیں لے کر جارہے ہیں۔'' و دباپ کے پاس کھڑی تھی ، ان کا ہاتھ تھا ما ، پہلی بار تھا ما تھا، د ہم ہو گئے۔ ' بیہ یہاں رکنا چاہتا ہے بچی ،مرددل کے معاملات میں تم مت آؤ، چلو ہم عزت سے تہمیں كر جيوز دية بي، بن رشة بن تبهارا جا جا لكنا مول ـ "باتى سار ، بجر ، شق، وهسر خ لويي والابات كرر بالتحاية ہم اے زبجیر ہمیں پہنا ہے ،عزت دے رہے ہیں۔ '' آپ لوگوں کی بہنائی ہونی زبیر میں بدل جالی ہے۔'' ''امرت بروں ہے تمیز ہے بات کرد۔''لاحوت بولا۔ مجرے مردوں کواس طرح نہیں ٹو کتے بچے ، چلوشاہاش گھر چلو۔'' سرخ ٹو بی والا اس تک ربی جا جا جی، میں یہاں سے جانے کے لئے آئی ہوں۔" ا بنی بنی کو کیووہ جائے ، سارے مرد دیکھ رہے ہیں ، اس کا یہاں کھڑے ہونا نا مناسب " کئی نے آ ہتی ہے جیک کراہے کہا۔ 2016/ 20 ONLINE LIBRARY WWW.PAKSO COM

'' تم جاوَ بینا'' وه بهی تفی جو بچه دیم بهلے کھڑی ای جگه لا رہی تفی آئیبس برا بھلا کہدر ہی تفی اور ابھی اس نے ان کا ہاتھ بکڑا ہوا تھا۔ '' میں آپ کو چھوڑ کرنہیں جاؤں گی۔'' بیکسا جملہ تھا، وہ اس کے بعد کچھ کہہ نہ سکنے۔ ''اجھاٹھیک ہے، بیک بہناؤہتم لوگ رسم کرو، بچی بہیں رک رہے گ۔' '' بیٹاتم بیٹے جاؤ سائیڈ ہیں۔'' چاہے نے رسنہ نکالا۔ '' گیگ لاھوت کو پہنا ہے جوحقذار ہے، وہ جوان ہے ساری ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے۔' '' پیکھیتوں میں ہل نہیں چاار ہے یہاں۔'' کسی نے خفت سے ٹو کا۔ '' تمہاری بیٹی مر دوں کے منہ لگ رہی ہے حادی اسے کہو چپ رہے۔ ''امرت چپ ہو جاؤ۔'' ہے بسی کتی عیب چیز ہے، ڈوب مرنے کے قابل کر کے جیموڑتی ''چپر ہے کے لئے میں یہاں نہیں کھڑی، آپ چلیں میرے ساتھ۔'' ''میں ان کو ناراض نہیں کرسکتا۔'' ٹوٹی بھوٹی آ واز۔ '' مجھے پیدا ہے خاندان کا بہت قرضہ ہے، بہت مقروض ہوں میں ان کا، نرض بہت جڑھ کیا "ميراجي آپ يه بهت ترض ہے۔" '' میں مانتا ہوں بیٹا ، پہلے ان کا ہے ، پھرتمہارا۔'' '' آپ کو پہتہ ہے آپ کے لئے مشکل ہوجائے گا۔'' '' آپ کے لئے کوئی مشکل ہو گی لڑکی ، بیرراضی ہیں ، آپ خاموش رہیں۔'' سارے کھڑے تنهے، گھیرا تنگ تھا۔ ''آئہیں کہو کونے میں کھڑی ہو جا 'نیں۔'' کونے میں دونو جوانوں نے دل ہی دل میں پچھ سرخ ٹو بی دالے نے اسے دل ہی دل میں بہوتشکیم کرلیا تھا۔ ''اسے کنٹرول میں رکھنے کا سب سے بڑا طریقہ میٹے۔'' انہوں نے امرت کی طرف التجائی نظری،اس کا ہاتھ اپن آنکھوں سے لگایا۔ '' بیٹی کوعزت دی جاتی ہے تو اسے مان کہا جاتا ہے۔'' وہ اسے ماں کہدرہے نتھے، کمز در کر رہے تتے، وہ پہلی بارابا کہنا جاہتی تھی، کہدنہ تکی۔ "آب ایک بار پھر جھے این زندگ سے نکال رہے ہیں۔"ایک کمزوری کوشش۔ ' میں تنہاری زندگی میں شامل ہوں <u>'</u> "آپ میری زندگی سے نکل رہے ہیں پھرے۔" "ميرے ياس كوئى جارہ ہيں۔" 2016) 202 ( 5 ONLINE LIBRARY

'' بيهميں نہيں لوٹا سکتا ، دہی نام کا جا بيا۔''امِرت نے ہاتھے جھوڑ دیا، جالا نکيه و ہ اس ہاتھ کو تھا م " آپ میری زندگی ہے اس "اے الا جیے پھر بدر بے اس برس رے بین محو ہراس کے بیجھے لیکا تھا، لاھوت نے ٹھنڈی سائس بھری تھی ،رسم بھروع ہوگئے۔ وہ گوہر کے ساتھ بوری خاموثی کے ساتھ بائیک پر مین روڈ تک آئی تھی، کوہر کواندازہ تھا دہ ایک طوفان کوا بیخے اندر کئے آ رہی ہے، وہ خود خاموش تھا،اس کی کیفیت مجھتا تھا۔ اس کاری آیشن جتنا بیز ہوتا کم تھا، گروہ جب تھی جیسے صدے میں ہو،ا ہے یقین تہیں ہما کہ وہ ایسے نا کام ہوکراد نے گی ،ایسے نا کام ہوکراد نیا بہت دشوار ہوتا ہے۔ بار بارنا، جس کے لئے امیدی حدے زیادہ بڑھی ہوئی ہوں، گوہراس کی جب کوتو زیا جا ہتا تھا، مگراس وفت وفت خود کووہ بھی بےبس بار ہاتھا، ھالار گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ان دونوں کو د کھے کراس نے شخندی سالس بھری۔ '' بجھے پتہ تھا وہ نہیں آئیں گے، وہ بدل چکے ہیں۔''اس نے پھر سے ڈرائیونگ سیٹ سنھال ل هي ، كو هر فرنث بيه آگيا ، وه بيجه بيش كئي \_ ''امرت تمبارا سامان تو گھر ہدرہ گیا، لے لیں؟ کیا خیال ہے۔'' '' میں یہاں جنتنی چیزیں لے کر آئی تھی وہ سب و میں جھوڑ کر جار ہی ہوں ۔' ''اس نے کس حد تک خود کو کمپوز کیا ہوا ہے۔'' کو ہرکوا نداز ہ تھا۔ ''تم نے کیا سوحا ہے ھالار؟'' وہ اس سے نحاطب تھی۔ "جوزف كوكهدديا ب مكث كا،ميرايبال ركناب كارب، موجاب جاتے ہوئے جابيان دے جاؤں گا نواز کو کہ مالک مکان کواوٹا دے۔'' وہ بھرا ہوا تھا۔ '' تمہارا یوں جانائہیں بنتا ھالی؟'' وہ نہیں جا ہتا تھا کہ ھالار جانا جائے ،سب جمھ غلط ہور با تھا، ایسے ہور ہاتھا جیسے ہیں ہونا جا ہے تھا۔ " مم از کم تم تو به بات مت کبوگو ہر، تم سے تو. کم بھگوڑ اربا ہوں۔" وواین عائش کا کیجہ جیہ اس پیدلگار با تھا، کو ہر ہس دیا۔ دو مررشة نہيں نوشتے، آپ جنتی دور ہوتے ہیں، اتنا پاس رہتے ہیں، ایک ساتھ ظاہری ہوتا ہےاورایک وہ جب آپ لمحالمحسی کے ساتھور ہے ہیں۔'' 'احیما تو لنے لگے ہو، کچھ بہادر ہو گئے ہو، بیسب اس کے سامنے کہوتو پور ہے بہادر بن جنو مے \_" لہجہ کثیلا تھا،اس ہاروہ ہنسنا جا ہتا تھا،ہیں ہس سکا۔ "(سامنا ہو چکاہے اس ہے) بہت ہے۔ چکا ہول۔" " ھالار تنہاری خفک این جگہ گرس نے تمہیں ایک زندگ دی ہے، تمہیں آنکھوں یہ بھیایا ہے، مهميں بإلا بوسالا ڈاٹھائے، جب انہوں نے اپنارستہ خود چنا تو تم نے رستہ بدل دیا، تمہیں کم از کم ابسانہیں کرنا جاہیے، بے وفاوہ نہیں میں حالی، بے دفاتم ہو،اب دفانبھانے کی باری تنہاری تھی، 201 203 ONLINE LIBRARY

انہوں نے تنہیں وہ عمر دی ہے جس کی تنہیں ضر درت تھی ، کیا عمر کا پیچھ حصہ بھی وہ اپنے خاندان کو بنہوں نے تنہیں وہ عمر دی ہے جس کی تنہیں ضر درت تھی ، کیا عمر کا پیچھ حصہ بھی وہ اپنے خاندان کو نہیں دے سکتے ، جہاں آ کروہ کھہرے ہیں ، انہیں سکون کی گھڑیاں ملی ہیں اور تم لوگ جڑھ دوڑ ہے

م جیب رہو کو ہر، ابھی ایک بھگوڑ ہے کی طرف داری کرتے ہوئے جو نخرتم محسوں کررہے ہو، اسے میں جھتی ہوں،عبدالحادی ایک بزدل انسان تھا، بلکہ ہے، جس نے بغادت کا تعرہ بلند کر کےصرف فرار حاصل کیا ، وہ بیٹھ کرِ حالات کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔''

''ایپالہیں ہے امرت، جب ہم کسی جگہان نٹ ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں انصاف مہیں مل سکتا، ہم اگر وہاں تبدیلی نہیں لا سکتے تو فرار ہی ہوتے ہیں، بیفرار نہیں ہوتا، بی<sup>حف</sup>لی کا اعلان ہوتا ہے، بدرستدالگ کرنے والی ہاہتے ہوئی ہے، بداعلان جنگ ہوتا ہے۔'

دو مگریه بغاوت نهیں ہوتی حوہر، یہ بہا دری نہیں ہوتی \_'

" مصلحت ہوتی ہے امرت ہم نے بورڈ کے ادارے کوتب جھوڑ اجب وہ مہیں متاثر نہیں کر ر ہا تھا، جب وہ مہیں تمہارا حق نہیں دے یا رہا تھا، حالانکہ تم نے کوششیں کی تھیں، یہ ہمت تم میں ہے، میں مانتا ہوں جو ہمت تب ان میں نہھی۔'

'ا ہے مصلحت کہو، وہ جس روایت کے خلاف نعرہ بلند کر کے نکلے تنے گوہر اس روایت ک سريرسي كوا تكھوں پر ركھليا۔

''بیان بدلنا اور رستہ بدلنا کوئی ان سے سیکھے ''

"جہاں تک میراخیال تھا کہ میری ماں ایک انتھے تخص ہے وفا نہ کڑھکی ہے ہے بہتہ جلا ہے كماليك ب بجروسة تخفي كے لئے انہوں نے آدھى زندگى دے دى ايك اليا تخفي جوجا ہيں رہتے بدلتا رہتا ہے، جس کی فکر بھی خانہ بدوش ہے اور فلیفہ بھی ، میں غلط تھی ، ایک غلط جگہ امید لگا بلیتھی ، آج اس امید کو بیں اس گوٹھ کی مٹی میں دہن کر آئی ہوں ، مردے ہیں اکھاڑے جاتے ، بیامید میرے لئے مرحومہ ہی رہے گی ،عیبرالحادی ایک سیکفش انسان ہے ، وہ صرف اپنی ذات کے نیصلے كرتا ہے۔' وہ جتنا تكن بولتى كم تھا، مگر وہ كم تكن بول رہى تھى، گوہراہے موقع دے رہا تھا كھول رہا

'' وقت ثابت كرے گا كہم لوگ غلط سوچتے ہوا در انہوں نے ایک اجھا فیصلہ كميا ہے۔'' "تم سے بحث کے لئے میرے پاس بہت مواذ ہے کو ہر، مگرنی الحال بیستم پیا پنا خون جا بنا نہیں جا ہتی ، پہ کلاس ہم اگلی بار پدر کھتے ہیں۔''

'' میں بھی جا ہوں گا ہم اس کلاس کو روائز کریں۔'' اسے افسوس ہوا کہ وہ طونان کو اپنے ساتھ لے جارہ ی ہے، اب اسلیے بیٹھ کرروئے گی،اس کے اندر شکست کتنی بھرگئی ہوگی، شاید وہ اگلی من پر ہے کے کام پرنہ آئے ،شایداب وہ اچھا اچھا سوچنا چھوڑ دے، شایدوہ، وہ سوچنے سے بھی گھبرار ہاتھا،اے بہت فکر ہور ہی تھی۔ ''امرت تہہیں بھوک لکی ہوگی؟''

ووس فی الحال چیپ رہو، خدا کے لئے ، آنسوؤں کے ساتھ لفظوں کو دھکیلنا بہت مشکل ہوتا

기계 204 (Link



ہے۔'اس نے بنی سے کہاتھا، وہ جب ہو گیاہے ہے۔ مالار نے ایک پیٹرول بمپ پر گاڑی روگی میں وہ اسرت کے لئے پانی لے آیا تھا، اس نے ''میں جا ہتا ہوں ہم آخری باریجھ باتیں کریں امرت '' ''خون جلانے کے لئے آخری ہار کہنا ضروری نہیں ہے، پر ہے کے دفتر آجانا ہل کیں گے۔'' وهشمريس داخل مو ڪي تھے۔ ''کل منے ٹھیک نو بخ علی کو ہر بینے جانا، بہت کام کا ہرج ہو چکا ہے بہت زیادہ۔''امرت کا گھر آنے والا تھا علی کو ہرنے اسے داد دینے والے انداز میں مسکرا کر دیکھا۔ ''تم بهت همت دالی بهوامرت <u>ـ</u> '' بجٹھے تعریف سننے کا ابھی کوئی شوق نہیں ہے ، میں جائتی ہوں وہ بیسہ ضائع نہ جائے ، جو بہت اعتاد کر کے عدیان نے بچھے دیا ہے۔'' وہ کچھ کہدنہ سکا ،گر ذرا مطمئن ضرور تھا، البتہ اس کی آ نکھوں میں وہ طوفان ہم کو لے کھائے ہوئے اس نے دیکھا تھا۔ " أي كفيل اكرنه مول تو أيند كے كہے۔" فكراين حبكه بية فائم تھي۔ ھالارا پی جگہ جا کرسویے گا متنفر ہوگا، یہ جو بھی ہوا ہے، اس طرح سے نہیں ہونا جا ہے تھا، جانبا بھی تھا کہ ایسا سوینے سے پھھیس ہوتا۔ زندگ اپنا کھیل اپن مرضی ہے کرتی ہے،ہم کچھ سوچے ہیں، ہوتا کچھ ہے،فرق اس سے پرتا ے کہ اچھا ہوتا ہے یا برا، اچھے سے اچھا اور برے سے برایز تا ہے۔ اور جب انسان شکستہ ہو کر میسو چتا ہے کہ اچھا ہی ہوا ،تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا مہیں جا ہے تھا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا مگر پہنچتے کہا چھا ہی ہوا، جو ہواا چھا ہوا بہت اگر وہ پیہتی کہ سب ا چھے کے لئے ہوتا ہے تو سیحونیشن نارمل ہوتی ، مروہ کہدر بی تھی کہ فنیک ہوا۔ اس کی ماں نے دیکھتے ہی ہو جیما تھا کیا ہوا؟ کیسی ہوتم؟ انہیں آئیڈیانہیں تھا کہ وہ اتن جلدی لوث آئے گی ، تب اس نے کہا تھا ، اجھا ہوا ، ان کوانداز ہ تھا صور تحال عثمین ہے۔ "كهانا كهاما كم نع؟ " آپ کو ہروفت میرے کھانے کی کیوں فکر ہوتی ہے۔" وہ آتے ہی صونے یہ ڈھے می گئی '' میں اگر نہ فکر کروں گی او اور پھر کون کرے گا۔'' '' کھانے پینے سے فکریں نہیں مٹ جاتیں،تم جس کے لئے گئی تھیں؟'' انہوں نے جھمکتے و تعین آپ سے کچھ باتیں کرنا جا ہتی ہوں۔ 'اے لگ رہا تھا اس کے اندر بہت کچھٹوٹ 2016)) 205 ((Lista)

کر چی کر چی کا بھا گیا ہے۔ اور امید کہاں سے لائے گی،اسے اپنی ہمت کم پڑتی دکھائی دے رہی تھی ۔ وہ سوچ رہی تھی وہ امید کہاں سے لائے گی،اسے اپنی ہمت کم پڑتی دکھائی دے رہی تھی کل سبح اسے دفتر جاتا تھا،کام بہت پڑا تھا،کئی مسائل زندہ تھے اور اسے لگ رہا تھا دل مرکبیا

س کا اسے دسر جانا تھا، ہام بہت چوا تھا، کا مسا ک رسرہ سے بوراسے ملک وہ موس کر ۔ ہے اس کا۔ جب کوئی امید کو دفنانے کی ہات کرتا ہے، اس سے پہلے وہ خود کواییے دل کو دفنا تا ہے، جب

جب کوئی امید کو دفنانے کی ہات کرتا ہے،اس سے پہلے وہ خود کوایے دل کو دفنا تا ہے، جب حقیقت مرتا ہے،جسم مرتا ہے تو لوگ دفناتے ہیں اور جب دل مرتا ہے تو خود ہی دفنانا پڑتا ہے،خود دفنانا مشکل ہوتا ہے کسی بھی چیز کو۔

" مجھے آپ سے کھے باتنگی کرنی ہیں امی۔"اس نے لاشعوری طور بدان کا ہاتھ بکڑ لیا تھا،

صوفے کی پشت ہے سرٹکالیا۔ ایک ماں یا باپ کے لئے سب سے زیادہ اہم کیا ہوتا ہے؟ ان کی اولا دہوتی ہے ان کے اب

کئے سب سے بڑھ کر۔ (گرمیرے باپ کے لئے نہیں ہے)

''امی اور ای طرح ایک اولاد کے لئے سب سے بڑھ کر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، دونوں بہت ضروری اور اہم ہوتے ہیں ، ماں پاس ہوتی ہے تو باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے ، باپ ہوتا ہے تو ماں کی۔''

''ای میں نے بہت شروع سے بہ کی محسوں کی تھی ، اللہ نہ کرے اگر آب نہ ہو تیں میر ہے پاس اور وہ ہوتے تو یقین مانیں میں آپ کی کئی اتن محسوں کرتی ، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کرتی ، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کرتی ، مال بہت ضروری ہوتی ہے ، اس لئے اللہ نے آپ کو میر سے لئے نرم بنا دیا ، مجھے احساس ہے کہ آپ نے میر سے لئے بہت کچھ کیا ہے ، مجھے وہاں سے لانیں ، پڑھایا ، اس فابل بنایا کہ میں اپنے یا وال یہ کھڑی ہو سکوں ۔''انہوں نے اسے ساتھ لگالیا۔

'' پھر بھی مجھے لگتا ہے امرت میں تمہیں اتنا خوش نہیں رکھ سکی ، اگر رکھ سکتی تو تم آج خوش

"اییانہیں ہے امی، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہارے خیالات نہیں ملے سوچ نہیں ملی، ہم نے بھی بیٹے کر بات نہیں کی ، نہ سلحھائی، آپ کو مجھ سے شکایت تھی کہ بیں باپ کی کی کو کیوں محسوس کرنی ہوں، آپ میری زندگی سے باب نائی چیز بھاڈ کر بھینک دینا جا ہ رہی تھیں، کاش آپ کا میاب ہو یا تیں اس کوشش میں۔ ''ایس کی آئی میں ترخیس، لہج کے ساتھ ہی۔

" " امی میں ڈھونڈ تی تھی اس ایک باپ کو، میں نے اسے بہت نلاشا، میں عادتوں میں بھی اس پہلی تھی، میر کے دہ اس کی زندگی کا واحد مقصد ان کی تلاش تھا، میں پہلی تھی میر کے دہ اس کی خلاش تھا، میں مسلی طرح پہنچ کی ان تک، مگر میں غلط تھی، لاعلم تھی، میں سراب کے پیچھے بھاگر رہی تھی ۔ "
امرت، تمہارا باپ بہت براسہی، مگر جھے یا دے وہ تم سے بہت پیار کرتا تھا اور اس نے تہہیں جھے میری سہولت کے لئے دیا تھا، جھے خوف تھا وہ تہہیں جھے سے چھین لے گا، یہ وعد د میں سے اس سے لیا تھا کہ تم بلیٹ کرنہیں آ ڈ کے بھی بھی ۔ "انہوں نے اپنی تین اعتراف کا ایک بم

2016) 206 ( Lister



www. aksociety.com .

''مگر دہ تم سے محبت کرتا تھا، بیجے بعد چلاتھا دہ روتا ہے تہمارے گئے۔''
ترمیں بری تھی امرت، میں نے شادی کے بعد تہمیں اماں کے پاس چھوڑ دیا، تم بہت روتی تھیں، مگر تب و قار نہیں مانتا تھا، میں مانتی ہوں میں بری ہوں، تہمیں نہ باپ کا ہونا دیا نہ ماں کا، باس تہمیں اپنے درھیال پہنچا دیا تھا، پھر جب مجھا اولا دنہیں ہوئی کوئی جب حسرت بڑھتی گئی، ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، وقار کا تو پھر بھی بیٹا تھا اس کی حسرت اتنی نہ تھی، میں بھی ضد میں آگئی، اپنی منوانی پر تہمیں لے آئی، تہمیں اسکول ڈال دیا انہیں دکھانا چا ہتی تھی، وہ اپنی بچیوں کو دروازے نک نہیں چھوڑتے تھے اوراب ان کے خاندان کی بچی اسکول جارہی تھی، میرے اندراس خاندان کا خون تھا، میں بہت اچھے خاندان کا خون تھا، میں بہت اچھے خاندان کا خون تھا، تہمیں بیت ہوگئی کے بال سبد خون تھا، تہمیں بیت ہوگئی کے بال سبد خون تھا، تہمیں دیتے تھے، میں ان کے بیاصول تو ڈیا چا ہتی تھی، مگر امر سے میں تنہاری بھلائی د کیے رہی ہوں ہوگئی تھی، مگر امر سے میں تنہاری بھلائی د کیے رہی تھی، مگر امر سے میں تنہاری بھلائی د کیے رہی ہوں ہوگئی کے بال سبد خون تھا، تہمیں وہ گئی تمہارا خیال رکھتا تھا، تم خوش تھیں، پھر آ ہستہ آ ہستہ سب بگڑتا گیا، تم اس سے بیر ارہو نے لگیں، مگر میں مال تھی، جا ہتی تھی، مگر اس ایک میں میا ہتی تھی، مگر میں مال تھی، علی تھی ہی تھی۔''

" " میں اتنا وقت آپ کی خوشی کے لئے ہی چہے تھی ، کر رہی تھی میں بیشادی ، مگر جھے اللہ نے

بچالیا، میں اللّٰہ کی مشکور ہوں امی، میں اللّٰہ کی بہت مشکور ہوں ۔'' اللّٰہ میں اللّٰہ کی مشکور ہوں امی میں اللّٰہ کی بہت مشکور ہوں ۔''

'' بجھے خوف بھاامرت کہتم کہیں ہاہ کے پاس جا کر بجھے جھوڑ نہ دو۔'' '' حالا نکہ ایسا ناممکن تھا، میں آپ کوئییں جھوڑ سکتی تھی اور یہ یقین بھی میں آپ کوئییں دلاسکتی تھی ، البتہ اب صرف ا تنابتا دوں ، میں ہاپ کے لئے میں تڑپی تھی ،اس خواہش کو میں دفنا آئی۔''

یہ کہنا کس قدر مشکل تھا کہ باپ کو دفنا آئی۔

''اب آپ ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو جا نیں ، میری کسی بھی صورت ڈول میہیں سے ''اب آپ ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو جا نیں ، میری کسی بھی صورت ڈول میہیں سے

ہے ۔ ''امرت خدا کے لئے الیمی ہا تیس نہ کرو، میں نے تمہاری خوشیوں کے لئے رور و کر دعا نیس کی ''

> '' میں خوش ہوں ای آپ کے ساتھے۔'' ''تم اس سے ملیں امرت؟''

''اس متعلق اب ہم بات نہیں کریں گے ای، جھے تکایف ہوتی ہے اب۔' تکایف کا نام کیتے ہی آنگھوں میں تکایف والا بانی بھر آتا تھا، نینے آنسو کہا جاتا ہے، انہیں بیتہ تھا اسرت بہت اس کردتی ہے اور اگر رو تی ہے تو کسی نے سامنے نہیں روتی ، ابھی دہ گنتی تھی اور بے نس لگ رہی تھی ، ان کا دل کیا جا کراس مخص سے لڑے جھگڑے ، اسے کیے کہاس نے اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کیا ہے۔ کا دل کیا جا کراس محصونا ہے اور بہت تھی ہوئی ہوئی ہوں ۔''

'' بجھے سونا ہے امی، میں بہت تھی ہوئی ہوں۔'' ویکیا میں تمہارے ساتھ رہوں، تم سو جانا، میں بیٹھی رہوں گی۔'' وہ نہیں چاہتی تھیں امرت اسکیلے میں رہوں کے ساتھ کمرے میں آئیں، امرت چانج کرنے کے بہانے واش روم میں

2016》207(Liam

Section

کهس گنی ، انبیس پتاتها و ۱۵ روره می بوگ Aksocie و سامی بوگ "امرت بنج بابرآؤ، در بوگئي م كانى-" كهدر بعدانهول نے دروازے يدرتك دى-وہ باہر آئی تھی، آئیمیں سرخ تھیں، گال سوجھے تھے، وہ بیڈ کے کراؤن کو پکڑ کر چکرانے سے ''امرت کیا ہوا بچے؟''اتنی کمزوری تواہے بھی نہیں ہو کی تھی۔ '' نیندآ رہی ہے۔'' وہ لیٹ گئی ، د ماغ جیسے تنل ہور ہا تھا۔ ''میرا باپ،میرا باپ جب ملے گا، میں ان ہے کہوں گی، بیفر مائش کرون گی، میں لڑوں گ بہت لڑوں کی ان ہے۔' وہی ہاتیں جو بچیاں اپنے باپ کے بارے میں کرنی ہیں۔ ''وہ تو میرے لئے ٹافیاں بھی نہیں لاتے ، آبا میرے لئے ٹافیاں لاتے ہیں۔'' امر کلہ ٹافیاں ہے ہی خوش ہو جالی تھی۔ مکراس کے پاس ابانا می ذات کا حوالہ ہی نہ تھا کوئی اور جس کے لئے وہ ترستی رہی۔ وهول اڑائی بائیک پرنظرات نے والا چرہ، جانا پہچانا، بورڈ کی طرف سے پہلی بار کیا جانے والا ومران مکان میں انٹرویو۔ ور آی کہانی کیوں لکھتے ہیں؟'' سوال کبھی بہانہ بن جاتے ہیں اور یا دیں ، اے لگا اس نے ا کر مزید کچھ سوچا تو د ماغ بھٹ جائے گاءاس کے سرمیں شدید در دہونے لگا۔ '' بیدورد، اُننا شدید'' اے لگا نہلی بار ہی اے ہوا، لگا خان لے لے گا،انہوں نے اس کا سر ا پی گود میں رکھ دیا ، وہ بند آنکھوں ہے بچوں کی طرح پھوٹ بھوٹ کررہ دی۔ سونا کی آنکھوں کا یانی جیسے رور و کرخشک ہو گیا تھا۔ اس نے بقیہ ماندہ سادھنا کے بنائے پوسٹرز جو کونوں کھدروں میں جھیے ہوئے تھے، برآ مد کیے تھے اور سینے سے لگا کرر کھ لئے تھے۔ بچی تمہاں گئی ، زمین کھا گئی؟ آ سان نگل گیا ، بچی کا کوئی سراغ نه تھا ، وہ حیران ویریشان تھیں \_ اب وہ ملے گی تو ..... تو اسے کتنے جھوٹے سے عہد بندھے ہوئے تھے، تو سے کتنے خالی خال نمایاں جھا نکتے تھے،تو.... کے آگے سوچوں کے نافلے تھے،ایک لاشعور ڈرا تا تھا،اییا نہ ہو کہیں سی مرکز کے نالے نہیں نہیں وہ سو جنانہیں جا ہ رہی تھیں ہو جنا بڑا مشکل تھا۔ کئی دنوں بعد اس کے اندر کی نرم ماں جا گی کھی اور الیمی جا گی کہ دین بھرتو دن ہوتا تگر زان بھی جگائے رکھتی ،الیں جاگی ،روزانہایک امید چھوٹی می ،جوبڑی بن جالی ، زندگی کے لئے بہر ضرور ہوتا ہے، جے امید کہا جاتا ہے۔ و ١٥ گلے دن دفتر آئی تھی۔ '' بھے بتا تھا وہ آئے گی ،اس کی آئیمیں اس قدر سوجھی ہوئی تھیں ، میں نے اس سے پہلے بھی اس بہا درائر کی کو اس طیرح آنسو بہا کر بیار ہوئے نہیں دیکھا تھا ، وہ تی ہوئی تھی بخار میں ، پھر بھی ا سائل دسکس کررہی تھی۔ "اس نے ایک کہری سانس لی۔ 2016) 208 ( 15

مجھے بینہ ہے وہ بہت بہادر ہے ، کو ہر میری بیٹی بہت بہارد ہے ، دہ مجھ پید بہل گئی ، وہ اسپنے باب سے زیادہ ہمت والی ہے۔'' وہ کہنا جا ہتا تھا کہ آب اسے بین کہنے کاحق کھو چکے ہیں ، حالانکہ ان کو پہتہ تھا، اس کے جواب میں وہ کہہ کتے ہتے کہ میں اے بیٹی کاحق اس دن کھو چکا تھا، جس دن اس سے اس کی ذمہ داری سے دستبر دار ہوا تھا، مگر سے کہنا بہت مشکل تھا۔

وہ جانتے تھے کہ وہ اب ان کا سامنا بھی نہیں کرنا جاہے گی، وہ آج سے نفرت کرنا شردع کر دے کی ،اس نے نفرت کرنا شروع کر دی ہوگی ،اس کھے سے جس کھے کے بعد اس نے کہا تھا۔

" آب نے جھے کھودیا۔

اس نے بوری بانک کی کہ ہمیں پہلا پر چہ کیے لا کچ کرنا ہے اس کے بعد ہم نین پر چول تک اس لے سکتے ہیں، پھرایک فائنل ڈیجن ہوگا، پاپر چہ بند کر دینا اور جتنا پیسہ لگایا ہے وہ ڈوبو دینا، ڈوب جائے ، یا پہنچ پر مزید سرمانہ لگا کراہے گورٹمنٹ سے رجٹر ڈکروانا ، رجٹر ڈکروانے کے بعد ہمیں اشتہار مانا شروغ ہو گئے وہ جھی کیے ملیں ،ملیں نہلیں ، کتنے ملیں ، کیفنس جا نیں ، بھی پر چہ آئے گا بھی نہیں آئے گا، ہم مصنفین کو نے کہاں سے کریں گے، ہم نے سلسلوں کے لئے ور کرز کہاں ہے اریخ کریں گے،ہمیں ایک بھر پورٹیم ورک جا ہے ہو گا، جس کے لئے ماہانہ ہمارے باس سرِ مارد ہونا جاہیے، جو جارے باس نے مکن ہے۔

کہنے لگی میری ذاتی ملکیت میری ایک سوئے کی انگوشی تھی جو میں نے بہت پہلے اپی ایک

دوست برقربان کر دی۔

مجھے پیتہ ہے وہ کون ہوشکتی ہے؟''وہ بڑبڑائے اور بیٹھ گئے ۔

"اس کا دل بہت دکھا ہوا ہے۔" حکوہر مایوس تھا۔

''وہ مجھے بہت برا بھتی ہے گو ہراور میں براہوں بھی، برے سے زیادہ نا کام محض ہوں ، اتنا نا کام ہوں اپنی بیٹی کو بھر سےخود سے جدا کر دیا ،قسمت ایک بار پھر مجھے جانس دے رہی تھی ، اس نے میراہاتھ تھاما، بچھ لگا،اب وہ بچھے ابا کیے گا۔"

''اس نے آپ کو بیرکہا تھا کہ مبرے ساتھ چلیں ،سب کے سامنے، بہت مان تھا، اے آپ یر۔''انہوں نے تھی ہوئی آنکھیں موندلیں ، آنسو کناروں کے بندتو ڈکر بہہ گئے۔

''میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں گو ہر، وہ میری ذات کا حصہ ہے، میرا خون ہے وہ، وہ ولی ہی ہے جبیہا میں نے سوچا تھا کہ لڑکیوں اور بیٹیوں کو ہونا جاہیے، وہ میری تو تع سے زیادہ الچھی ہے، تمہیں بتہ ہے جب وہ بہلی ہارمیراانٹرویو کرنے آئی تھی، میں اسے جانتانہیں تھا، وہ کیسے سوال کرتی ہے، آپ کہانی کیوں لکھتے ہیں؟ جیسے وہ جال بن رہی تھی، جھتے جکڑ رہی تھی، اس کی آئكهول ميں نڈرين تھا، اکسامٹ تھی، بغاوت تھی، غصبہ تھا، دھونس تھی، قابلیت تھی، اعتماد تھا، عزم تھا، میں تب ہی متاثر ہو گیا تھا، اس کے بعد جب وہ آئی جھے لگتا دنیا آگئی ہے، میرے چھونے سے گھریس دنیا آگئی ہے، پوری دنیا، میں نے اس سے اس کی امیدیں چھین کی، خواہشیں چھین الين، مين بهت تكايف مين مول كو برئمهمين بهبل بية مين كتني تكايف مين مول "

و و المرا کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ندری تکلیفوں کے بارے میں لاعلم ہوتا تو وہ سے کہد یتا۔

2016) 209 (( )

'' کو ہروہ مجھے نگایف سے نکالنا جا ہی تھی ، اس میں ہمت تھی۔'' W W W'' ''سرآ ب نے اس کا ہان کیوں نوٹر اسر''''

''' کو ہر ہم سب جانے ہو، جو دیکھا ہے، وہ البتہ نہیں جائے جو میرے دل میں ہے کو ہر، میں اللہ قبل از وفت کچھ نہیں کہ سکا، مگر تم اتنا تو سیجھے ہونا کہ میں پھے مون کر ہی رکا ہوں، وہ جسی ہی میں روایتوں کو روائنڈ کرنے کے لئے رکا ہوں، وہ جسی ہے میں بھی بعض چیزوں کے لئے نگا چھڑک رہا ہوں، یا جھے واہ واہ واہ واہ واہ کا چکا بڑا گیا ہے، یا میں ذکر کی ہو سے فائدہ اٹھا رہا : دل، جیس آئو بین کی دیتا، دعا میں کھو دیتا، لوگوں کو تسلیاں دے کر روانہ کرنا اور خود کو ہزرگ کہ لوانا میری بھی خواہش بن گئی ہے، اسے میں کہنا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے، مگر میں ابھی اپنی پوزیش کلیر نہیں کر سکنا، وہ دکو وَل بر نہیں رزلٹ بریقین کر لے گی اور رزلٹ الجھی بہت دور ہے، خدا جانے ہے بھی یا نہیں، مگر یک جو سایا در کھنا ہوگا ، جھے یہ سب کہہ لینے دو کہ میرے نصلے میرے ہاتھ میں نہیں رہے ہیں، جھے خوابوں کو ہوا جائے گا وہ سنوں گا، جو کرایا جائے گا کرنا پڑے گا، مگر اس سے پہلے میں اپنے پچھے خوابوں کو ہوا خرور دینا جا ہتا ہوں۔'' مھنن بڑھ گئی ، انہوں نے ہجرے کی کھڑ کی کھول دی، جہاں دور دینا سے بہلے میں اپنے بی کھڑ کی کھڑ کی کھول دی، جہاں دور دینا سے بہلے میں اس بھی خوابوں کو ہوا سے دور دور تک کھیتوں کا ایک کم باہر اسلسلہ نظر آر ہا تھا اور نظر کو تقویت دے رہا تھا، اس نے کمی سانس بھر کے سانس جھوڑ دی تھی۔

''موت سے پہلے بچھ جینے مرنے کی کھٹش ہر کسی کی زندگی کونشانہ کرتی ہے گوہر، مبرے پاس مستوں کے لئے بہت کم ہفت ہچاہے ، نئے اب قدرت ہے ، دین ۔ گئے کی شید اس کے بعد کون کہاں ہو، ہاں مگر میں اس سے روبر وہ د مجھے اپنے جھے کے پچھ کام کرنے ہونگے ،اس کے بعد کون کہاں ہو، ہاں مگر میں اس سے روبر وہ د مگرایک بارضرور بو چھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری آخری خواہش میرے لئے کیا ہے یا جمعہ سے وابستہ پہلی خواہش تو نہیں کہ سکتا، کیا تم نے کہا ؟ تم نے کھی اس سے اس کی خواہش پوچھی ہے کہ ہر؟'' ''ووا بی دلی خواہشوں کو جمعے یہ کیوں عیاں کرے گی اور میں کیوں پوچھ دن کے اسر نے ایک اور میں کیوں پوچھ دن کے اسر نے ایک اور میں کیوں کیا ہے۔

رہ اسپیں دیے دیتی ہے۔''

'' میں نے اس سے اس دن میہ پوچھا تھا کہ تہماری خواہش کا کیا ہوگا، ایک کامیا ب سندھی ہر چہ، کہنے لگی گوہر، میں اپنی خواہش کو تین ماہ کے اخراجات سے زیاد دہمیں کھلاسکتی، میں نے بہت کھلا یا ہے اپنی خواہشوں کو، اب مہنگی ہوتی جارہی ہیں، او فات سے نگلتی جارہی ہیں، لگام ڈالنی پڑے گی۔''مایوں ہو گئے گوہر کے منہ سے امرت کی بات من کر۔ پڑے گی۔''مایوں ہو گئے گوہر کے منہ سے امرت کی بات من کر۔ ''میں زمین بچ کر اسے سرمایا دینا جاہتا ہوں گوہر، جومیرا ذاتی خاندانی حصہ ہے، وہ اس کا

ہے، میں جاہتا ہوں وہ اپنا حصہ کے لئے۔''

''وہ ہمیں لے گیر، مجول ہے آپ کی۔''

"تم اے کہنا کوئی ایڈ ہے۔"

''اس عمراور متنام پہ گھڑ ہے : دکرآپ الی احتفالہ تجویزی دے رہے ایر '' ''میں کیا کرون گو ہر، میں اس کے سامنے کھڑ ہے ہوکہ بات کرنے بحے فابل نہیں رہا، میراق میری بیٹی کے قد سے جھوٹا پڑ گیا ہے، جس دن اگر میں جوان ہو گیا، اس کے قد جتنا قد ڈال لیا،

2016) 210 (Lis

اسے کہنا اہاتم ہے بات کرنے آئے گاہتم بیٹی بن گرا تیں تھیں، دہ باپ بن کرا نے گا۔' عزم

"اورا سے کہنا وہ دفت وہ ہوگا جس دن وہ جھے سے بدلہ لے گی،اسے کہنا،اہا جہمیں بدلہ لینے کا موقع ضرور دے گا اور کوہر جب وہ جھے ہے بدلہ لے لے گی نا، تب مجھے انتظار نہیں کرنا پڑے

''بوسکتا ہے وہ آپ سے بدلہ نہ لے۔'' آواز جیسے گہرے کنویں سے برآمہ ہوئی تھی۔ " دعویٰ کرنا ہے وقونی ہے کو ہراور نہ کرنا مجھداری۔"

''اگرایسا ہو جائے ، فرض کرنے میں کیا حرج ہے؟'

"وه مجھے بار بار جیتے جی نہیں مار عتی کو ہر۔

'' کہنا تو رہ جا ہے کہ وہ جھے مارنہیں سکتی کو ہر۔'' اور کو ہرنے کہا تھا۔

"اس كے لئے آپ كو جيتے جى مارنا بہت مشكل برے

'' میں اسے بدلنے کا موقع ضرور دوں گا گوہر۔'

''محبت کا موقع نہیں دیں گے؟ بدلے کا موق دے گے؟''

'' محبت کے قابل کہاں رہا ہوں۔'' آ داز کہرے کنویں ہے ہی آئی تھی۔

'' وہ مجھے تھکرائے گی تب بھی جیت اس کی ہوگی ، اپنا لے گی تب بھی جیت اس کی ، ہار جیت کے دونوں نیملے جس کے ہاتھ ہوں وہ دونوں صورتوں میں بازی جیت لیتا ہے، میں اسے جیتا ہوا د یکھنا جا ہتا ہوں، میں از الدکرنا جا ہتا ہوں اس کسے کا، جب اس نے میرا ہاتھ بکڑ کر کہا تھا میرے ساتھ چلیں اور میں نے کہا تھانہیں جاسکتا،اس نے کہا تھا آپ نے مجھے پھر کھودیا۔'' آ واز کھرا گئی۔ میں زندگی میں دوہری ہارسولی پہلٹکا تھا اور دونوں بارتخند میرا اپنا بچھایا گیا تھا، رسہ اپنا تھا،

میالسی این تھی، جوخود کو میالسی دے، وہ نہ غازی نہ شہیر، دوسری باراہے کھوٹا آسان نہیں تھا گوہر، منے اناتھی، احساس تھا، ماں ہے بچی چھیننانہیں جا ہتا تھا، اب کی بار کہنے کو کو کی مجبوری نہ تھی، اسے بھی نہ کھونا ، اگر وہ چلنے کی شرط نہ ڈالتی ،اس نے مجھ سے اپنی خواہش ما نگی تھی اور مجرم سے اس کی آخری خواہش ہوچھی جاتی ہے گوہر، میہیں کہا جاتا کہ خواہش بوری کرو، اس نے بچھ سے میری آخری خوہش یو خصنے کے سوااپنی پہلی خواہش بتا دی ، حالت تو میری دیکھے ہی آئی تھی۔''

و دمیں کتنی بار کیوں سر کو وہ آیے کو نکال رہی تھی مشکل ہے۔'

''ا ہے آخری بات کہنا کو ہراور وہ میر کہ جب میں خاندان کا بیٹا تھا،تب میدان جھوڑ کر بھاگ گیا،اس کا اہا ہوں، امرت کا اہا، جب وہ میدان چھوڑ کرنہیں بھا گ سکتی ،تو اہا کیسے میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔'' آنکھوں میں جبک، ہونٹوں پر مسکرا ہٹ اور چہرے پر جھریوں سلوٹیس بررار

ہوئیں۔ ''داڑھی کے سفید مال کتنے محرم سے لگتے ہیں، آپ شیوکب کریں گے، بہت اچھے لگتے ہیں۔'' کو ہر بھی عجیب تھا۔ ایس ۔'' کو ہر بھی عجیب تھا۔ ''جب بھر سے جوان ہو جاؤں گا، تب ایک بارشیو کرکے آؤں گا، یہ محض لطیفہ نے کو ہر،

2016) 211 (( )

حقیقت بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بیتہ ہیں کیوں مردا بی داڑھی کے سفید بالوں کو دیکھ کر ڈر جا تا ہے کہ وہ بوڑھا تو نہیں ہور ہا کہیں۔ 'وہ اتن دیر بعد بنے نصادر گو ہر بنس نہ سکا تھا، پیتر بیں کیوں:

جسے تیے ان کا پہلا پر چہآ گیا تھااوراس نے ہر بڑےصوبے کی لائبر ری کو پر چہ بھیجا تھا، کچھ دوستوں کو بھی بھیجا مصنفین تو گئے جنے تھے۔

سینٹر مصنفین کے پاس وقت نبہ تھا کہ تھیں، جونیئر زنے ڈھیر لگا دیئے، جن میں ہے گن جن كرتين كہانياں كانٹ جھانٹ كرنگائيں۔

باتی کے سلسلوں سمیت، اس نے اور کو ہرنے مل بیٹھ کر انسانے لکھے، وہ بھی مختلف ناموں ہے اور لکھنے کے بعیر پڑھتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے انسانوں پر تنقید کرتے ہوئے خوب نوک بلک سنواررے تھے ، کسی بھی صورت پہلا پر چہ مارکیٹ میں آگیا تھا۔

ای دن نواز حسین انہیں دعوت دینے آیا تھا شادی کی ،اسے شادی کی خوشی سے زیادہ میدد کھ تھا كة تائل كا بهير توث كياب، سيث كإيلائك اكفر كياب، اوبروالى سلاخ برلكا برده بهد كياب-امرت کواس کی فکر دیچه کر ہنسی آگئی ، کو ہرمسکرایا۔

'' میں بہت سنجیدہ صور شحال بتار ہاہوں اور تم لوگ مذاق لے رہے ہو' ''نواز بھا آپ خبر سے شادی شدہ ہونے جارے ہیں،عفریب آپ کی فکریں بدلنے والی ہیں ،کل کسی دن آ ب اس جگہ بیٹھ کر بیوی بچوں کے دکھڑے ردنے بیٹھ جائیں گے۔'

نواز بھا کا منہ بن گیا، پھرِافسر دکی چھائی تو کہنے لگا۔

'' تا نگہ چاہ نے والا مز دور کسی کو کیا خوشیاں دے سکتا ہے بھلا۔'' '' خوشیوں کا تعلق تائے یار مل کار ہے ہیں ہوتا نواز حسین ، دل ہے ہوتا ہے۔'

'' دنیا میں وہ مرد دیکھے ہیں بھاؤ جوعورت کوصرف نام کی محبت دیتے ہیں، گھانے کو گھر میں مجھ بہل ہوتا، وہ سنی شرابی، جواری، یا کابل ہوتے ہیں، آپ تو مزدوری کرتے ہیں، آپ کوکوئی ما یوسی نہیں ہوگی ، جسے جوتا ٹا نکنا رو مال سینا بھی آتا ہے ، بھوک تو وہ بھی نہیں مرتا اور بھوک تو وہ بھی نہیں مرتا جو پچھ کھا تانہیں ، کہیں نہیں ہے رزق مل جاتا ہے ، آب اتنے مضبوط تو کل والے ہیں ، کیوں فکر کرتے ہیں ، سنا ہے ماؤں کی دعا میں بیٹوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں اور رہیجی سنا ہے کہ جب ماں نہ ہوتو بہن کو بچھو، بھائیوں پر جان دیتی ہیں ،ایک بہن ہےامر کلہ،اور ایک آ پ، دعا کریں ،سرخر د ہوسکوں ۔'

''آپ امر کلہ کو کب ہے جانتے ہیں نواز بھا؟'' تب بہلی بار ملاتھا جب گولاوی صاحب کی درگاہ سے نکلتے ہوئے ، ہوٹل پر ہم جائے سے تخبرے شے حالانکہ جانتا کچھ پہلے سے تھا، کبیر بھائی ذکر کرتے تھے اس کا۔''

'' کبیر بھائی کوآپ کب ہے جانے تھے؟'' '' جب میں نے خود کو جاننا ابھی شروع نہیں کیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے۔'' "انے جانے دوامرت در ہوجائے گ۔" تحویر نہیں جاہ رہاتھا وہ ابھی مزید کھلے، امرت

2016) 212 ( Lis



سيدهي بهوكر بينهاي هي ''کسی کس کوانوائیٹ کرناہے آپ نے؟'' ''بس بچھ دوست ہیں اور گھر والے، آپ .....میری دنیا اتنی حجیوٹی اور اتنے بڑے لوگوں سے بھری ہوئی اور اتنی خوبصورت دنیا۔''وہ اس کی ہایت پرمسلرا دی۔ کو ہر کوئی تبدیلی محسوس کر رہا تھا اس بیں جو آئی تھی \_ امر کلہ اور اس نے نواز کے لئے چھوٹی موٹی چیزوں کی شاپنگ کی تھی، کوہرنے اس کے لئے تا نے کے دو ہیے خریدے، امرت نے سیٹ کورز، پردے، چھوٹا ساشپ ریکارڈرجس میں ریڈیو امر کلہ نے اس کے لئے ڈائری، قلم، کتابیں، قرآن پاک کا نیانسخہ، کیڑے، چاربیوٹ ملکے والے اور ان سب کے لئے اس نے امرت سے سے ادھار کئے شے اور دواسے کہدرہی تھی کہ۔ '' بجھے بند ہے تم نے والی نہیں کرنے یہ پیٹے۔' وہ بنتے ہوئے کہنے لگی۔ '' کہ ہاں مجھے بھی شاید بچھالیا ہی لگتا ہے۔'' صبح بہت دھندلی تھی، کہر چھائی ہوئی تھی، انہوں نے اوطاق کے صحن میں شہلے ہوئے دھند لے آسان کی طرف دیکھا تھا، آج خاندان کا پہلا فیصلہان کے پاس آنا تھا، بوجھ سے کندھے کسی کھیے دل کہنا میرتو نے کیا سر لے لیا، کون سی ذمہ داری کتنی بڑی، مسائل منہ کھولے لاهوت ہراک چیز ہے غیر ذمہ دارتھا،اب تو مزید ہوا وُں میں اڑتا جاتا۔ عمارہ کو نے کر کراچی کے لئے نکل گیا، ساس سرکوبھی لے لیا، مال نے تو حویلی سے قدم باہر نہ نکالنے کا تشم کھا رکھی تھی جیسے، کھر کی روح گھر میں بند، کہنی دنیا دیکھ کر میں نے کیا کرنا ہے میں اسے گھر میں خوش ہوں ، وہ بیوی کو لے کرمسرال گیا اور بوی کے ای ابا کو لے کر دوست کے کھر چلا گیا مجھدن تفریج کے گزارنے۔ '' يه تو نيق بهي <u>جمهم</u> نه بهو ئی ـ'' کهنے لگا۔ '' کو ہرسوائے مزاروں ، قبرستانوں کے آپ کو کہیں نہیں لے جائے گا، چلیں ہم زندوں کے چ کھومنے جاتے ہیں۔ موہر کو کیا اعتراض ہونا تھا، البتہ اے مال نے بڑا فورس کیا چلنے کے لئے ،گر دہ امرے کے ساتھ پر ہے کی تیاریوں میں مصروف تھا، اس کئے معذرت کرلی اور ویسے بھی اس کا کہاں دل کرتا تھامصنوعی شیرسیائے کے لئے بنائی گئی عمارتوں میں گھومنے کا، وہ تو میدانوں، صحراوی، جنگلوں، آبشاروں کو دیکھ کر جیتا تھا۔ www. F ksociet co 1 کلیوں، پوراہوں، کھوکھوں، جھوٹی موتی دوکانوں کے بچ اوکوں کے جھوٹے جپوٹے میائل اور پھے بول کو سنتے گزارتا، پلیٹ فارم پر بھی بھار کبیر بھائی کے آٹار دیکھنے چاا جاتا ان کے کسی

بھی مزدوری ڈھونڈنے کے لئے مارا مارا بھرتا، نا تو مزاروں کی چوکھٹوں کی گرد جھانے ہوئے دل بڑا کر لیتا ہوکہاں ان کے ساتھ ہو لیتا۔

اورادِهر..... فزکارصاحب گری شین بن کربیٹی گئے تھے ،انہیں لگا جیسے ہرجگہ سے اڑ دے منہ نکالے ان کی طرف آ رہے ہیں، بڑھایا کتنی کمزوری چیز ہے، بڑھا ہے میں جوان ہونا، جوانوں جیسے نصلے کرنا ، نیملوں کو قبول کروانا ،سکھ ، طاقت ، حکمت ، دانا کی مخل عقل ، نیملے کے لئے کیانہیں

ٹھیک آ دھے مجھنٹے بعداوطاق سجنے والی تھی ،اسے یاد آیا تبھی وہ اپنے باپ بھائی کوکتنی بری نظر ہے دیکھتا تھا جب کوئی فیصلہ برارزلٹ لاتا تھا اور آج وہ مند پر بیٹھا ہوا تھا، جی جا ہا اپنا چہرہ تھیٹروں ہے لال کرد ہے ،خود پر ہاتھ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، باتیں کتنا، براسجھنا، جھٹلا دینا اور تھوپ دینا، کے کولگا اردگردکوئی جال بنا ہوا ہے۔

'' خود ہی کھانی میں کر ہے ہو، پر میت مارو۔'' امرت جیسے لاشعور بن کرآ جاتی تھی ،اسے لگا پہلجہ بھی ان کا پیچھانہیں جھوڑ ہے گا۔

وہ اسے قندم گاہ مولی علی پر لے آئی تھی ، وہی بھیٹر ، وہی جموم ، وہی لوگ ، پچھے پرانے پچھے نئے ، اورساتھ میں تی عبدالوہاب صاحب کا مزار،امرکلہ کی اجا تک طبیعت خراب ہونے گئی۔ "امرت! بہاں اور کون ہے؟ کس کا مزار ہے؟ شخی صاحب کے بیس ہملےتم آئی ہو بھی؟ یہاں سے چلوامرت، اس سے پہلے کوئی بولٹا شروع کر دے، یہاں سے چلو۔

'' کون بولنا شروع کرے گا؟ چلو۔''وہ عڑھال ہی ہورہی تھی ،آئیھیں سرخ ہونے لگیں ، نیجے کیٹ کے باس نواز کھڑا تھا، جو چڑ ھائی چڑھ کرادیر آیا،اے امرکلہ کا اندازہ ہو گیا۔ "امر کلہ ہمت کرولوسٹی صاحب کوسلام کرآئیں؟"امرکلہ نے عجب ہے بی سے اس کی طرف ديكها تقاءامرت ذرافكرمند بوگئي۔

" چلونواز بھائی، چلتے ہیں۔"اے خاصی تشویش ہوئی۔

''امر کلہ کو لے چلوٹ' 'نواز بھاایک بارتماشہ دیکھے چکاتھا، دوسری بارہیں دیکھنا جا ہتا تھا۔ امرت کولگا جیسے وہ آئکھیں بند کر کے چلانا شروع کر دے گی ابھی کہ ابھی۔ " چکونواز بھا پنی صاحب کوسلام کرآئیں۔" (بھا گئے کا وقت نکل گیا ہے) ہڑی ہمت کر کے

کہا تھا،نواز کواس پرتزس آگیا۔ ''ایب کی بار نہ ہی اگلی بارامر کلہ بہن۔''

"اگلی باری کس نے دیکھتی ہے بھا نواز۔"

وہ امرت اور نواز بیلی ہجوم بھری گلی ہے گزر کر پھر بیہ یا دُن رکھ کر آئے ، وہی پھر جو ہل کی

2016) 214 (

## قرآن شراف كي آيات كا اكترام كيجيه

قرآن یم کی مقدس آیات اورا جادی بوی می الأهد و طم آب کی دین معلیات می اصلف اور تبلی کرید شاقع کی باق دیم ساوی ا کا احت رای آب برفرض بر الفراحی منوات برر آوات درج بس ان کومی اسادی طریعے کے مطابق روست می می مونوادی مد

طرح رکھا تھا، وہی جہاں گوہرگرتے گرتے بچا تھا اور نگار نے عیسیٰ سے کی صدا بلند کی تھی، وہی ..... اس جگہامر کلہ کو چکر آگیا ،اس نے نواز کا باز وتھام لیا تھا اور عیسیٰ مسے کی صدانہ بلند کرسکی تھی ، زبان بیرتا لا پڑا تھا جیسے۔

. امرت اسے عورتوں کے سیکشن کی طرف لے آئی تھی۔

''میں نے ایک بار بہاں تہارے زندہ نے جانے کی دعا کی تھی اور وہ دعا کرتے ہوئے بھے خود پر رحم آرہا تھا، کہ ایک مری ہوئی لڑکی کی زندگی میں صوفی صاحب سے مانگ رہی ہوں، بوجھ ڈال رہی ہوں، صوفی صاحب میری جہالت پر کتنا سوچیں گے، اس کے بعد میں نے بہاں آگر کوئی خاص دعانہیں کی ،البتہ پرونیسر غفور اور علی کو ہر کے ساتھ یہاں آئی ضرور تھی، بھے یہاں آگر سکون ملتا ہے امر کلہ۔' وہ بول رہی تھی اور امر کلہ جب تھی، اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ سکون ملتا ہے امر کلہ۔' وہ بول رہی تھی اور امر کلہ جب تھی، اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ موفیوں کے دربار میں جاخری پر ایس ہی کیفیت ہوجاتی ہے۔' امرت نے دربار میں جاخری پر ایس ہی کیفیت ہوجاتی ہے۔' امرت نے

جب اے دیکھا تو اس نے کہنا جا ہا گر کہدنہ کی تھی۔ جب اے دیکھا تو اس نے کہنا جا ہا گر کہدنہ کی تھی۔

اے کیا بتاتی کہ یہاں حاضری دے رہی تھی، بات بہت بڑی تھی، زبان چھوٹی تھی، آنسو چھلک گئے تو بتانے تھے۔

''اب کون کخیے امر کلہ نماز ہے روئے گا۔' بغیر کلے کے سجدہ ہور ہا تھا، قبلہ رخ ہد۔ ''کون پوچھتا کہ وضوکیا؟ کون پوچھتا کہ کلمہ پڑھا؟ کون پوچھتا کہ شناخت بدلی۔'' سجد ہے دل کا تھا، پہلا سجدہ دل کا سجدہ تھا، اس نے پہلی بار شکست قبول کی تھی، دوسرا سجدہ

بیشانی تک گئی۔

جمعے کی رات بھی اور ذکر کی ہونے ساع باندھ دیا تھا، دلوں کا وجد نا پنے لگا

دہی بت کدہ میں بن کر کرن سجو د

ساجد اور مبحود، سچل کہ منگلاج میں انسوں میں بجوار پڑنے گئی، ذکر کی مانسوں میں بجوار پڑنے گئی، ذکر کی وجد میں سارا عالم منصور نظر آیا وجد میں سارا عالم منصور نظر آیا مجھے ہر کئی شجر میں تیرا نور نظر آیا

Keep visiting us For Last Episode (آفرى تىدانثاءالله اگلىبار)
POKSOCIETY.COM

26 16) 215 (Lister



''سوری ابو میں جھی تھی کہ ، کہ آپ شام کو آ کیں گے اظہر نے یہی بتایا تھا جھے۔' د ماغ نے بردفت احساس دلایا کہ وہ کیا کہنے جار ہی ہے۔ بات بدل گئی اور ان کے ہاتھ سے سفری بیگ

تھام لیا آنا تو شام کوئی تھا گر ریحان ہے آج ادھر آنا تھا تو میں نے سوچا کہ چلواس کے ساتھ چلے چلنا ہوں ،ارے بیٹا تم انجی تک وہاں کیوں گھڑ ہے ہو؟ آؤ بیٹھو۔" رفیق صاحب کے کہنے براس نے بیٹ کر دیکھا، ریحان اس کے بیٹھے کھڑا تھاوہ بے خیالی میں دروازہ بند کرنا مجول میں دروازہ بند کرنا مجول

''اجھاتو ریحان دروازے پردستک دیے کے بعد جان بوجھ کرسائیڈ پر ہو گیا تھا۔' وہ ایک لیح میں اس کی شرارت سمجھ گئی ریحان اسے سلام کرتا رفیق صاحب کے باس پڑی کرسی پر آ

''ابواندر جل کر بیٹھیں یہاں تو کانی گری ہے ابھی۔' ان دونوں کو برآ مدے میں براجمان ہوتے دیکھ کراس نے گرمی کا احساس دلایا اگر چہ برآ مدیع میں چکیں ڈال کر گرمی رو کنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس سال وہ بھی موسم کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہورہی تھیں۔

' ' 'چلوتم جلای سے ٹھنڈا بانی لے آؤ ہم اندر چل کر بیٹھتے ہیں، کھانا تو تیار ہے نا؟' ریحان کے ہمراہ کمرے میں جاتے ہوئے انہیں اچا تک کھانے کا خیال آیا تو مرکر بوچھنے لگے۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو سنک میں پڑے گندے برتن اس کا ڈھیرول خون جلا گئے بگھراہوا گنن، گندے برتن اس کی نفاست اور صفائی پیند طبیعت پر ہمیشہ ہی گرال گزرتے تھے۔

''نوب زادی آج پھر چھٹی کرکے بیٹے منی۔' وہ غصے سے بربراتی ممیض کی استینیں چڑھانی مخطن کی برواہ کیے بغیر کچن کی حالت سدهارنے میں لگ تمی ،تقریباً آدھے تھنٹے بعد دہ کام سے فارغ ہوئی اور کچن پراطمینان بھری نظر ڈالتی فرج کی طرف بڑھی تا کہ کھانا گرم کر سکے اظہر کے کانج ہے آنے کا وقت ہور ہا تھااورا سے خود بھی بردی زوروں کی بھوک لگ رہی تھی، وہ سالن شام میں ہی بکا کر رکھ لیا کرتی تھی تا کہ سکول سے والیس بر صرف رولی بنانا رہ جائے، اس نے آخری روئی تو ہے پر ڈالی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے تکی اس کا دل دھڑک المحاده اس دستک کو بہت اجھے سے بیجاتی تھی۔ ''' وہ بروتی کے جلنے ک مرواہ کیے بنا دویشہ تھیک سے لیتی دروازے ک طرف بردهی اور آیک شرمیلی مسکرا ہٹ ہونٹوں پر

پڑتے ہی اس کی مسمرا ہے خائب ہوگئی۔
''کیا بات ہے بیٹا آج دردازے پر ہی
کھڑا رکھوگی کیا؟ اور ریم آئی جیران کیوں نظر آ
رہی ہو۔'' رفیق صاحب کے کہنے پر اس کوائی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے جلدی سے سائیڈ پر ہوگران کوراستہ دیا ،

سحاتے ہوئے دروازہ کھول دیا مگر سامنے نظر

2016) 216 (Lista

سبحبین بہت بیسلائی السے ابھی طرح پتا تھا کہ ریحان کوصرف بیلیسی ہی جاہیے ہوتی ہے اور اس لئے ان کے فرت میں ہمیشہ ہی بیلیسی موجود ہوتی محقی کیونکہ وہ بھی بھی کسی بھی وقت آ جایا کرنا تھا کسی کیونکہ وہ بھی بھی کسی بھی وقت آ جایا کرنا تھا ''جی ابواتبار ہے میں یا یج منٹ میں لائی ہوں۔' ''شاہاش میرا بچہ جبنی رہو۔'' وہ دعا نیں دیتے اندر کی طرف ہو ہے مفرا جلدی سے کجن بین جلی آئی تا کہ جبین بنا سکے رفیق صاحب کو



د مکھ کرریحان کے منہ کے بگڑنے زاویے اے اوے خردار جومیرے بھائی کو چھ کہا۔

مزادے گئے۔ ''چھوٹی می شرارت کی چھوٹی می مزا۔'' وہ دل ہی دل میں مسکر اتی کھانا لینے پل دی۔

公公公

''ہمیلپ جا ہے تو بندہ حاضر ہے مادام۔'' وه روشال رومال میں لیبیٹ کر ہاٹ یا ہے میں ر گھتی سلاد بنانے کا سوچ رہی تھی بھی ربیجان پین میں داخل ہوتے ہوئے یو چھنے لگا ،مفرانے مؤکر دیکھاوہ فرتج ہے ہیں کی بوٹل نکال رہا تھا۔

" بے شک مہیں مفت میں ال جاتی ہے لیکن پھر بھی اتنی ہیں نہ پیا کرو کہیں تمہاری رنگت بھی پیپی جیسی نہ ہو جائے۔''

''لوگ تو چیسی بھی نہیں ہیتے پھر بھی کا لے ہوجاتے ہیں شاید دوسروں کی خوبصور تی سے جل جل کر۔'' مفرانے چھیٹرا تو وہ بھلا وہ بھی کہاں سيحي رہنے والا تھا نوراً اینٹ کا جواب پھر سے دیتے ہوئے مفرا ک سانولی رنگت رچوٹ کی۔ " تو کیوں آتے ہو کا لے لوگوں کو دیکھنے کے لئے، جا کر اپنی تھیکے ختاہم جیسی دوستوں کے ساتھ پیس لگاؤ۔''

"أيك توحمهين ميري كوليكز ہے الله واسطے كا ہیر ہے اب ان پیجاریوں کو کیوں الے آئی ہو درمیان میں۔'' ریحان نے لفظ پیجار یوں برزور دیتے ہوئے اسے مزید تیانے کی کوشش کی میکن خلاف توقع وہ ہنس بڑی وہ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ سلاد بنانے میں ہاتھ بٹارہا تھا وہ اور کھ کہنے ہی والاِتھا کہ جھی ایک بار پھر دروازے پہ دستک ہونے گئی۔ ''اظہر ہوگا میں دیکھتی ہوں۔''

· · تَقْهِرُو مِينَ كُلُولْنَا هِولَ، آه ظَالَمُ ساج.

''سالے کو سالا نہ کہوں تو اور کیا کہوں محتر مهه'' وه اب بھی شزارت پرآ ماده تھا۔

"میں خود جاتی ہوں۔" چہرے پر جھالی لالی کو چھیانے کی کوشش کرتی وہ خود کجن کے در دازے کی طرف بڑھی تھی کیلن ریحان نے ہاتھ تھام کر اسے جانے سے روک دیا اور خود دروازه کھولنے چل دیا،حسب تو تع وہاں اظہر ہی تھار یحان کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل

''ارے واہ ریحان بھائی آنے ہوئے ہیں۔'' وہ خوشگوار کہتے میں کہتا ریحان کے کلے لگ گیا،عمر کے فرق کے باوجود ان دونوں کے در میان بہت دوستی تھی بلکہ ریہ کہنا بہتر ہو گا کہ ریحان اظہر کے لئے صرف اچھاد دست ہی ہیں بلکہ بڑے بھائی کی طرح سے جس سے دہ اپنی یر هانی اور مستقبل کے خوابوں کے بارے میں سارے مشور ہے بھی کرتا تھا،مفرانے فٹا نٹ کھا تا لگایا اور بهت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، اس کے بعد رفیق صاحب آرام کرنے ایے كمرے ميں چلے گئے اظہر ريجان كوايے كمرے میں لے گیا جبکہ مفرا کے لئے ابھی بہت کام تھے وه دل بی دل مین کاموں کوتر تبیب دیتی برتن سمیٹنے

### $\Diamond \Diamond \Diamond$

"بن باجي کيا بناون ميرا چھوڻا لوڪا کل سور ہے سٹرھیوں سے گر گیا، گاؤں کی ڈیپنسری بندير ي ميرية ماتھ ياؤں بھول محمة بحكو لے کرسیدهی شهر پیچی جار ٹا کے لکے ماتھ یر، ائے میرا بچہ کیما بلک بلک کے رور ہا تھا، بس یا جی ای پریشانی میں دو دن آپ کے گھر بھی نہ آ کی میں سوچ کے بری شرمندگی ہورہی تھی کہ

ر اہم بر اہم کر کے رکھ دیا اور ایک دن وہ جیکے سے أيحيس بندكر كئياس وقت مفراسكيند ائير كي طالبه تھی جبکہ اظہر سکول میں بڑھتا تھا، گھر کے ساتھ بیاتھ بھائی اور باپ کی ذمہ داری بھی مفرایر آگئی تھی کیلن اس نے بردی ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھائی کے ساتھ بدذمہ داری بھی نبھائی، ریحان مفراکے چیا کا بیٹا تھا جواس سے عمر میں چند سال ہی بروا تھا کیکن وہ دونوں بجین سے ہی ایک دوسرے سے بہت بے تکلف تھے اس کئے عمروں کا فرق محسوس ہی نہ ہوتا تھا،مفراک مال کی زند کی میں ہی ریحان اور مفرا کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور اب بیرشنہ اس کی زندگی کی خوشیوں اور خوابوں کامحور ومرکز بنا ہوا تھا ایم اے کمل ہوتے ہی اس نے ایک اچھے پر ائیویٹ سکول میں جاب. كرل اگرچەرفىق صاحب نے اسے منع بھى كيا تفاليكن البيےمصروف رہنا احیما لگتا تھا اور پھروہ نہیں جا ہی تھی کہ اظہر کو پڑھائی کے دوران کسی مجھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ 公公公

''ہاہاہاہم میری بھولی بہن آپ کی ماس آیک بار بھر آپ کو .....معذرت کے ساتھ مگر بچ بہی ہے کہ وہ آپ کوالو بنا گئی ہے۔'' ساری بات سننے کے بعد اظہر بے ساختہ ہنس پڑا۔

''بس رہنے دوئم کڑ کے بھلا کہاں سمجھ سکتے ہوالی باتوں کو۔'' وہ اظہر کے ہننے پر خفا ہوتے ہوئے بولی۔

''او کے او کے آپ نے بالکل ٹھیک کیا اللہ آپ کواس کی جزا دے اچھے سے دولہا کی دعا تو بنامائگے ہی ہوری ہو چکی ہے۔''اس کے شرارت سے کہنے پرمفرا بھی سب بھول کر ہنس دی۔ آج الوار تھا کہنے کو چھٹی کا دن لیکن حقیقت میں مصروف ترین دن انوار کوزرید تھوڑا دریہ سے میں مصروف ترین دن انوار کوزرید تھوڑا دریہ سے آب کو کتنی تنگی اٹھا تا پڑی ہوگی۔' زریند نے اپنا تکیہ کلام (بس ہاجی) دہراتے ہوئے ایسے لہج میں آخری فقرہ کہا کہ مفرا خود شرمندہ ہوگئ۔ ''نہیں نہیں کوئی بات نہیں دکھ سکھ تو زندگ میں جلتے ہی رہتے ہیں بس تم کہلوا دیتی کہیں آؤ گی تو احجھا ہوتا۔''

''''نبس باجی پریشانی میں کچھ خیال ہی نہ رہا۔''زرینہ نے بے جاری سی شکل بنا کر جواب دیا تو مفراسر ہلا کررہی گئی۔

'' بے چاری گئی پریشائی میں رہی اور میں خواہ مخواہ اسے برا بھلا کہتی رہی غریب ہی آخر کو وہ بھی مال ہے بچہ تکلیف میں چھوڑ کر کیسے گھری سے نکلتی۔' مفرا پر بقول ریحان سارے جہال کا درد ہمارے جگر میں ہے کا دورہ پڑ گیا تھا سواس نے اس دن بھی تھوڑ ہے بہت ضروری کام کروا کر زرینہ کو چھٹی دے دی جاتے سے بچھ پسے اور پھل بھی اس کے ہاتھ میں تھا دیئے کہ بچے کا فیل میں تھا دیئے کہ بچے کا رفصت ہوئی اور مفرا باتی بچا کام نمٹانے لگ رفصت ہوئی اور مفرا باتی بچا کام نمٹانے لگ

رفیق صاحب کواللہ میاں نے دوہی بچوں سے نوازا تھا مفرا اور اظہر، دونوں ماں باپ کی آتکھوں کا تارا ہے، وہ لوگ شہر سے تھوڑا ہٹ کر رہی تھیں رفیق صاحب اسمانی سے مل جایا کرتی تھیں رفیق صاحب کورنمنٹ سکول میں استاد تھے تھوڑی بہت زمین محریمی جوانہوں نے ملی پر دے رکھی تھی کہ خود ان کے لئے زمین برکام کرنا مشکل تھا اور اظہر کی توجہ وہ صرف بڑھائی پر ہی دیکھنا چاہتے تھے، فورس تمتی سے بیوی سلقہ شعار ملی اور بیچ خوش تمتی سے بیوی سلقہ شعار ملی اور بیچ فرمانبردارسوزندگی آرام مبکون سے گزررہی تھی، فرمانبردارسوزندگی آرام مبکون ندگی کو

2016月4里《山西

The second secon

میں شنزا پانی بھر کے بچے کے منہ سے گااس لگاتی نورین کوا جا تک سے زرینہ کا خیال آگیا۔ ''آج زرین نہیں آئی ابھی تک؟''

'' آن آج وہ چھٹی پر ہے، انجھا یہ بتا وُاس کا بیٹا اب کیسا ہے؟ ٹا نکے کھل گئے ہیں اس کے؟'' ذکر آیا تو مفرانے بھی زرینہ کے بیٹے کی خیریت بوچھ لی کہوہ ان دونوں کے گھر قریب قریب ہی

''اس کے بیٹے کو کیا ہوایا جی؟ وہ تو اچھا بھلا ۔''

''احچھا..... میں نے تو سنا تھا وہ سٹرھیوں سے گر گیا اور اسے شہر لے جا کر ٹا نکے لگوانا پڑے۔'' مفرا کی بات پر نورین کھلکھلا کر ہنس م

''باجی آپ بھی نہ سجی بری بھولی ہیں،
جھوٹی سجی ہاتوں پر یقین کر گئی ہیں پہلی ہات تو
اس کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے اور دوسری ہات انتہائی
بیاری بیٹ بھی وہ لوگ بھی شہر نہ جا کیس سیڑھی
سے گرنا تو پھر معمولی بات ہوئی ہمارے بیہاں
ایسے وقت میں ڈاکٹر کے باس جا کر پیمے ضائع
کرنے کی بحائے کیٹر اجلا کر زخم میں بھر لیا جا تا
تو ہمارے رشتے داروں کی شادی تھی ڈرینہ بھی
تو ہمارے رشتے داروں کی شادی تھی ڈرینہ بھی
برادری کی تو ہے۔''نورین بنا بتا ہے وہ میری ہی
برادری کی تو ہے۔''نورین بنا بتا ہے وہ میری ہی
سیکہانی زرینہ نے چھٹی اور ایکسٹرا پیمے لینے کے
سیکہانی زرینہ نے چھٹی اور ایکسٹرا پیمے لینے کے
سیکہانی زرینہ نے چھٹی اور ایکسٹرا پیمے لینے کے
سیکہانی زرینہ نے چھٹی اور ایکسٹرا پیمے لینے کے
سیکہانی زرینہ نے پھٹی اور ایکسٹرا پیمے لینے کے
سیکہانی زرینہ نے پھٹی اور ایکسٹرا پیمے لینے کے
سیکہانی براہ شکی۔

مفرا کو لگا دراصل نور من اسے بھولی نہیں بلکہ بے وقوف کہنا جاہ رہی تھی گر ظاہر ہے وہ ایسے نہیں کہہ سکتی تھی اس لئے بھولی کہہ دیا۔ د' خچلو جھوڑ و اسے تم سناؤ بہن کیسی تھی آتی تھی، رفیق صاحب سے بیل صرف جائے لیا کرتے تھے، اظہر بھی دیر تک سوکر پھٹی منا تا اس لئے مفرا اپنے ابو کو جائے دیے دیے کے بعد دیر تک قرآن کی تلاوت کرتی اور پھر ناشتہ تیار کر کے اظہر کو جگاتی دونوں بہن بھائی مل کرناشتہ اور گپ شپ کرتے پھر زرینہ آ جاتی اور مفرا اس کے ساتھ معروف ہو جاتی اظہر اکثر کسی دوست کی مطرف نکل جاتا کرکٹ کھیلنے چلا جاتا، مفرا نے طرف نکل جاتا کرکٹ کھیلنے چلا جاتا، مفرا نے کمال مہر بانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج تیسر سے دن بھی زرینہ کو چھٹی دے رکھی تھی وہ تیسر سے دن بھی زرینہ کو چھٹی دے رکھی تھی وہ ایسی ہی دوسروں کا خیال رکھنے والی اور ان کے دکھوں کا اپنا بیجھنے والی۔

"السلام عليكم باجى!" نورس نے پہينہ پو نجھتے ہوئے سلام كيا اور تھكے تھكے انداز ميں بہلے كود ميں الخائے ذيرہ دو سال كے بچے كو بہا مدے كى سيرھى پر بہھايا پھر خود بھى وہيں تك

''کیسی ہونورین؟ بڑے دن بعد چکر لگایا بھی، کہاں غائب بھی؟'' مفرا برآ مدے میں ہی ایک طرف بچھے تخت پر بلیٹھی سبزی بنا رہی تھی، جب نورین کی آمد ہوئی۔

''آپ کوتو میرے میاں کا بتا ہے جی مال بہن کے کہنے میں آگر مجھے مارتا پیٹتا ہے بچھلی دفعہ تو حدی کر دی میراسر بھاڑ دیا ہید کیکھیں۔'' نورین نے سرکے ہا کیس طرف سے دو پٹے ہٹاتے ہوئے زخم کا نشان دکھایا۔

دربس پھر میں بھی اپنی بہن کے پاس کرا جی چلی گئی مہینہ بھر بعد آئی ہوں، لینے گیا تھا میرا میاں بہت منتیں کر رہا تھا معانی بھی مانگی تو میں آگئی۔' اس کے سادگی سے بتانے پرمفرانے کچھے کہے بنا افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے میں مال دیا، سائیڈ میں رکھے کور سے گلاس

2016) 200

تمہاری؟'' مفرائے سوضوع بدل دیا لیکن در حفیقت اس کے دل میں خود کو اس طرح بے وقو نبائے رہا تھا۔ وقو ف بنائے جانے پر غصے کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں جینہ جینے کیا

اس وفت موسم قدر ہے بہتر تھا ویسے بھی سورج اپنی منزل پر پہنچنے کوتھا سوگری کی تیزی میں کی ہوئی ہوانے اور پچھ دیر کی ہوانے اور پچھ دیر پہنے آنے والے ریحان کے موڈ کو بہت ہی خوشگوار بنا دیا تھا،اس نے لکھا تھا۔ ساتھی! میر ہے لب پہارا ڈال لیا اک مسکان نے ڈیراڈ ال لیا جب سے میمعلوم ہوا

میری سوچ پہ میرے نام پہ اس کے لب مسکاتے ہیں

سنتح پڑھ کےمفرا کے لبوں یہ بھی ایک دلکش مسكرا ہث أنتجى تھى اس نے ہلكى آداز ميں ميوزك لگالیا اور جو کیڑے استری کرنا رہ گئے تھے وہ اٹھا كر استرى سنينڈ كے ياس آ كھڑى ہوئى، اظہر كركث يحج كھيلنے كيا ہوا تھا اور رفيق صاحب اينے كمرے ميں مطالعه ميں كم شخص، اظہر عام طور ير تو بينك شرك مى ببننا تفاليكن مجهميض شلوار بفي خاص طور بر بنواتا تھا اور عام طور پر جھہ کی نماز پڑھنے انہی کپڑوں میں جاتا نھالیکن وہ ہمیشہ سفید رنگ کے سوٹ سلوا تا تھا موسم جا ہے کوئی بھی ہوتا بیاس کا فیورٹ کلرتھاا دراس پرسوٹ بھی بہت کرتا تھا میں سب سوختے ہوئے وہ میض سیدھی کرنے لکی تو اے میض کی سائیڈ جیب میں کچھے محسوں ہوا ہاتھ ڈالاتو اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذا کے نکال کردیکھا تو وہ پجھے ترکے مڑے نوٹ تھے جوسوٹ دھلنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے چیک کر المقيموعي تقي

دوکتنی بار کہا ہے دھونے سے مہلے کیڑوں

کی جیب چیک کرلیا کر ولیکن اس کا دیا نے پتانہیں کہاں رہتا ہے کچھنتی ہی نہیں۔'' پہیوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی مفرا غصے سے ہڑ ہڑائی اس نے کن کر دیکھے وہ دوسو چالیس روپے کے نوٹ سے جواب یقیناً ضائع ہو چکے تھے اس نے وہ یو پہیے استری سٹینڈ کی سائیڈ ہر رکھ دیے اور پہی سوچتے ہوئے۔ اور پہی

'' آئی آپ ابھی تک تیار نہیں ہو نیں ہیں نے بتایا بھی تھا کہ آج جُتھے جلدی جانا ہے۔'' اظہر کالج کے تیار ہو کر آیا تو مفرا کورات کے کیڑوں میں دیکھ کر یو جھنے لگا۔

''تم جاڈ آج مابدولت کا چھٹی کا سوڈ ہے۔'' مفرا اس کے لئے ناشنہ نکالتے ہوئے بولی۔ ،

''خیریت تو ہے بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے تہماری۔''اخبار پڑھتے رفیق صاحب نے پریشائی سے اپنی بیٹی کے جہرے پر نظریں دوڑا میں وہ بلاوجہ چھٹی جہیں کرتی تھی۔

''میں بالکل ٹھیک ہوں ابو بس آج تھوڑا کام بھی ہے گھر میں اور جانے کا موڈ بھی نہیں ہو رہا۔'' اپنے ابو کی پریشانی محسوس کر کے وہ مسکراتے ہوئے بولی۔

" چلو جسے ہماری بیٹی کا موڈ ہے۔" رفیق سا حب بھی مسلمراتے ہوئے جواب دے کرایک بار پھر اخبار بڑھنے میں مصروف ہو گئے، ان دونوں کے جانے کے بعد میوزک آن کر کے اس دونوں کے جانے کے بعد میوزک آن کر کے اس نے ایک میگزین اٹھالیا اور صوبے پر لیٹتے ہوئے میگزین کھنگالنا شروع کر دیالیکن جلد ہی بور ہوکر مائیڈ پر رکھ دیا اور پھر آئیس بند کر کے سکون مائیڈ پر رکھ دیا اور پھر آئیس سوچی جانے کب سکون مائیڈ پر رکھ دیا اور پھر آئیس سوچی جانے کب وہ غورگی میں جل گئی ادھرادھرکی با تیس سوچی جانے کب وہ غورگی میں جل گئی بلکہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ

2016) 2 1 Lis

''ادر ہاں سنواگرتمہارا کام کرنے کا ارادہ ہے تو آئندہ بیسب نہیں ہونا جا ہے درنہ جھے بتا دو ویہ بھی میری دوست اپنی کام والی کی بہن کو میرے یاں رکھوانا جاہ رہی ہے۔''اس نے جاتی موٹی زرینہ سے کہا تو وہ کچھ بھی کیے بنا دروازہ بار کرگئی۔

'' چینی اورسرخ مرج دے دواور ہاں ہاری آسمیٰ ہے کیا؟''زرینہ نے جلدی جلدی گا کہ نمٹاتے دکاندار سے سوال کیا۔ '' ووقہ رسوں میں آسمیٰ تھی جا اور ت

''وہ تو پرسوں ہی آآ گئی تھی بتایا تو تھا تمہارےمیاں کو۔''

''احچها..... وه شاید مجھے بتانا مجول گیا ہو گا''

''اچھا بھائی جلدی سے میرا سامان تول دو ذرا جلدی میں ہوں۔'' مفراکے گھر سے نکلتے ہی ذرا جلدی میں ہوں۔'' مفراکے گھر سے نکلتے ہی زرینہ نے اس جھوٹے سے بازار کا رخ کیا تھا جہال سے وہاں کے لوگ ضرورت کی چیزیں لیا کرتے ہے، وہیں کریانے کی واحد ووکان مفرا کے ایک رشتے دار کی تھی زرینہ ای وکان پر پہنی سے ایک رشتے دار کی تھی زرینہ ای وکان پر پہنی سے ایک رشتے دار کی تھی زرینہ ای وکان پر پہنی سے ایک رشتے دار کی تھی زرینہ ای وکان پر پہنی سے ایک رشتے دار کی تھی درینہ ای وکان پر پہنی سے ایک رشتے دار کی تھی درینہ ای وکان پر پہنی سے ایک رشتے دار کی تھی درینہ ای وکان پر پہنی سے ایک رشتے دار کی تھی درینہ ای وکان پر پہنی سے ایک رشتے دار کی تھی درینہ ای وکان پر پہنی سے ایک رہنے ہیں کریا ہے۔

رای کھی خواب میں اجا تک عجیب ہا شور ہونے لگا اور وہ شور آخرا تنا ہو ھا کہ سوتی جاگئی مفراکی نیند کی وادی سے کھیے گایا پہلے بہل تو اسے بچھ بچھ ہی وادی سے کھیے گھا ہی ہی خواری کھی ان دوڑی نہ آئی جب سمجھ آئی تو دروازہ بجارہی تھی ، زرینہ کے پاس گھر کی ایک جا باتھی کیونکہ جب تک وہ آئی تب تک مفراسکول جا چکی ہوتی تھی اس لئے اس مفراسکول جا چکی ہوتی تھی اس لئے اس میر کھی تو اس نے اندر سے دروازہ لاک کر رکھا تھا اس لئے زرینہ اندر سے دروازہ لاک کر رکھا تھا اس لئے زرینہ جا بی کی مدد سے اندر نہ آسکی تھی اس کی دستک کی اندر نہ آسکی تھی اس کی دستک کی اواز ہی مفراکونیند سے باہر لائی تھی۔

''آپ ٹھیک تو ہیں باجی میں کب سے وروازہ بجائے جارہی ہوں اب تو میں واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔'' مفرا اس کی بات کا جواب دیے بنا اندر کی طرف مڑ گئی تو زرینہ بھی باہر کا دروازہ بند کرتی اس کے بیچھے آئی۔

''با جی کاموڈ کچھا چھا نہیں لگ رہا۔''اسے مفرا کاروریکھٹک رہا تھا۔

''کوئی توبات ہے کہ ہاجی نے جواب تک نہیں دیا۔'' اندازے لگاتی زرینہ مفراکے پیچھے کچن میں جلی آئی۔ پچن میں جلی آئی۔

'' آج کھام ہے،تم بیبتاؤتمہارا بیٹا کیسا ''

ہے جہتے ہوئے کہ بہتر ہے اب تو۔ مقرا کے چہتے ہوئے کہ کہ پر وہ تھوڑا سا جھبک کر مگر اب بھی جھوٹ بول رہی تھی ڈائر مکٹ کچھ کہنے کی بجائے مفرانے دو چار ہاتوں میں اسے جماویا تھا کہ وہ اس کا جھوٹ جان چکی ہے، زرینہ جب

2016) 222 ( 1500)

'' کتنا کتنا تول دول؟''د کاندار نے ج تولتے ہوئے زریندی طرف دیکھا۔

''ہلدی تو تھوڑی ہی جانے باقی کی دو چیزیں اتنی اتنی تول دو که دُ هانی سومیں سب آ جائے۔'' زرینہ نے اظمینان سے جواب دیا د کاندار نے اس کا سامان اسے تھایا تو اس نے جیب سے نکال کر ڈھائی سو رویے اس کے حوالے کردیے جس میں دوسو چاکیس روپے وہی تھے جومفرانے اسے دیئے تھے دی رویے اس نے اپنی طرف سے ملا دیئے۔

''ارے بیا کیسے بیسے ہیں بیلو دھلے ہوئے ہیں پتانہیں جلتے بھی ہیں کہ ہیں۔" نوٹوں کی حالت دیکھ کر د کاندار نے منہ بناتے ہوئے کہااور یسے واپس اس کی طرف بڑھا دیتے۔

''ارے چلیں گے کیے نہیں ،مفرا باجی نے دیے ہیں مجھے اگر چلتے نہتو مجھے دینیں کیا؟"مفرا كانام س كردكا ندارنے خاموشى سے بىسے ركھ لئے مفرا اور اس کے خاندان کو وہاں بوی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا بھر دور رشتے میں اس کی کزن بھی لکتی تھی، زرینہ مسکراتی ہوئی ایسے گھر کی طرف براه کی۔

ا گلے ہی دن زرینہ کا ماما گھر کا مجھ سامان کینے اس دکان بر بھی گیا۔

" كسي مو جاجا جي؟" دكاندارجس كي عمر میں اور تمیں کے درمیان تھی دیلے یہ کے جسم اور کہرے سانو لے چہرے پر چھوٹی چھوٹی آئکھیں کئے وہ ایک چوکنا بلکہ حالاک شم کا انسان دکھائی ديتا تها دونمبر مال اصل قيمت بريج كرخوب كماني

کررہا تھا۔ ''فکیک ہوں بشیر پتر سے چیزیں لکھی ہیں سے جرمہ رمہمان برجی بر دراسسامان دے دے آج بوے مہمان

رائے ہیں تیری جین کو دیکھنے۔ ' بشرکو پرتی بكرات ہوئے اس نے راز دارى سے خاص بات بتالی۔

''واہ چاچا میتوبڑی خوشی کی خبر سنائی تو نے ، النُّدنسرين بهن كانفيب احِيما كرے۔'

''آمین آمین۔'' زرینہ کا ماما مسکراتے ہوئے سامان اٹھانے لگا جواس دوران بشیر نے بڑی کھرلی سے شاہروں میں باندھ دیا تھا، بقیہ یسے دیتے ہوئے بشرنے دو دھلے ہوئے دوسو عالیس رویے بھی ان پیپوں میں ملا کر اس کے ہا تھ میں تھا دیے۔

زیے کے نیچے بن جگہ پر نٹا فٹ زوٹیاں يكانى زرينه كالاته برى طرح كانيا يح كى چخ س کر وہ بھاگ کر سٹر حیوں کی طرف کیلی جہاں سب سے بہلی سٹرھی براس کا چھوٹا بیٹا لہولہان ہوا

زرینه کی ساس اپنی بیٹی کی طرف گئی ہوئی تھی اورمیاں کا م یہ، بیچے سخن میں کھیل رہے تھے یا شیتے بناتے ہوئے اس کی نظر بچوں پر بھی تھی کہ کہیں کوئی شرارت نہ کر دیں لیکن سب سے جھوٹا بیٹا جانے کب نظر بچا کر سٹرھیاں جڑھ گیا کیکن کانی اور پہنے کر جانے کیسے پیچھے کی طرف لڑھک گیا اور سارے زینے سے ہوتا نیجے آگرا، زرینہ کی آنگھوں میں آنسو تھے اور دل اینے بیجے کی خیریت کی دعا ما نگ رہا تھا وہ تیزی ہے ڈسپنیری کی طرف بڑھتے ہوئے اس وفت کوکوس رہی تھی جب اس نے چھٹی کے لئے یہ بہانہ بنایا تھا حانے کیسی کھڑی تھی جو کہا پورا ہو گیا۔ 公公公

"بي لو زرى بيني اين پيي، اب إمارا حساب برابر ہو گیا بورے یا چے سورونے ہیں کن لو۔' زرینہ نے جرت سے اسے ماما کی طرف

2016) 223 ( Limbe

رورت ہوگی۔ "زرینہ نے ہرمکن کوشش کی کہ وہ بیسے اشرف کو واپس کر دیے لیکن وہ بھی آج پکا ارادہ کر کے ہی آیا تھااس کے پچھاور بولنے سے سلے ہی وہ اٹھ کھڑ اہوا۔

''اجِها دهيے اب ميں چلنا ہوں چکرلگانا تو بھی مچھو بڑا یاد کر رہی تھی سخھے سلام بھی بھیجا ہے۔" اشرف زرینہ کے بیٹے کو پیار کرنے کے بعداس تحسر بر ہاتھ رکھ کر دعا کیس دیتارخصت ہو گیا اور زرینہ حیب جاپ دہیں بیسی رہ گئی۔

اس کے چربے پر پریشانی اور مایوی تھی اور دا نیں ہاتھ کی بندمتھی میں ماچ سورو پے کے نوٹ تھے جن میں دوسو جا لیس رویے دھلے ہوئے تھے اور یقینا کی کام کے ہیں رہے تھے، منذرير براترتي شام يةتماشا ديجه كرسوج ربي تفي جس ملک میں عام لوگ ایمِاندار نہ ہوں وہاں حکمرانوں ہے کیا امیر کی جاسکتی ہے جبکہ خدانے قرآن یاک میں صاف صاف کہددیا ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے حکیران ان پر مسلط کر دیئے جائیں گے، جو جہاں جتنی بے ایمانی کرسکتا ہے كرر ما ہے تو پھر كيسا شكوه كيسى شكايت؟

☆☆☆ ,

## Downloaded From Paksociety.com

د یکھا جس نے کمی مہینے بہلے اس سے ادھارلیا تھا اورجس کا داہی کرنے کا اس کا کوئی ارادہ ہیں تھا اور اب اچا تک اسے پیپوں کی واپسی کا خیال

''یقینا کچھو کی شاری کے لئے زیادہ پیسے مِا لَكُنّے كے لئے رستہ بنار ہاہے۔''اس نے نور أماما کی نبیت بھانی ل ، دوسری طرف زرینه کی جیرت كونظر انداز كرت ہوئے اشرف سامنے چھى جاریائی پر بیٹھ گیا اور زرینہ کے سٹے کو گود میں لیتے ہوئے اسے گرگدانے لگا، بچھلکھلاکے ہنس

''ارے تمہارا بیٹا تو بہت شیطان ہو گیا ہے بھی میری داڑھی نوچ رہا ہے۔' بیجے گو دوبارہ حاریائی پر بٹھاتے ہوئے اِشرف نے بنیتے ہوئے زر یندکو مخاطب کیا جو پیے گن رہی تھی کیکن پیے دیکھتے ہی اس کے چرے کے تاثرات برل

" کوئی جلدی مہیں ہے ماما سے سیے تم رکھ لو بعد میں دے دیا۔" زرینہ نے بینے واپس اشرف کے ہاتھ میں تھانا جا ہے سیکن اس نے اپنا ہاتھ تیجھے کرلیا۔

'نا بیٹا ادھار جتنا جلدی اتر جائے اتنا اچھا ہے، بیچے کے علاج کے لئے تھے بھی تو ضرورت ہوگی نا، جیسے ہی آج کچھ بیسے ہاتھ آئے تو سیدھا تیرے پاس چاہ آیا کہ بیہ بوجھ اتار دوں ورنہ تو ہر روزان پنیوں کا قصہ لے کر بیٹے جایا کرتی ہے۔'' ''ارے ماما تو برا مان گئے وہ تو بچھے بچوں کے کیڑے بنانے کے لئے ضرورت کھی تو تم سے ما تک بیشی ورندہم کون سا برائے ہیں مجھے تیرا اعتبارے میرے کیے کہیں نہیں جانے اب مجھو (نسرین) کی بات کی ہوئی ہے مہمانوں کا آنا جانا لگا ہے ایسے ٹیم (ٹائم) تو تھے پیوں کی





Poksocien

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTIAN



اس رائے پہ قدم رکھا ہی تھا کہ وہ لڑکی بھاگتی ہوئی اس کی طرف آگئی، اس وقت اس کے چہرے پر بڑی تھبراہ ہے تھی ، آج وہ محص اس کے ساتھ موجودہیں تھا، فیدا سے دیکھ کرتھیر کیا تو وہ بھی اے دیکھ کر رک کئی، اس کی آنکھول سے بریشانی جھا تک رہی تھی۔

" كيا مواتم اتى كهبرائى موئى كيون نظراً ربى مو؟ "وه ا يكدم يوجه بيضا-

"میرے جھوٹے بھانی کو دیکھا ہے آپ نے صاحب جی؟"

''بھائی....!''فہدنے حیران ہو کر دیکھا "جي ميرا ڏيڙھ سال کا جيموڻا سا بھائي سج ے جانے کہاں چلا گیا ہے، کوئی بکڑ کر لے گیا اے، وہ میرے بغیر مرجائے گا، میں اے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی، وہ کسی کے ہاتھ سے پچھ مبیں کھاتا، اب کیا ہوگا؟ "اس کی بری بری ا تھوں میں آنسو شکنے کے لئے تیار ہے، فہد کو اس برمزس آگیاا در بولا۔

انتے تو ادھر بہت سے نظرا رہے ہیں ير تہارے ہوائی کی پیچان کیاہے؟"

''اس کے جسم پر بیٹی میٹس اور پیروی سے نکا ہے۔ ' وہ بڑی معصومیت سے فہد کو تفصیل فراہم کر رہی تھی، ایتے میں شور سا اٹھا اور کئی آوازیں ایک ساتھ کونجیں، ایک چھوٹی سی جی جس کے بیروں جھوٹے جھوٹے تھنگھروں والی ما زیب تھیں اور بچول کی فوج اس کے بیچھے لکی

'' ماجی تیرا بھائی مل گیا۔'' '' کیا.....کہاں سے ملا؟'' تب اس کی نظر ایک ڈیڑھ سالہ نے پر بڑی جواس کے پیچھے بھاگا آرہا تھا۔ ''ہائے کر بمو! تو کہاں چلا گیا تھا۔'' وہ

فہد کی عارضی بوسٹنگ او کاڑہ ہو کی تو آس کا قیام آیی فرزانہ کے ہاں تھا، جواس کی خالدزاد تھیں،اے یہاں آئے ہوئے دو ماہ ہوئے بھے وہ جس علاقے میں رہتا تھا وہاں او کچی او کچی عمارتوں کے سائے میں سکیجے کیے مکان بھی نظر آتے تھے، اس کی آبادی کے ایک طرف اور متحمول اور صاحب نژوت لوگوں کی کوٹھیاں ، فلیٹ اور دوسری طرف بنگلے شے، درمیان میں ایک طرف چوژی شفاف رو ڈیرٹر یفک اورانسانوں کا بهتا بهوا سمندر، كوما اماريت ادر غربت أيك دوسرے کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالے کھڑی تھیں، دریا کے دو یاٹوں کی طرح الگ الگ جو ازل سے ابد تک ہوئمی ساحل ساحل صلتے رہیں محے ، مرایک دوسرے سے بھی نیل علیں ہمے۔ فهد بمیشه شارث کث راسته اختیاد کرتا تها،

اس لئے مڑک کراس دومری طرف ہے آئس ای جاتا، آمس زیادہ دورہیں تھا اور اس کے خیال میں دو تین میل بیدل چلنا جا ہے، صحت کے لئے

وہ جب بھی ادھر ہے گز رتاایک چودہ پندرہ سال کی خوب صورت لڑکی پیڑ بودوں اور کھاس کی کٹائی کرتی نظر آئی اور بھی سرکاری کوارٹروں کے سامنے لکی بیلوں، بودوں کی کٹائی اور صفائی

بيه منظروه روز ديكها كرتا تقا، بيرسب يجه اسے بہت احجوا لگتا ؛ زندگی سے بھر پور اور فطرت کے عین مطابق بھی بھی اس کے قدم کھے کھر کے لئےرک جاتے، وہ سراٹھا کراس بے برواہ بھول بھالی معصوم سی لڑکی کو و مکھتا اور چہرے ٹر ہلکی ہلکی ۔ را مٹ کئے آھے بڑھ جاتا۔ مجھی وہ اکملی ہوتی اور مجھی ایک بوڑھا

یں اس کے ساتھ ہوتا، پھر ایک دن اس نے

ایک دم جھی اور اس کی پیبٹانی پید منة رکھ کر روا 5 من میرانام فبدرضا کیے،تم فہد کہہ کر پکارسکتی

'' پاگل۔'' فہد کے لبوں سے ہے ساختہ نکا ا در سکرا دیا۔

اور مشکرا دیا۔ ''صناحب جی میرا بھائی آ گیا ہے، ایب

میں جا رہی ہوں۔ ' یہ ان کی بہلی ملا فات تھی، جس نے فہد کو بہت متاثر کیا تھا، اس کے بعد جب بھی وہ ادھر سے گزرتا بھی وہ ببلوں کی کانٹ چھانٹ کر رہی ہوتی اور بھی کچرا اکٹھا کر رہی ہوتی ،فہد کود کیھتے ہی اس کے قریب آگئی۔

برن بہدرویہ ان سے ترجب ان کے است ان سے ترجب ان کے است ان ساحب جی آپ ادھر روز کہاں جاتے ہیں؟"وہ بری ہے سوال کر گئی۔

''میں آئس جاتا ہوں۔'' ''کدھرے آپ کا دفتر ؟''

مرسرہے ای ہ رسر : ''ادھر بینک میں۔'' اس نے ہاتھ سے اشارہ کرکے بتایا۔

''اورآپ کا گھر کہاں ہے؟'' ''اس طرنب فلیٹ میں ۔''

''احچھا بیس جارہی ہوں۔'' وہ مڑگئی۔ ''سنو۔'' فہداس کی ہے مروتی پیکھول گیا۔ ''جی!'' وہ ہڑے انداز سے بلیٹ کر بولی۔ ''تم نے جھے اپنا نا م تو بتا یا نہیں؟''

ہے ہے۔ پہنا اربہایاں ''میرا نام شہلا ہے، مگر میرا نام کیوں لوچھ رہے ہیں آپ؟''

رہے ہیں، ہیں، ''نام کیوں پوچھاجا تا ہے تہمیں نہیں پتا؟'' ''اچھا تو اپنا نام بھی بتا دیں؟'' اس نے کمال بے نیازی سے کہا۔

'''کیوں؟ تم میرا نام کیوں پوچھرہی ہو؟'' وہ شرارت سے مسکرایا۔ ''بس یوں ہی۔'' وہ معصومیت سے بولی۔

''بس بول ہی۔'' وہ معھومیت سے بولی۔ ''آپ نے میرا نام بوجھا تو میں نے بھی

ہو۔
"اتی گتاخ نہیں میں کہ نام لے کر
پکاروں۔"اس نے اک ادائے بے نیازی سے
منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

'' وہ کیوں؟'' فہد کواسے ستانے میں مزہ آ

ایک دن عابدہ اسکول کے برسیل صاحب کے گھر گئی، ان کی مسز نے بچھ کبڑ ہے اور دوسری چیزیں دینے کے لئے اسے بلایا تھا، انہوں نے عابدہ کو کپڑوں کا شاہر دیتے ہوئے کہا۔

''عابدہ آگے موسم بدل رہا ہے اور شہلا این باپ کے ساتھ پیڑ پودون کی کٹائی چھٹائی میں لگی رہتی ہے، میگرم کپڑے جوایک دو بار کے استعال کیے ہوئے ہیں، پہن لے گی اور یہ بچوں سے لئے ۔''

''بہت شکر یہ بیگم صاحبہ! ہم غریب لوگوں کے لئے یہ کہاں جمکن کہ ہر بدلتے موسم کے کپڑے بنا نیں، بیٹوں کا ایندھن ہی بہت مشکل سے بھرتا ہے، اتن مہنگائی ہے کہ گزارہ ممکن نہیں، بیتو آپ اتنا خیال کر لیتی ہیں، درنہ ہر کسی کے

227 Line

Cecilon

ا 'بینی ہوجائے گی ،انہیں جلیدی نہیں ہے۔'' ''اچھا۔''مسزعمران تنجب سے بولیں۔ ''کیا کرتا ہے لڑکا؟''

''وہ جرنیئر تھنیک کرنے کا کام کرتا ہے، دو عار جماعتیں بھی پڑھا ہوا ہے، اخبار دیکھ لیتا ہے، بڑا نیک اور نشریف بچہ ہے، اپنی شہاا کو بڑاسکھ د سرگا۔''

'' نظمها کو بہند ہے وہ؟'' عابدہ بنس بڑی اور گہری مضلدی سانس لے کر بولی۔

'' بہتم صائبہ غریوں کی بہنداور نا بہند کیا ، پھر میری شہلا تو بڑی سمجھدار ہے، جو دیا کھا لیا ، بہن لیا ، بھی ضدنہیں کی ، وہ بھی ہمارا سر نیجانہیں کی ''

جمال واقعی ہی اجھا اور شریف لڑکا تھا، کم گو اور مختی وہ کسی در کشاپ پر کام کرتا تھا، بھی کبھار ابنی خالہ کود کیھنے جاآ تا، شہلا اور اسے بہت اچھی گلتی تھی، دو جار باتیں بھی ان کے نتی ہو جائی تھیں، بھروہ جایا جاتا، وہ اجھی طرح جانت تھی کہ جمال ہی اس کی تفذیر کانی الوقت مالک ہے، پھر خواب دیکھنے سے فائدہ۔

公公公

بن وہ کیجے تھے جب دونوں کے درمیان

سامنے ہاتھ منہیں بھیا ہا جاتا، سرکا سائیں بیار رہنے لگائے، کام بھی نہیں ہونا، اس لئے شہا کو ساتھ لے کر جاتا ہے تا کہ سارا کام سکھا دے، تو اس کی جگہ دہ کام سنجال لے گی، گھر کا نظام جلنا رہےگا۔''

''میرے لئے تو بے کار ہوتے ہیں، اگر تمہارے کام آجا نیں تو میرے لئے خوشی کی بات ہے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور بندہ بھی، شہلا نے میٹرک کرلیا ہے، نمبر بھی انتھے حاصل کیے ہیں، میری مانوتو آگے پڑھنے ذو۔''

" اور ہائی اور ہائی بیار رہتا ہے، اگر شہلا ہو ھائی بین لگ گئی تو گئی بین رہتا ہے، اگر شہلا ہو ھائی بین لگ گئی تو گئی بندھی شخواہ بھی ہاتھ سے جاتی رہے گی، ہاشم کہنا ہے، اپنی زندگی بین شہلا کی شادی کر دوں، اپنی زندگی بین شہلا کی شادی کر دوں، اپنی زندگی بین ہیں کوانے گھر کا کر دیکھولوں کیکن ابھی اسے بھی بین کوانے گھر کا کر دیکھولوں کیکن ابھی اسے بھی بین کوانے کے سمجھایا ہے بات بی کی کر دی ہے انتابی کافی ہے۔ "

''نھیک ہے، بگر کسی ڈھنگ کے بندے، پر ھے لکھے بندے سے کرنا، ذرا تو سکھ اسے بھی

2016 228 (Link

Section

ے اجنبیت کی دیوار بٹنے گئی، دونوں گئٹوں ایک O سنبیں یوں کلا WWW دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔

دوسرے ہے باتیں کرتے رہتے۔ ''شہالاتم باتیں بہت انجھی کرتی ہوجسے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، پھرتم نے مزید تعلیم کیوں عاصل نہیں گی؟''

'' فبد صاحب! يرُّ هنا لكهنا، كالجُ جانا سب بیث مجرنے کی باتیس ہیں ،جن کے گھر کا چولہا نہ جلے، پیٹ خال ہو، اسے حال کی فکر ہوتی ہے، م تنقبل کی نہیں ، مانا کہ تعلیم انسان کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے، اسے شعور دیتی ہے لیکن جن طالات میں ہم پرورش باتے ہیں نا وہاں نیچ ونت سے مملے مجھدار ہو جاتے ہیں اور ممری باتوں کا تعلق عقل اور حالات سے ہوتا ہے ،تعلیم ے انکارہیں گر میسب ممکن ہیں صاحب جی۔" ''یال میں اتفاق کرتا ہوں تمہاری بات ہے، مگر لعلیم اپنی جگہ، اپنی اہمیت رکھتی ہے اور گورنمنٹ کی طرف ہے ریلیف مل جاتا ہے اور میجھے اسا تذہ بچوں کی قیس وغیرہ خود ادا کرتے ہیں، مگر شوق شرط ہے۔'' وہ مسکرایا، فہدنے غور سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر ہونوں کو سکوژا، وه اس کی ذبانت کا قائل ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے کوشش کے ظور یہ کہا۔

''اپنے ابا کے ساتھ کام کرتی ہوں ، بلکہ بچھ وقت بعد بیں ہی سارا کام سنجال اوب گی ، شوق بہت ہے گئیں میر ہے حالات اجازت ہیں دیے اور کسی طرح پرائیویٹ طور پر تعلیم حاری رکھ بھی لوں تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہاں لوگ اعلی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ڈگریاں ہاتھ میں لیے بھرتے ہیں ، ایک سیٹ کے لئے ہزاروں بھرتے ہیں اور نوکری اس کو ملتی ہے جس امیدواز ہوتے ہیں اور نوکری اس کو ملتی ہے جس کی سفارش ، میر ب کا تو ڈھونگ ہوتا ہے ، پھرائی کی سفارش ، میر ب کا تو ڈھونگ ہوتا ہے ، پھرائی

''ہوں ٹھیک کہتی ہو، ہمارا سارا نظام ہی بگڑا ہوا ہے اور ہم سفارش اور رشوت کے لئے مجبور ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نا اہل لوگ اس سیٹ پر آ جاتے ہیں جس کے دہ اہل نہیں ہوتے۔''

'''نی تو ہات ہے، کیکن غریب اور ضرورت مندلوگوں کے باس پیبہ ہوتو اپنا جھوٹا موٹا کام نہ کرلیس اور غریبول کی سفارش کرتا کون ہے؟'' ''خیر جھوڑ وایک ہات کہوں؟''

یر پر روز میں بیات ہوں ''جی صاحب!'' اس نے سوالیہ نگاہوں ہےاس کی طرف دیکھا۔

''دیکیھوشہلا مجھے بیہ صاحب جی کا لفظ احجِفا نہیں لگتا،تم میرانام لیا کرد،اچپھا لگے گا مجھے۔'' ''کچرکیا کہوں؟''وہ بولی۔

"نبد"

'' ''نہیں، سے ہیں کہ سکتی میں، سے ادبی ''

'' حیلویہاں تھوڑی سے ادبی جائز ہے۔' ''سوری، بیس آپ کانام ہیں لے سکتے۔'' ''کیوں بھی تم تو یوں کہدرہی ہوجیسے ہمارا نکاح ہوگیا ہے اور میرانام لینے سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔'' وہ تہ قہدلگا کرہنس پڑی۔

'' آپ ہا تنیں بہت انجھی کرتے ہیں، اچھا بول کریں میں آپ کوصرف آپ کہہ کر باالیا کرول گی۔''

> ' ' دنہیں صرف فہد۔'' دونہ

''فہدصاحب'' ‹‹ہر مہندین محد

''آب کوہیں تو بھے فہد صاحب کہنا احجما لگتا ہے۔''اب وہ جیب ہوگیا، بھر کہنے لگا۔ ''جلوغیر تمہماری مرضی ،گرتم نے میزی بات کا جواب نہیں دیا۔''

NEGO OF

"واى تعليم والى 1 °CO لى الله

''وہ تو ہیں نے کر لی۔'' عابدہ نے جملتی آ تکھوں کے ساتھ شوخی سے جواب ریا۔ "كہاں ہے؟ كيے؟" وہ گزېزا كر بولا، وہ پیر کھاکہ صلا کر بنس بردی۔

''اب میں آپ کے کسی سوال کا جوا بہیں دول کی، میری بارث ٹائم جاب کا وقت ہو کمیا

ب، فدا ما نظ

اور پھروہ غزال کی طرح چوکڑی مجرتی ہوئی آ تکھوں سے اوجھل ہو گئی، وہ اسے اس طرح سوالوں کی مجول مجھلوں میں چکرا تا جھوڑ جاتی

" پارٹ ٹائم جاب؟ پی ایج ڈی؟"اس کی لا یعنی اور بے سرویا باتوں کا مقصد اس کی سمجھ میں بالكل نه آتا تھا، يەلۇكى ہے يا كوئى اسرار، كئى دنول تک وہ اسے نظر نہ آئی، پھر ایکِ دن یارک کی گھاس کائتی ہوئی مل کئی اور اسے دیکھتے ہی ہولی۔ ''فہدصاحب! کیسے ہیں آپ؟''وہ دونوں ایک دوسرے کود کھے کرمسٹرائے۔

"شہلا!تم نے کہیں نوکری کرلی ہے؟"، '' ہاں ہاں کیوں؟'' وہ تھلکنھلایڑی۔ ''تم نے کسی بارٹ ٹائم جاب کا ذکر کیا تھا، ليسي نوكري ہے تمہاري؟''

"كياكريس مح يوجه كے فہدصاحب،ا کیا ہمیں خوش ہونے کا بھی حق مہیں۔' وہ سنجیدگی

ہے ہولی۔

''ارے ارے تم تو سیرلیں ہو گئیں،ضرور خوش ہو، ہرانسان کوخوش ہونے کاحق ہے، بلکہ میری دعا ہے کہتمہارے خوبصورت منکرنی لب ہمیشہ مسکراتے رہیں ہمہاری ان آنکھوں کی جیک بھی مانندِ نہ پڑے۔

" میں نے کہا ہیں کہ بیہ باشیں بیٹ جرے کی ہوتی ہیں، بڑھنا، لکھنا اور خواب ریکھنا، فہد صاحب ہم جس قدر غریب لوگ ہیں ای قدر غیرت مند بھی ہیں ، اہا بہار رہتا ہے اور مال کو گھر ک پریشانیوں نے بیار کررکھا ہے، بھانی مجھوٹے ہیں، اما ماں کا کام کرتے ہیں ادراب ان کی جگہ میں ان کا کام کرنے لیکی ہوں اور فارغ وفت میں لفافے بناتے ہیں، بھائی بھی ساتھ لگ جاتے ہیں، تب کہیں رولی ملتی ہے۔''

'' یہ اتن گہری ما تیں بغیر استاد کے کیے سکھ لیں۔'' وہ کھلکھلا کرہنس پڑی۔

''بہت ی باتیں سکھنے کے لئے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی ، نہ ہی اسکول کالج میں پڑھنے کی، جیسے ماں کی آغوش بیجے کی ابتدائی درس گاہ ہوتی ہے اس طرح وہ ماحول اور وہ فضا جہاں بچہ يرورش ياتا ہے ايے بہت جھ تفويض كر دينى ہے،انجانے میں جس کی خبر کسی کوہیں ہوتی ، میں اس وفت بہت جھوتی تھی، میں جب بچوں کو ر جتے دیکھتی تو میر ہے اندر کوئی چیز باہر نکلنے کے کئے ہے تا ب ہونے لکتی ، میں الفاظ اور عبارت کی بھول تھلیوں میں کم ہو جاتی ، جی جا ہتا ان ساری کتابوں کو گھول کر ٹی جاؤں، تب رفتہ رفتہ بھے عرفان ہوا میں پڑھ سکتی ہوں اور میں ایک ہمیں دوسری کتاب بھی چند دنوں میں استاد صاحب کو سنادی، وہ جیران ہوئے ،ایک دن میرے اہا ہے

اے عشین آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا۔ مرکز مرکز ہوں اب تک پی ایکے ڈی کر لینی

230

''احیما اب زیادہ مسرنفسی ہے گام نہ اور سیر سے سیر دھے بتاؤتم اس دن بارٹ ٹائم جاب کا بہانہ بنا کر کیوں بھاگ گئی تھیں؟''

' ' ' ' ' ' ' ' نہیں نہد صاحب ، بہانہ نہیں حقیقت تھی وہ۔'' وہ مسکرا دی۔

''اصل میں اس وقت گھر والوں کی چھٹی ہوتی ہے اور میری ڈبوٹی شروع ہو جاتی ہے ، امال کھانا بناتی ہے ، امال کھانا بناتی ہے ، امال کھانے نکل جاتے ہیں ، بھائی کھیلنے نکل جاتے ہیں اور میں بیٹھ کرا پنے حصے کے لفا نے بنائی ہوں ، جب میں بیٹھ کرا پنے حصے کے لفا نے بنائی ہوں ، جب میں بیٹھ کرا پنے مور کے سارے لوگ مل کر کام نہ کر میں تو گزارا کیسے ہو۔' نہد نے ایک گہرا سانس کھینچا اوراطمینان کی سانس لیتے ہوئے بولا۔

" نشها تم میں خدا دار صلاحیتیں ہیں، اگر تھوڑی کی ہمت سے کام لیتیں اور پرائیو نیٹ طور بر ائیو نیٹ طور بر ابی ایم اے کر لیتیں تو میں تہہیں کہیں نو کری دلوادیتا۔ "وہ ہنس کر کہنے لگی۔

بھر مسام کر دیتی اپنی سوچوں میں انتقاب برپا کر دینے کا مطلب یہ ہوا کہ میں ان سے منکر ہو جانی ، اپنا کعبدالگ بنالیتی ، اپنی دنیا الگ بسالیتی ، پھر تو میرے پر لگ جاتے اور ..... اور میرے والدین اور بھائیوں کا کیا بنہآ؟' وہ خاموش ہوئی

وہر بولا۔

۱۰ ان بھی کیا پیش بندیاں، میراخیال ہے، یہ مخض تمہارا کمیلیس تھا ورنہ ایا ہوتا نہیں ہے، یہ مخض تمہارا کمیلیس تھا ورنہ ایا ہوتا نہیں ہے، تعلیم تو انسان کے لئے شخص سمتوں کا تعین کرتی ہے۔ "اس نے ایک مہری شخطی سانس لی۔

۱۰ شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر جس معاشرے جس طبقے کی لڑکی ہوں، وہاں یہ سب کھے سوچنا جرم ہے۔ "میں این گھر والوں کو کسی خوف کے جوالے نہیں کر سکتی تھی۔ "وہ یہ سوال کہ کر جل جوالے نہیں کر سکتی تھی۔ "وہ یہ سوال کہ کر جل جوالے نہیں کر سکتی تھی۔ "وہ یہ سوال کہ کر جل

نہد کے اندر بے نام سا اضطراب کروٹین لینے لگا، شہلا دھیرے دھیرے اس کے قریب آئی جارہی تھی اور وہ سوچتار ہتا اس کی با تیس حقیقت سے کئی قریب ہوتی ہیں، کسی دانشور کی طرح، اس کی دلیلوں کو جھٹلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اسے تو کسی مہذب اور تعلیم یافتہ گھرانے میں بیدا ہونا چاہتے تھا، مگر قدرت کے کھیل بھی عجیب تھے، فہانت اور فطرت بداس نے جھا بنہیں لگائی، ذہانت اور فطرت بداس نے جھا بنہیں لگائی، اس کا اہر کرم جس طرح محلوں پر برستا ہے اس طرح غریب کی جھونیزی بھی اس کے فیض وکرم طرح غریب کی جھونیزی بھی اس کے فیض وکرم سے محروم نہیں رہتی ۔

公公公

ایک دن اس نے جاکلیٹ کے کئی خوب صورت پیکٹ لاکراس کے ہاتھ پررکھنا جا ہے تو شہلانے ہاتھ کھینے لیا۔ '' بیں اجنبیوں ہے بیٹے نہیں لیتی ہے'' کا کا اسے اوپر دیکھنے کی سکت انہ تھی، رنگ اور شنق تو '' اینجا بی۔' نہدایک دم بھڑک اٹھا۔ آسان سے اتر تی ہے نا ، ہماری جھولی میں تو اِنے

الجِها کی۔ جہدایک دم جبر کُ اصا۔ الکر ہم اجنبی ہیں تو بھر ملتی کیوں ہو جُنھ سے ؟ "وہ کھلکھلا کر ہنس ہیڑی۔

' دبس میں تو سننا آبا ہتی تھی فہد صاحب، میں بھی بھی خود سے یہ ہی سوال کرتی ہوں کہ آپ کون ہیں میرے، میں کیوں ملتی ہوں آپ

ے؟"فہدہش پڑا۔

''ایک تو میری سمجھ میں رہیں آتا کہ لڑکی ہو یا الجبراکا کوئی سوال جوحل ہونے میں نہیں آتا ،
میں حساب میں ہمیشہ زیرور ہا ہوں ، خدا کے لئے اب مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا ، لو بکڑوا ہے۔''فہد نے جھے خطا کر پیکٹ ایس کے ہاتھ پر رکھ دیے جو ہے تا میں باتھ پر رکھ دیے جو ہے تا میں باتھ پر رکھ دیے جو ہے تا میں باتھ میں میں میں ہے۔

" آپ غصے میں بہت التھ لگ رہے تھے۔" اس نے جاکلیٹ کتر تے ہوئے کہا، پھر دونوں دوختوں کے نیچے نرم نرم گھاس پر بیٹھ "گئے۔

''اجھا بتاؤ،اپنے سے جوسوال کرتی ہواس کا جواب ملاتمہیں۔'' وہ چپ ہو کراس کی طرف دیکھنے گئی۔

"اور آپ کیوں ملتے ہیں مجھ ہے؟"اس نے سوال برسوال کر دیا تو دونوں کھلکھلا کر ہنس بڑے ۔ فہد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "مجھے سچائی اور معھومیت نظر آتی ہے، تم سے ل کر مجھے سچائی اور معھومیت نظر آتی ہے، تم سے ل کر مجھے سکائین ملتی ہے، اب تم اس سے ریمت سجھ لیٹا کر میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔" وہ ذبی دبی النسی کے ساتھ ہوئی۔

''فہد صاحب! حقیقت کی اس تلخ مگری میں پیدا ہوئی، جہاں سارے موسم اینے سے روپ میں برستے تھے، زندگی بابجولاں تھی کہ

آسان ہے ار کی ہے نا ، ہماری جھولی میں تو اسے
سوراخ ہے کہ کوئی رنگ بھی نہ تھہرا، نو بھر میں کس
بنا پر جھوٹی آس بندھاؤں اسے آپ کو؟ کیوں
خواب دیکھوں ، یہ بھی تیجے ہے کہ آپ سے باتیں
کر کے اپنا دل ہاکا کر لیتی ہوں ، آپ میری بات
سمجھر ہے ہیں نا؟ "وہ مسکرائی ۔

مرست اگر درد آشنا نہ ہوا تو بھرکون ہوگا؟''شہلا دوست اگر درد آشنا نہ ہوا تو بھرکون ہوگا؟''شہلا نے ہنس کر کہا،فہد نے غور سے اس کے مسکراتے چہرے کا جائز ہلیا۔

بہبر ''تو نم نے اعتراف کر ہی لیا آخر کہ مجھے اپنادوست مجھتی ہو۔''

"اب آپ کوئی دفعہ لگادی جھے پر۔"

"میں تو ہیں لگاؤں گا، گرید دنیا والے ضرور دفعہ لگادیں گے، آخر ہم لوگ جو گھٹٹوں بھی درخت کے نینچ بھی بارک میں ایک دوسرے درخت کے نینچ بھی بارک میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، تمہاری برادری والے نیس کرتے ہیں، تمہاری برادری والے نیس کرتے ہیں، تمہاری

'' انہیں مجھ پر اعتاد ہے، وہ مجھے جانے

''اورتمهارامنگیتر؟''

''وہ تو بہت سیدھا اور بےضرر انسان ہے، بجھے لڑکی نہیں دیوی سجھتا ہے۔'' وہ قہقہزہ لگا کر یولی

۔''اورتم اے کیا جھتی ہو؟'' ''تقدیر کا ایک فیصلنہ''

مری ہیں بیسہ ان انسان موت سے نے کیسے کہہ دیا، جس طرح انسان موت سے بے خبر ہوتا ہے اس طرح انسان سے کل سے بھی، کون جانے ہے کہ میں کیا ہوجائے۔'
'' دہ تو درست ہے بر میرا خیال ہے اللہ میاں جی ماں باب کے اختیار اور معاشرے کو

2016 | 232 ( عند الم

کاہے۔' وہ ایک دم تہتہ دگا کرہش پڑی۔ ''جلیں بہی ہیں، میں آپ کی ذہانت کی قائل ہوں۔' پھروہ کھڑئ ہوگئی۔ ''اجھااب میری ڈیوٹی ختم ،خدا حافظ۔' وہ حسب عادت دوڑتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور نہر بجھاداس سااس کوجا تا دیکھتارہا۔ جہر جریہ جریہ

موسم بدل رہاتھا، دسمبر شروع ہونے والاتھا
تب ہی اس کے گھر والوں کی طرف سے پتا چاا
کداس کی شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی ہے، بیتمام
پروگرام فہد کے علم میں تھا، چھ ماہ کی عارضی سروس
کا پریڈ بھی ختم ہورہا تھا اور لا ہوراس کی سروس کا
انظام بھی ہو گیا تھا، بیتمام مر طے ایک کے بعد
ایک چلے آرہے تھے اور وہ اس چیز کو بجھ رہا تھا،
کہا ہے جانے کی اطلاع کسی ایک کے لئے بھی
خوشخری نہیں تھی، نہ اس کے لئے نہ شہلا کے
خوشخری نہیں تھی، نہ اس کے لئے نہ شہلا کے
کہا گر اندر سے وہ بھی موم کی طرح کی تھلنے والی
کازک جذبات واحماسات کی ایک عام سی لاکی

ہے۔ "ریہ ملنے اور ال کر بچھڑنے والی میفیتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔"اس نے سوچا۔

ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہمائی بالنی میں چونا ڈالے گھر کی دیواروں پر سفیدی پھیررہ سے تھے، اس کا باب اردگرد پھیل ہوئی خودرو پھولوں کی بیاوں کوتر اش رہا تھا، اس کے ہونٹوں پرنرم کی مسکراہ ہے پھیل گئی مگر درد میں ڈونی ہوئی، وہ جانتا تھا بیسارے اہتمام سردیوں کے آغاز کے تھے، وہ مڑاتو شہلا کا سامنا ہو گیا۔

''کیاد کھے رہے تھے آپ کھڑے ہوئے ؟''
دوہ ہناتو شہلا اداس ہوگئی۔
وہ ہناتو شہلا اداس ہوگئی۔

د کبیر کر ہی لڑی کی تقدیر بناتے ہیں، یہ تو محص کہانیاں ہی ہوتی ہوں کی کہ کوئی بھکاری بادشاہ کے کل کی زینت ہے گی، ورنہ عام زندگی میں ایسانہیں ہوتا، بھلامخمل میں بھی ٹاٹ کا پیوند اجھی ایسانہیں ہوتا، بھلامخمل میں بھی ٹاٹ کا پیوند اجھی لگا ہے اور جو چیز ہے جوڑ ہو، غیر فطری ہو، اچھی نہ لگے اس کی طلب، اس کی آرز و کیامعنی؟ اگر مل بھی جائے تو راس نہیں آتی روگ لگانے سے بھی جائے تو راس نہیں آتی روگ لگانے سے فائدہ؟' شہلاکی آواز کچھ گھٹ سی گئی تھی، جیسے کوئی چیز حلق میں اٹک گئی ہو، وہ جیب ہوگئی، فہد نے مسکرا کرا سے دیکھا۔

''دلیلوں میں تو تمہارا جواب نہیں، بہت گہری اور بھلااری کی با تیں کرتی ہو۔'' گہری اور بھلااری کی با تیں کرتی ہو۔'' ''شکر ہی۔'' ایک اداس سی مسکرا ہٹ اس کے لبوں کو جبھو کرنگل گئی، اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔

''فہر صاحب ان کتابوں نے تو بچھے ہاہر کی دنیا روشناس کرائی تھی، مگر خود مبری شناخت بھی کرا دی کہ میں کیا ہوں، بچھے کیا ہونا چاہیے یا میری خواہشوں کی حد کتنی ہے؟''

''' بھی بھی جھے ایسا محسوں ہوتا ہے کہتم وہ نہیں جونظر آتی ہو۔' فہد نے کہا۔ '' کیا مطلب؟'' وہ جونک پڑی۔

''تم نے اپنا آپ بھے سے جھیایا ہوا ہے۔' فہد کہری مہری نظروں سے اس کود کھے کر بولا۔ ''فہد صاحب!''وہ شجیدہ ہوگئ۔ ''میں بھلا کیا جھیاؤں گی، میرے باس کیا ہوں۔''

''غلط'' فہد نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ''تم کھلی کتاب نہیں بند کتاب ہو، جس کا ''گردو پیش نہایت مضبوط اور خوب صورت چڑے

2016 233 (Link

افاء وہ معیاد پوری ہوگئ اور و ہاں توکری بھی لگی ہے، بھے انٹر و پو کے لئے بلایا گیا ہے۔' وہ ایک دم چپ ہوگئ ۔

دم چپ ہوگئ ۔

دم چپ ہوگئ ۔

کا آنکھوں میں دیکھا ہوا بولا ۔

کی آنکھوں میں دیکھا ہوا بولا ۔

دنہیں ۔' اس نے سرجھکالیا۔

دنہیں ۔' اس نے سرجھکالیا۔

دنہیں شہلا ہم وت ہو۔' وہ سرادی۔

ہوتا نہدصا حب۔'

موتا نہدصا حب۔'

دنہیں شہلا ہم پردیبی ضرور ہیں گر ہے

'''''''''''''' '''نہیں شہاا ہم پر دیسی ضرور ہیں گر ہے مروت نہیں ، دوستوں کو بھی نہیں بھلاتے۔'' وہ مسکرایا۔

آج وہ ہالکل خاموش تھی، ذرا بھی شوخی شرارت اس کے کسی انداز سے ظاہر نہیں ہور ہی تھی۔

''شہل بیجھے وہ بہادر اور عالمانہ باتیں کرنے والی لڑی بہت یاد آئے گی، حالا کا۔ بیس جانتا ہون وہ بالکل بہادر نہیں، وہی عام می کا کروچ سے ڈر جانے اور ذراسی تھیس نے بھر جانے والی لڑی ہے۔'' فہد نے سرگوشی کی ،شہالا فی سراٹھا کرشا کی نظروں سے اسے دیکھا۔ نے سراٹھا کرشا کی نظروں سے اسے دیکھا۔ '' بھی ایپ اندر بھی جھا تک کر دیکھا ہے۔'' نہیں ایپ اندر بھی جھا تک کر دیکھا ہے۔ آسے نے '''

'' ہال دیکھا ہے۔'' وہ ہنس پڑا اور جگنوؤں کی طرح جگمگاتی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا۔ '' دل میراکلشن مکلشن۔'' وہ بے ساختہ ہنس

چیں۔ ''با تنمی تو بڑی اچھی کر لیتے ہیں آپ، بے وقوف بنانا کوئی آپ ہے سیکھے۔' ''نہیں شہلا بخدا جومحسوں کرتا ہوں وہی کہتا ہوں۔'' وہ اسی طرح مسکرا کر بولا۔ ہوں۔'' وہ اسی طرح مسکرا کر بولا۔ ''ادرتم جیسی لڑی کو بے وقوف بنانا آسان ''ہاں فہد صاجب! آپ الے تیاری کہد سکتے ہیں، یہی جھوٹی جھوٹی خوشیاں تو ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہیں کہ اسی جیتی جاگتی دنیا ہیں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے،آخر نئے موسم تو ہمارے گھر بھی آئیں گے نا۔''

'' کیوں نہیں آئیں گے، جم جم آئیں گے، سورج کی روشن کوئس نے روکا ہے، بدلتے موسم، گھر گھر خوشیاں بانٹنے کے لئے ہی تو آتے ہیں، اچھا شہلا آج بجھے بچھ کام ہے، خدا حافظ۔''وہ

عاما \_

وان کون وہ اس کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا، کئی دن گزر گئے، فہد نہیں آیا، وہ روز درخت کے نیچ بیٹی راستے برنظریں جمائے اس کی منتظررہتی، ان جگہوں بپدد نکھ آئی جہال دونوں بیٹے کر دنیا جہان کی ہا تیں کرتے تھے، وہ بخت بے چینی محسوس کرنے گئی، وہ کس سے اس کا بتا ہوجھتی، اس کا بتا بھرخودا پن بے تالی بر شرمندہ ہو مرسور حزالتی ہے تالی بر شرمندہ ہو

> ''ڈوہ میرا کون ہے؟'' دیسی تک کہاری'' میں

''آ څر کیوں؟'' وه برینان هو جاتی اور تھک کر در خت ہے شک لگا کر کھڑی ہو جاتی۔ ''نہیلوشہا!! کیسی ہو؟'' ده اچا تک سامنے آ گیا، وه کھل اتھی، جیسے گلشن میں بہار آگئی ہو، دل کی دھڑ کنیں تبز ہو گئیں۔

''کہاں جلے بگئے تھے فہد صاحب!'' اس کے لہجے میں صاف اضطراب چھلک رہا تھا۔ ''ابھی تو نہیں گیا ، گر اب تم سے رخصت ہونے آیا ہوں ۔''

مبول؟ ''مھر جا رہا ہون۔'' دہ دھرے سے

ایا۔ '' دراصل میں چھ ماہ کی عارضی سروس بہآیا

2016 234 (Link

نہیں۔'' ''احجتاا؛ رکیا کیا محسوں کرتے ہیں آپ، وہ جانا، خدا جا فظہ'' نہد تیزی ہے مڑ کر جاا گیا ا<sup>ہ</sup> ''احجتا'' اکہ دینجئے۔''

'' مہیں شہا اب کچھ ہیں کہوں گا، جھے تہاری وہ بات بہت پہند آئی تھی، جب ایک بار تمہاری وہ بات بہت پہند آئی تھی، جب ایک بار تم سے کہا تھا کہ اولاد پر ماں باپ کا بڑا حق ہوتا ہے، اتنا کہ زبین و آسان کے خزانے مل کر بھی ادا کرنا چاہیں تو حق ادا نہ ہو، پھر آگر کوئی اجنبی لڑکی اسے مال سے چھین کر اس کے حقوق بامال کر دار سے مال سے چھین کر اس کے حقوق بامال کر دار ہیں وہ الرکی بنتانہیں جا ہتی۔' یہا نے ہیں، چنانچہ ہیں وہ لڑکی بنتانہیں جا ہتی۔'

'' بیہ بات تم نے تذکرۂ کی تھی، ترمیں نے تمهاری عظمت کا اس وقت اعتراف کرلیا تھا، بہ تج ہے شہلا کہ خاندان اور معاشرہ ابن قدروں اور اصولوں کی بنیاد پر زندہ برہتا ہے، میہ دوریاں اور روب کھ عرصے کی آزمانش ہولی ہیں، ایس کے بعد آہتہ آہتہ صبر آجاتا ہے، مگر تمام زندگی الاؤسس جلنے سے ایج جانی ہے اور حفوق پر جھی آ چ ہیں آئی، ایا ہی مرحلہ میرے سامنے بھی آ کیا ہے، شاید میں واپس نہ آؤں، میں نے تم سے بہت مجھے سیکھا ہے شہال ،حوصلہ، اعزاد، قناعت بیندی، صبر اور ایثار کے انداز، زندکی کی اس طویل مسافت میں تہمیں بھی ایک ہم سنرک ضرورت ہے، مجھے یقین ہے تمہارے رائے میں ﷺ وحم مہیں آئیں گے، ایک صاف مقری زندگی تمہاری منتظر ہو کی اور میری پر خلوص دعا نیں ہمیشہ تہارے ساتھ رہیں گا۔''

شہلا کا چہرہ صلط سے تمتمار ہاتھا، سینہ بوجھل تھا، آنکھیں بھراسی گئیں، مگر ہونٹوں پیاب بھی مسکرا ہٹ لرز رہی تھی، نہد نے آہتہ ہے اس کا شانہ جھوا۔

" محصر جا كرتھوڑا سار دلينا دل باكا ہو بائے



اور سیا کت ،اپنے بستریہ لیٹی جیت کی کڑیاں کن ر بی تھی مسکر اہٹیں اجبی کے باؤں میں لیٹی پیل می تھیں ،آنسو کہیں اندر ہی اندر صبط کی بیش ہے ختک ہو سے سنھ، زندگی کی تلخیوں کوتو اس نے ہمیشہ قبہ تبوں میں اڑا ما۔

''اليانهيں ہونا جا ہے۔'اس نے كہا۔ " میں جن راستوں بیدازل سے اتاری گئی ہوں، وہی میری منزل ہے۔''وہ سوچ رہی تھی۔ " نيندره سال جس كي جاندني بين آئكه يجولي کھیلتی آئی ہوں، اس جاند سے تو میری برالی شناسائی ہے جو ہمیشہ کی طرح بہاں سے وہاں تک سے بوئے آسان پر بڑے آرام سے مادلوں کے سنگ دوڑتا ستاروں سے آئے بچولی کھیاتا نظر آتا ہے، جب جاہاس کے چرے پر ما دلوں نے نقاب ڈال دی، جب جایا سی کی کہ جسر یہ کیے ممکن تھا کہ میں اینے جیبین کے ان ہے زبانِ ساتھیوں اور ان راستوں کو بھول جاتی ، تمر شاید کسی کویفین نهآئے کہ بیاحادثہ جھے پر سے گزر رہا ہے، میں این آپ کوسمیٹ رہی ہوں، سنجال رہی ہوں کہ جنھ پر بھلانے کا الزام بندآ جائے'' بہت دور سے اذان کی آواز آربی تھی، یجی ہی دیرین ہرطرف اذان کی آواز گونج زہی تھی، وہ آتھی اور نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، وہ کمرے سے نکی تو رھند نے بورے کھر کوانی لیب میں لے رکھا تھا اور درختوں کی ٹنڈ منڈ شاخوں ہے اوی کے قطرے بارش کی بوندوں کی طرح کھر رے تھے، ٹپ ٹپ ٹپ اور پچھ قطرے نگی شاخوں كے بدن سے لينے ہوئے تھے۔ ایک دم اے اپنا آپ بھی ایک خزال رسیدہ

بے گا اور بہار کا مرسم اس کے آئنس میں قدم دھرے گانواس کے کہکٹناں ہے آئیل میں ٹا لکنے ے لئے اس کے پاس ایک مسکراہٹ بھی نہیں، بہار کے سارے بھول تو مرجھا گئے ، وہ سارے موسم کہاں ملے گئے بنہوں نے اسے جینا سکھایا اور وہ خقیقتوں کی انگلی تھاہے ونت کے بہاؤے سے نكل آئى تھى، بھراب بەمخالف لېرىں اسے كيول

متزلزل کرِ رہی ہیں ۔ '' دیجھو اختی لڑکی فند موں کے نشان مٹالی جانا۔ " کہیں ہے سر گوشی اجری۔

''ہاں انقش قدم تو مننے کے لئے ہی ہوتے ہیں فہد صاحب، وقت کی گردا بیں کب زندہ بينے دين ہيں۔' وہ نل کی طرف بڑھی اور اپنی جلتی آنگھوں پر خھنٹرے بیائی کے مجھنٹے مارنے لكى ،مگر آنكھوں میں جلن اور برا ھاكئ ۔

وہ بلٹی اور کمرے میں آگئی ، اپنی جاریائی پر لیٹ کر چرہ لحاف ہے ڈھانپ لیا، آنکھوں پر تو پہرے بھا دیے تھے کہ خبردار ایک آنسو بھی نہ شکیے، مگر دل بیداس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس طرح نتفے بچوں کی طرح کیل رہا تھا، رور ہا تھا، ترس رہا تھا اور سینے کی دیواروں سے سرٹکرار ہا تھا کہاس نے کیوں اپنی بہا دری اورخو داعتما دی کا پیہ ڈرامہ رحایا، کیوں گوشت بیشت کے اس نا زک ے وجوریر اتناظلم ڈِ ھایا ، کیوں..... کیوں؟ اور وہ ہونٹ سینجے بند بلکویں سے ایس کے رونے تر ہے کا تماشاد کیے رہی تھی ، جاتی تھی کہ کب تک روئے گا، آخرخود ہی تھک کر جیب ہو جائے گا، بہل جائے گا، نا دان جو تقہر ا۔

公公公

پائ لگا، جومر حمایا ہوا تھا۔ اس کے اندر کوئی غنچہ نہ چٹکا نہ کسی جذبے

نے گداگدایا ، جنب بیخزال کا موسم اینے اختیام کو

المحالي الديم

''القرآن'' ''میری امت پروہ دنت آنے والا ہے قرآن کریم کا ایک نام''الذکر'' بھی ہے۔ بینام الیس آیات میں ذکر ہوا ہے مثلاً "مم نے تیرے پاس ذکرا تارا ہے بیخی قر آن۔''

مہ ایک حقیقت ہے کہ کلام سننے اور پڑھنے سی کہنے والے نے کہا کہ''جس زمانہ کا سے صاحب کلام کے ساتھ داوں میں محبت بیدا ہوتی ہے اور اس سے ملنے اور اسے دیکھنے کا شوق لینے کے لئے تو میں متحدہ ہو کرٹوٹ پڑیں گی؟" برط ه جاتا ہے اور صاحب کلام جب دیجتاہے کہ فلاں شخص میرا کلام پڑھ رہاہے یا س رہاہے تو وہ اس سے بہت زیا دہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اسے

اینا دوست اورمجوب بنالیتا ہے۔ قرآن كريم تسي بشركا كلام نهبس الله تعالى كا

كلام ہے،اس لئے اللہ تعالی کسی اور ذكر ہے اتنا خوش ہیں ہوتا جتنا تلاوت قر آن کریم سے ہوتا

ے۔ جبیا کہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ

سے مروی ایک حذیث قدی میں آیا ہے۔ ''اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن پڑھنے پڑھانے ،میرا ذکر کرنے اور جھ سے سوال و دعا کرنے نے مشغول کرلیا ہوتو اسے اس سے زیادہ دول گا، جو ما نگنے والے کو دیتا ہوں اور اللہ کے کلام کی عظمت باقی کلاموں سے اتنی زیادہ ہے، جتنی اللہ کی عظمت اس کی مخلوق بر

رابعه رزاق، سالكوٺ .''احادیث مما*رک*ہ'' رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحاب ا كرم رضى الله تعالى عنه كوخطاب كركے فر مایا كه۔

جب د دسری امتیں اس بر ٹوٹ پڑیں گی کے جس طرح کھانے والے لوگ دستر خوان پر ٹوٹ <u>''- ين تا</u>

آپ حال بیان فرما رہے ہیں اس زمانہ ہیں کیا ہم مسلمان اتنی کم تعدا دہیں ہوں گے کہ ہم کونگل آب نے فرمایا ''تہیں، اس زمانہ میں تمهاري تعدادكم نه موكى بلكهتم بهت برك تعداد میں ہوں گے کیان تم سلاب کے حیماگ کی طرح ہو جاد کے اور تمہارے دشنوں کے سینہ سے تمہاری ہیبت نکل جائے گی اور تمہادے دلوں میں بیت ہمتی گھر کر لے گی۔''

"أیک آدی نے یوجیما کہ اے اللہ کے رسول اید پہت ہمتی کس وجہ سے آئے گی؟" السيصلى التير عليه وآله وسلم نے فر مايا كه" ان وجہ سے میہ وگی کہتم (آخرت سے محبت كرنے كے بجائے) دنیا ہے محبت كرنے لگو گے اور (خدا کی راہ میں جان دینے کی آرزو کے بجائے ) موت سے بھا گنے اور نفرت کرنے لگو گے۔''(ابوداؤد،تزبان)

ایک تخی عورت اُم جعفر جس راستے سے گزرتی تحییں اس پر بیٹھے ہوئے دواند ھے نقیر مدالگایا کرتے تھے۔ایک کی صدائقی۔

ی نازگ ہوتے ہیں جینے کہ آئیجینے ، ذراک تنسیس لگی تو نوٹ کتے برگمانی سے سرابھارا تو چکنا چور ہو گئے ۔ پھران پر کیسا فخر کیا اعتاد، اللہ جن سے محبت کی جائے وہ جسم کی بور بور میں بس جاتے ہیں ان کے سوالیجھ اجھ انہیں لگتا، انہیں ایے سے جدا کرنا اتنا ای مشکل ہوتا ب جيسا ۽ جسم کا کا ان دور ۽ کو آوعف ال زبيامنعور،رحيم مأرخان کام کی ہائیں ا۔ راستہ میں نکیف دہ چیز کو ہٹا رینا بھی نیک ۲۔ نیکی اور بھلائی میں آیک دوسرے کا تعاون کرو۔ سے زبان سے شکوہ شکای<mark>ا ت روک اولا خرش</mark> کی زندگی میسر ہوگی۔

س۔ موت سے محبت کر واو زندگی عطاکی جائے گی۔ ۵۔ لوگ ابنی ضروریات برغور کرتے ہیں قابلیت

رمہیں۔ ۲۔ تعلیم یا فنڈ محض اور غیر تعلیم یا نشخص میں وہی فرق ہے جوز ندہ اور مردہ میں۔

٤ - زيان - يسفر شارا آراني ساتو و بنايان ٨- علم و كربول يا نوكريوں كے ليے نہيں بك ذہن کی اصلاح کے لئے حاصل کرد۔

9۔ دو بھو کے بھی سیر مہیں ہوتے علم کا بھو کا اور دولت كالجوكار

•ا۔ انسانوں سے محبت کرنا بھی درائمل فندا ہے محبت کرنا ہے۔

اا۔ دوئی خوبصورت جرول سے اہلی کر و کرویا۔ ساکش دل کے کالے ہوتے ہیرا۔ ا۔ یک ایک ایک سمع ہے جو دوست اور دشمن د دنوں کے گھر میں اجالا کرتی ہے۔

''الٰہی ! جعفر کا بیجا ہوا <u>جھے بھی ملے</u>'' أم جعفر الله كافظنل طلب كرنے والے كو درہم اور اپنانام لینے والے کو ایک سننی ہوئی مرغی میں دی دینارر کھ کر دیا کرتی تھی۔

"الى المحص الله نصل والرم سے روزی

پہلا اندھا اپنی مرغی دو درہم میں دوسرے اندھے کے ہاتھ نیج دیا کرتا تھا۔ایک روز اُم جَعفر نے ابنانا م کینے والے اندھے سے کہا۔ "کیا تجھ کو مارا فضل بعنی سو دینار نہیں ملی؟"

اندھے نے کہا۔ " مجھے تو ایک مرغی ملاکرتی تھی جے میں ا ہے دوست کے ہاتھے دو درہم میں ﷺ دیا کرتا تھا۔' اُم جعفر نے کہا ہے۔ "الله كالفل طلب كرنے والے كاميان ہیں اور آ دمیوں کے تفنل کا طلب گارئروم ہے۔' صارانا ، کوٹ چھمہ

''سوچ ریزے'' 🖈 پیمحبت بھی سنی اداس کر دینے والی چیز ہے۔ مہربان ہولی ہے تو ساری دینا دامن بیں اا ڈالتی ہے اور چھن جالی ہے تو زندگی کی تمام بہاریں، تمام رنگ، تمام خوشبوسی، تمام خواب این ساتھ سمیٹ کر لے جاتی ہے۔ ا بادیں آب حیات کتے ہولی ہیں شاید ای لئے بھی مہیں مرتبی اور ہمیشہ حارے ذہن ہے گنبدیر روشیٰ بن کر چیکا کر تی ہیں نکلیف دہ یا دوں سے دستبر دار ہونا احیما لگنا ہے کیکن وہی ہمارے دل و دیاغ ہے آسیب کی مانند چے جاتی ہیں۔

النائب کے ہول یا خلوص کے واتے

2016 ) 238 ( )



عیب جھیا وَ کئے ۔ لُوا اکو کُ آپ کے عیب ہمی جھیائے گا۔ الله الميشدز بان كواتيمي بالول كے لئے استعال كرو\_ الم المبشه م بولو، جھوٹ بو لنے سے گنا ہوں میں میربراشد، دہائے ت محبت کیا ہے ا۔ محبت اس چیز کا نام ہے جو کی نہیں جاتی ہو جانی ہے۔ ۲۔ محبت بیار کے سوا کیجھ بیس مانگتی۔ س۔ محبت ایک واحد الی چیز ہے امیری اورغر بی کا فرق مٹاسکتی ہے۔ س محبت کیا مطلب کسی چیز کا حاصل کر نامہیں ۵۔ محبت اگر خریدی جالی تو امیر دولت مندا سے خرير پلتے۔ ۲۔ محبت ایک ایسا جذبہہے جوخود دل میں بیدا ہوتا ہے۔ ے۔ محبت انسان ہے بھی کی جاتی ہے اور خدا اور اس کے رسول سے بھی۔ ٨\_ محبت دل كي محبرا ميون ــــــ أكاما والفظ ــــــي .. 9\_ محبت ہیشہ قربانیوں سے میروان چردھنی ہے۔ . ا۔ محبت روح کا گااب ہے جو گناہ کی دھوب میں *مرجھ*ا جا تا ہے۔ اا۔ جی محبت کارشنہ خدا وناری ہے۔ ۱۴۔ محبت کی کوئی منزل کہیں اس کی ابتدا اور انتہا ایک ہے۔ ۱۳ محبت ایک ایس جھیل ہے جس کے کنارے بی*ٹی کرم* نظارے کرو۔ محبت کی غذاصرف اورصرف پیار ہے۔ ۱۵ مین زندگی ہے۔ سائر ونعمان ، کتاریاں

۱۳ دومروں کے سینے سے شرایل وقت دور کراکہ مہلے تو اینے سینے کی صفائی کر۔ ۱۴ ہمیشہ مسکراتے رہوزندگی خود بخو دخوبصورت ہوجائے گی۔ ۱۵۔ جاری غلطیاں ہمیں وہ تعلیم دیتی ہیں جو کسی کتب میں مہیں ملتی ۔ ١٧ ـ زمين كى لغزش قدموں كى لغزش سے زيادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ےا شارٹ کٹ راستہ بھی کھار بہن طویل ہو جاتا ہے۔ ۱۸ دریا کے بانی اور آئکھ کے بانی میں صرف فرق جذبات کا ہے۔ رں ہدبوت ں ہے۔ 19۔ دوست کونفیحت المسملے میں کروتعریف سب کے سامنے کرو۔ ۲۰ دوست کوا تنا مت آ زیاد کے دہ تمہیں از مائش میں ڈال دیے۔ الا ماراآج كاعمل كل كے لئے تاريخ ہے۔ نغمانه حبیب، را دلیندی دین اخلاق رسول التُدصلي الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که' 'تم سب می*س مجھ کؤ زب*ادہ محبوب اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے فریب وہ تحص ہے جس کے اخلاق ایجھے ہوں اور تم سب میں مجھ کو زیادہ برا لکنے والا اور آخرے میں جمھ ے سب سے زیادہ دور رہنے والاِ وہ حص ہے جس کے اخلاق ہرے ہوں۔'' ( جہتی زیور ) عاصمه حیدر، قصور بچه کام کی باتنیں المن جب بھی بولو، اجھا بولو۔ الم زبان سے کھھ بھی ایبا نہ بولو، کہ جس سے دوسرے انبان کا دل زخمی ہو۔ مروس کے

2016 ) 239 ( [:=

公公公



مشكل بين الرحلات ولى ول الله آن المين جل دي آنين دل والوكوجه جانان میس كباء ایسے بھی حالات ہیں جس درج ہے کوئی تقل میں گیا ہوہ شان سلامت رؤتی ہے میجان تو آنی جانی ہے،اس جان کی تو کوئی بات جیس مبدان وفا دربار نبیس، ببال نام ونسب کی بوجیه کهال عِاشْق سوکتی کا نام نہیں ، پیشن کسی کی ذات نہیں کر بازی عشق کی بازی ہے، جو جا ہولگا دو ڈر کیسا كرجين كياتوكيا كمناه الرياجي تؤيازي والمناقية زیامنصور: کی ذائری ہے کی ظم جھے ہے گھڑ کے مرحادیے اور میں بھی سوجا کرتی تھی تم نه مليتوجي نه سيول کي دیکھو، ہم کو مجھڑ ہے گئی صدیاں جینیں لیں ہم تو مرتبیں یائے ديكهوراتم دونول زنده بين ہم دونوں جھونے تھے نغمانہ طبیب : کی ڈائری سے ایک خوبصورت د در محمدت «محصالیم در بی) ، محیت کچھاہیں دیتی روایت کے اسپر وکو سوائے خاموشی کے جورگوں میں بہتی ہے سوائے آمک ویرالی جودل پہ جیمانی رہتی ہے مواع ورورسوالي

صارانا: کی ڈائری ہے ایک ظم بہت عرصے سے سنسان ہے اب تو رونین تھا جورستہ ویران ہے اب تو ہاں بھی بے درود بوار ہے گھر بھی سجتا تھا تولي منذمرون بياكب ديأجهي جلتاتها نرم گھاس کے بستر پرلیٹی كفلية سان كوديممي نا زك كول ى لاك کہکشاں سے کرنیں چنتی تھی مسی کے آئے کے خواب بنتی تھی دیجے کی تھٹی بردھتی لوسے سمنتاسكرتا تهادل اسكا کے ہنتے کہے کی آس میں تھی خودتر اشے ہوئے بن باس میں تھی ماہ وسال گزرتے جاتے تھے زندگانی میں نشان کے بے کمس ہونٹوں نے اسم وه دیا ہے کیہ ' رات کی کالی آنکھون سے جركاندهيرانهين جفننا تھنی بلکوں کے سائے میں كوئي خواب نهيس مكتا ید تنیں گزریں کہان منڈ بروں پر د ما السنهين جلتا فریجہ رحیم: کی ڈائری سے ایک غزل ك بادين نيراساته نبين، كب ماته بين تيراماته نبين على صديحة التي الول بيس، اب جركي كوني رات بيس

اك خواب كانياما يھول كھلے وه بھول بہاریں لہروں میں اک روز ہم بھی شام ڈیھلے اس کھول کے ہتے رنگو میں جس ونت جاند جلے اس دنت کہیں ان آنگھول میں اس برے بل کی بارتو ہو ان جميل م مهري التحمول ميس اک شام کہیں آبارتو ہو بجر جاہے عمر سمندر کی . ہرموج پریشان و جائے براجات آکورر تے ہے ہرخواب کریزاں ہوجائے پھر جا ہے پھول سے چبرے کا ہردردتمایال و جائے وه رویب نگرا بیجا د تو ہو وهکس جھی آ زاد تو ہو ان جھیل کی گہری آنگھوں میں اک شام کہیں آبا دتو ہو صباحت علی: کی ڈائری ہے "بردعا" وہ اتناسنگ دل ہیں ہے كمير بيس آنسو ميري بھيك مائلتى نگامېن اس کے کس کومیری ترتی مانہیں اس کی طرف میرے بوستے قدم مير \_ بالفذلول كي صورت د هل سر د هل سر بولتے ہوئے جذیے سمجھ نہ پاتا وہ اتناانجان ہیں ہے

جو حياروں ست پهوتی ہے۔ سوائے ایک اذبیت جوساری عمر رہتی ہے ہم اپنا سرا تھا کے چل نہیں سکتے گناه کرتے نہیں پھر بھی شناہ گاروں میں شامل روایت کے اسیروں کومحبت جھے ہیں دی محبت جمهایس دی عاصمه حيدر: ي ذائري ہے ايك غزل فرفت کے پڑے ہم یہ جو الڑات نہ لوجھو جو کہنے ہے فاصر ہول وہی بات نہ ہوجھو میکھ رکھ لو مجرم میرا ندامت سے بچالو ایوں برم بیں مجھ سے مری اوفات نہ پوچھو مر جائیں کے توہین محبت نہ کریں گے کیا اہل ونا کی ہیں رسومات نہ پوچھو وہ جاہے تو بے ساغر و مینا ہی باا دے بارو میرے ساقی کی کرامات نہ لوجھو آ تھوں کے تو ساون کو سبھی دیکھ رہے ہیں سینے میں ہے جو تندی برسات نہ ہوچھو میرب راشد: کی ڈائری سے ایک ظم ''جدالی'' برسول جداتی ملی تسمت نے ہمیں پھر سے ملایا توسدا جدائی ہلی چلوآج مل کرمسکرا نیس اور کبیں کہ ہم نے اک خوبصور ت سما سينا ديهجا صرف اكسينا ديكها سائر ەنعمان: كى دائرى سے ايك ظم ان جمیل کی تمبری آنگھوں میں اک شام کمون آبادتو بو

2016 ) 241 ( Link

آپ اپنا دیا ججها دوں گ جان لیوا ہے دل کی خاموثی میں اے بولنا سکھا دوں ک جی تو اوں گ ترے بغیر زندگی کو بنواب کیا دول کی آنے والے کا دیکھوں کی رستہ جانے والے کو رستہ دوں ک فریدِه عابد: کی ڈائری سے ایک ظم درسالره، اک نے دن کے اجرتے سورج تھیں ابن انہی کرنوں کیسم اس آنے والی رات کی جا عدنی اک دعدہتم ہے بھی لینا ہے آسال بررات کے سے ازتے ستارہ ایک بات مہیں بھی کہنی ہے اس بہار محرے باغ میں ادھ کھلے گایب س لوتم بھی اس ہوا میں بلھری موشیہ کی خوشیو یہ جانوتم بھی کہ میرے دوست کی سالگرہ ہے اسے تم سب، تحفے کی صورت بیغام دیں ہوں ہزار برس کی خوشیاں اسے دعادین ہوں منزه سجاد: کی ڈائری نے ایک غزل تیرے ہونے ہوئے مفل بین جلاتے ہیں جراغ لوگ کیا سادہ ہیں اسورج کو دکھاتے ہیں جراغ این محرومی کے احماس سے شرمندہ ہیں خود بیں رکھتے تو اوروں کے جھاتے ہیں جراغ بیتال ردور بهولی جالی بین رفته رفته دميرم أنكمول سے چھنے جاتے ہيں جراع کیا خبر ان کو کہ دائن جبڑک انتے ہیں جو زمانے کی ہواؤں سے بیاتے ہیں چراع 

كەمىرى مانك كاسوناين اس كونظر تهيس آتا وہ کسی بددعا کے زیر اثر ہے فرح سلیم: کی ڈائری ہے ایک اظم اےبادصا اس کےشہر جائے تو میرے دل کا چیکے ہے اس دل کے شبتانوں میں اتار دینا میری آنگھوں کے ٹوٹے خواب اس کی آنگھوں کو بخش دینا میرے ہونٹول کی ان کہی باتیں اس کی ساعتوں میں اتار دینا بڑی ویران ہے اس دل کی نگری تو چکے ہے اے کہ دیتا مجتی بھولے سے تو ہمیں یا دکر لیہا نسرین فیصل: کی ڈائری ہے ایک غزل رخم بھر رہے گئے ہیں جان جاں کہنا اے سویا سونا سا کے سادا جہاں کہنا اسے ہو کئیں تاریک راہیں ایک جگنو بھی نہیں مث گئے مزل کے سارے ہی نثال کہنا اِسے دید کی پیای نگاہیں ہار کر پھرا کمئیں اہے گھر کو اوٹ آئے مہزباں کہنا اسے چاندنی ، خوشبو ، بهاری ، بیار کا موسم حسیس سب تمہارا لوجھتے ہیں جان جال کہنا اسے لاکھ کوشش کی جھیایا درد دل کا اے ندیم عال دل چرے سے سین ہے عیاں کہنا اسے کئی ساجد: کی ڈائزی ہے ایک غزل سارے شکوے گلے محلا دول کی ایں کو رکھوں کی مسکرا دول کی ع الله المالية المالية



ج: آب كے سوال ير صربا ہول \_ س: ہمیں تو حنا کی محفل ہے محبت ہے اور آپ کو؟ ج: تحفل والول ہے۔ س: كبهي غصرآيا؟ ج: بے تکے سوال پڑھ کر۔ س: تمس بات يرزيا ده غصه آيا؟ ج: جس بات يرجهي غصرآيا۔ س: زندگی میں کس چیز کی می محسوس ہوتی ہے؟ ت: برامان جاو کی بره کر\_ س: کیادوتی پیار ہے؟ ح: ميس-س: کیا زندگی گزارنے کے لئے لومیرج ضروری ہے؟ ج: اجھے بچے الی باتیں نہیں سوچتے۔ . س: میرے کی اے کے پیرز ہونے والے ہیں۔دعا کرین گے۔ ج: حمس کے لئے؟ تمہارے لئے یاممتن کے صبارانا ---- کوٹ چھے س: آداب عین غین جی کیسے مزاج ہیں؟ ج: الله كاشكر ہے۔ س: مير ب بغير كيسار ہا؟ ج: چچ کے بتا نتیں۔براتونہیں مانوں گی۔ س: عين عين جي نو ما سُنڌ بتا ننس؟ ج: بہت سکون رہا۔ س: کیا کہدے ہیں ادھردیکھیں؟ ج: دیکھ تو رہا ہوں۔ میں ناک پر رومال رکھ

رابعه رزاق ---- سيالكوث س: بابر کاموسم اندر کے موسم سے کب ملتا ہے؟ ج: دل کی مراد مجرآنے ہے۔ س: الحكے موسم بہار میں بھلا ہم كہاں ہوں گے؟ ج: "ایک مخص کی لڑکی گھر سے بھاگ کئے۔ دوسرے دن وہ افسوس کرنے والے لوگوں سے کہدرہا تھا کہ ایک بات ہے کہ میری وہ لڑکی بڑی اللہ والی بھی بھا گئے سے ایک رات ملے وہ مجھے کہ رہی تھی کہ اباکل مارے ہاں ایک محص کم ہوجائے گا۔ 'اپتم؟ س: ہر شوہر کو بیوی اچھی لکتی ہے مگر دوسرے کی کیوں؟ یوں: ج: ای کوتو کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ س: آب کو بھی کسی نے دن میں تارے ج: كيول تمهاراا واره بـ س: ایگرانسان ریموٹ کنٹرول سے <u>حلز</u>کیس تو؟ ج: لكيس تو كيامطلب الجمي بهي حلت بين يقين نہیں آتا تو کسی بھی شوہر کودیکھ لو۔ س: نفرت کی زمین بر بھی پیار لکھنے والے لوگ کسے ہوتے ہیں؟ ج: اس دور میں تو یا گل ہی ہوتے ہیں۔ س: تمس موسم کا جاد دسر جڑھ کر بولتاہے؟ ج: جس میں اندر اور باہر کا موسم یکسال خوشگوار

المال وعليم! جناب كياكرر بي بين؟ ريو ولي المال وعليم! جناب كياكرر بين المال وعليم المال ا

🛚 🐧 محت كونے كے لئے كيا چرہا ہے؟ رج: دل\_ "خانيوال س: دنیا کی خوبصورت کیا چیز ہے؟

ج: دنیا خود بہت خوبصورت ہے۔ س: زندگ کي اداس را ہوں بيس؟

ج: خوشیال بکھیر دو۔ نغمانہ صبیب ---- راولپنڈی س: آ داب عين جي! تو پھر کيا اظہار ويلنٹائن بر؟

كما تو كما ملا؟

س: بوں زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا کوئی..... وہ ایک راہ میں کہدر ہاہے ہمیشہ کے لئے "محل بائے "اب میں کیا کروں؟

ج: راه بدل لو-س: ''مشیا''لفظ کامعنی تو لکھ دیں کہ کیا ہے؟

ج: لعنت سے استفادہ کرلو۔

س: كيا اين محبت كو هنيا كهنے دالے محبت كريكتے

ہیں کسی ہے؟ ج: محبت بھی گھٹیا نہیں ہوتی۔

س: کیا آپ نے بھی کسی کی محبت کی تو ہین کی

س: جب کوئی بیار سے بلائے گا .....تم کو .....؟

ج: ایک مخص بہت یادآئے گا۔

 $^{2}$ 

فریحدرحیم س: محبت کیاصرف ایک بارہوتی ہے؟

ج: جي بال بعديس عادت بن جالى --

س: ململ تنهائي سے الچھي لکتي ہے؟

ج: جسے محبت ہو گئی ہو۔

لوں \_

س: حسن كوجا ندكيول كيت بين؟

ج: اس تك رسائي جومشكل ہے۔

س: عام طور برتو شادیاں ہونی ہیں؟

ج: شاديال عام طوريري مولى بير-

س: محبت كياب؟

ج: كياتمهين بنيس معلوم؟

س: روشنی کیاہے؟

ج: لوريقي بناناير عا

س: محبت میں کامیا کی کاراز؟

ج: محبت کیا ہے مہیں معلوم نہیں اور کامیالی کا رِاز يُوچِينے لَكے ہو\_

س: کس سے بیار ہوجائے تو کیا کرنا جا ہے؟

ج: علاج اسے ال باب کے پاس جاکر۔

زیبامنفور س: میری آنگھوں میں دیکھو؟ رحيم يارخان

ج: سمہیں نیندآ رہی ہے۔

س: اپنوں کی جدائی کیوں برداشت ہیں ہولی؟

ج: ان کی عادت سی جوہو جالی ہے۔ س: زندگی میں انسان کی ہارکب ہوئی ہے؟

ج: جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو۔

س: انسان این بے عزلی کب برداشت کر لیتا

ج: جباس كے سواكوئي عاره ينه مو-

س: ایک عورت کے لئے زندگی کا سب ہے

بھاری بو جھ کون ساموتا ہے؟

ج: جب نکمے جاوند کا بوجھ اٹھانا پڑے۔



ہنسنامنع ہے روآدی بیٹھے ہوئے تھے۔ایک نے کہا "ا أرتم سامنے والی دکان سے کوئی چیز جرا کر لا و میں ماچ سورو پیسیمہیں دوں گا۔'' وه آری گیا اور نورا کھی کا ڈبے لے آیا۔ دوسرے نے کہا۔ ودختهبين مين كرافسوس ہو گاميں پوليس والا دوسرے نے کہا۔ ''که آپ کوزیاده د که ہو گامیں اس د کان کا مالک ہوں۔'' ایک آ دی بلی کونهلاً ریا تھا۔ دوسرا آ دمی ادھر ے گزراتو کہنے لگا۔ "إس كونهلا ونهيس بيمر جائے گا۔" وہ کہنے لگا۔ ''نہیں مرتی۔'' تھوڑی در کے بعد وہ آدمی دوبارہ گزراتو ديكها بلى مركني هي - كين لكار "كميس نے كہا تھاناں سمرجائے گى۔" وہ آدمی بولا نہلانے سے مہیں یہ نجوز نے

نی وی پر چل گیا ہے کرکٹ کا جو چکن ہر مخص محو دیر ہے دلہا ہو یا رہین اک مولوی سے لوچھا جو حوروں کا باللین داڑھی تھیا کے بولے! ہنڈرڈ فار ون میں نے کہا یہ وقت ہے حق کی اذان کا بولے کہ میں تو قین ہوں یونس خان کا اک شعر کھر میں بیٹھ کے کہنا محال ہے بچوں کا ذکر کیا ہے ، یہ بیکم کا حال ہے یو چھا کسی نے آب کے ''وہ'' ہیں مکان پر بولیں وہ تھے ہو گئے کب کے "مُدآن" یر صاحت على منڈي بہا دُالدين انمول موتي 🖈 كردار وہ مالا ہے۔جس كا ايك موتى تھى ئوٹ جائے تو مالا بھر جانی ہے۔

🖈 کتناعظیم ہے وہ مخص جوانیے عم سینے میں چھپائے رکھتا ہے اور زندگی تجرمسکراتا رہتا

اس دنیا میں واحد طریق زندہ رہے کا ب ہے۔ کہ انسان دوسروں کی غلطیاں بھول

ا شرافت کی سب سے بڑی دلیل بیہ ہے۔ کہ شریف کی کود کھائیں دیتا۔

﴿ آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں۔ دیکھنے ہیں بہت شفاف نظر آتے ہیں حالانکہ یہ ہیں ہوتا کتناح جوٹ کتنا بچھتاواا ہے ساتھ بہا کر

ے مارے ہوتے ہیں۔ اس

ا کم بھو کا لڑ کا دروازے پر جلا رہا تھا کہ

ماسٹر صاحب نے ایک لڑ کے سے کہا۔ ''بتا دُنتمہاری ہا دِرٹی زبان کون سے؟' لر کامعصومیت سے بولا۔ ''جناب!میری ہاں گونگی ہے۔'' فريده عابد بملتان مینی کے ما لک ذیثان نے ایک دن ایخ ملازم ارسلان کو بلایا اور غصے میں کہا۔ ''میں نے بچھلے تین سال میں خاص طور پر سے بات نوٹ کی ہے کہتم جب بھی اپنی بیوی کی بیاری کا کہدکر مینی سے پھٹی لے کر جاتے ہوتو اس دن ضرور کوئی کر کٹ جی ہوتا ہے۔' ارسلان نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ " آپ کے کہنے کامطلب سے کہ میری بیوی بیاری کابہانبرکرلی ہے۔ عظمی ساجد ، گوجرانواله "جره تم کھ پڑھ رہے ہو؟" تنجوس باپ نے شاہ خرج سٹے سے بوجھا۔ ''مہیں یا یا جی۔'' بیٹے نے مختصر جواب دیا۔ '' کیاتم کچھ لکھ رہے ہو؟'' باپ نے پجر

دریافت کیا۔

« «نہیں یا یا! میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ ' حمز ہ نے جواب دیا۔

"تو پھرخدا کے لئے چشمہ اتار دو۔تمہاری ر نفنول خریمی کی عادت سی دن مجھے دیوالیہ کر

منزہ سجاد، سکھر سیر بیسواسیر اسکاٹ لینڈ کے ایک باشند ہے کوا بے بیٹے کی فضول خرچی ہے بہت شکایت تھی آخر ایک روزاینے بیٹے سے اس نے کہا۔

میں بھو کا ہوں۔ اللہ کے نام بررولی دے د اندر ہے آواز آئی ماللن میں ہے مین کراڑ کا جلایا میں رولی ما تک رہا ہوں ماللن ہیں۔

ا یک مخص کی سالوں بعد وطن واپس آیا جہاز کی سٹرھیوں ہے اتر تے وقت وہ زبین بر تجد ہے کی حالت میں کریڑااور زمین چومنے لگا۔ سامنے کھڑے سیابی نے اس کی حالت دیکھی تو دل میں سوچا کہ کتنا اجھا شخص ہے اس کو وطن کی مثی سے لتنی محبت ہے کہ وطن چہنچتے ہی سب سے مہلے يبال كېمني چوم رہا ہے۔ سيابي آگے بر ها اور كرم جوش سےاس كا ہاتھ د باكر كہا۔

''آپ بہت محب وطن ہیں میں آپ کی حب لوطنی کوسلام کرنا ہوں \_'' اس مص نے غصے سے کہا۔

''تم يملے ميہ بناؤ كەميرھيوں *پر كىلے كا چھ*لكا ل نے پھینکا تھا۔"

بہار کے رنگ ایک صاحب کی کسی دوسرے شہر میں شادی ہونے والی تھی کیہ آتفاق سے وہ اسٹیشن برسو گئے اور گاڑی جیموٹ گئی جب آئکھ کھلی تو بہت گھبرائے ہوئے تھے۔سیدھے گھریہنیے اور ایلی ہونے وال بیوی کونون بر کہا۔

''کر جب تک میں ندآ وُں تم شادی مت کرنا۔''

ایک بہت موتی عورت نے رکشے والے ے کہا۔ '' مجھے اسٹیشن تک چھوڑ دو۔'' ریشے دالا بولا۔ طوح چھوڑ تو دوں گا گر دو چکر کگیں گے۔''

2016 ) 246 ( 15

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تید ملی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



كا بيتے ہاتھ ہلاتے ہوئے اس كى طرف بھاكے چلے آرہے ہیں اور ان میں سے ایک وہی کسان \_ "کیا بات ہے؟" تاجر نے کسان سے '' بيميرا دوست الله دنة ہے۔'' كسان نے '' میں نے اس سے پوچھا تھالیکن اسے بھی چک تمبر۱۳۴۷ کا راسته معلوم میس " عفت آفاً ب، جھنگ تجریدی آرٹ کی نمائش میں ایک ادا کار اور اس کی ادا کارہ بیوی نے ایک تصور خاصے منك داموں خريدى اور اے لے حاكر اے ڈرائنینگ روم میں لگا دیا۔ الحلے دن آرنشٹ اس جوڑے کا شکر یہ ادا کرنے ان کے گھر پہنچا تو د بواریراین تصویر دیچه کر حیران ره گیا کیونکه اس کی تصویر الٹی آئی ہوئی تھی۔ ِرابعِه رزاق، سيالكوٺ ایک ملمبر نے نل درست کرکے ولیل صاحب کواپنا بل تھا دیا۔ بل دیکھ کر دلیل صاحب <u>پراع یا ہو گئے۔</u> ' تنین سورویے نی محمنشہ خدا کی پناہ ، میں تو دن بحريس بھي اتني رقم نہيں كما تا۔'' " تم تھیک کہدر ہے ہو۔" پلمبر نے بورے خلوص سے جواب دیا۔ ''وکارکت میں میرانجھی ہیے ہی حال تھا،کین

اب خدا کاشکرے۔" د پجانداخد ، تحسر

公公公

''اب آئنده میں تمہیں آیک روپیہ ہیں ''مگر کیوں ڈیڈی؟''لڑ کا حبرت ہے چیا۔ باب نے حفلی سے کہا۔ ''ال لئے كئم آج ہے مرے لئے م چے ہو۔'' سے نے برجھا کرکہا۔ ''تو ڈیڈی کفن دن کے لئے تو چھرقم دے دیں۔''

عاليه دحيد، فيمل آباد شكسه پیے پناہ خواہشیں<sup>،</sup> بیر وچوں کے لامتنا ہی سلسلے بيجذبات ، بياحباسات وہ ماتھ کزرے چندلمحات میری بے چینی بڑھا دیتے ہیں آ جاؤتم اک بار

تا كەبىس این شکست سلیم کرلوں صباحت ناصر بمركودها

ایک تاجرایی کاریس ایک گاؤں سے گزر رہا تھا اس نے راہتے میں کسان کو روک کر

" آپ کو معلوم ہے کہ چک نمبر ۱۸۳ کی ظرف کون ساراستہ جاتا ہے۔ کسان نے جواب دیا۔ '' میں شرمندہ ہوں <u>مجھے نہیں</u> معلوم '' مہ جوات س کر تاجرآ کے برھ کیا جب وہ وہاں سے تھوڑی دور نکل آیا تو اسے بیچھے سے ا وان من دي اس نے ديكھا كه دوآدى مانية

کر لیتے ہیں دل اپنا تصور سے ہی روش ہم مانگے کے جراغوں سے اجالانہیں کرتے درد الفت نے کھول دیئے سعید سب راز درنہ زبان کو تالا تو میں نے بھی لگا رکھا تھا

مہکتی بلکوں کی اوٹ میں کوئی تارا چھا تھا رات میں میری بند منفی نہ کھو گئے وہی کوہ نور ہے ہاتھ میں میں تمام تارے اٹھا اٹھا کرغریوں میں بانٹ دول میں تکام تارے اٹھا اٹھا کرغریوں میں بانٹ دول میں ایک رات وہ آسان کا نظام دے میرے ہاتھ میں ریحانہ احمد میں جہاں بھی ہو ہے آئے تمہیں یادی بالی ہیں تمہارے ساتھ گزری تھیں جو شامیں بالی ہیں روتا میں دہ مجھو تمہارے بن کسی کا دل نہیں روتا میں کہی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں میں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں میں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آج بھی تم کو اداس آنکھیں بالی ہیں ہیں کسی کی آب ج

و تفے ، و تفے سے ستاتا رہا تیرا بیکر مجھ کو اک بات بتانے میں بوی دریائی بول تو ایک بات بتانے میں بوی دریائی بول تو جیون میں تغیر کوئی ایسا بھی نہ تھا بھی معمول یہ آنے میں بوی دریائی

بے کار خیالوں سے لیٹ کر نہیں دیکھا کی ہوا ، ہم نے بلیث کر نہیں دیکھا اس ڈر سے کہ کث جائیں نہ بینائی کے رشتے اس ڈر سے کہ کث جائیں نہ بینائی کے رشتے اسکھوں نے تیری راہوں سے ہٹ کرنہیں دیکھا صبارانا ۔۔۔۔ کوٹ چھے۔ بیدسوج کر کہ وہ ہوگا کسی اور کے پہلو میں گزار کے کبھی دیکھو ، ہزار سال کی رات

عالیہ وحید ---- فیمل آباد کیسے فرار حاصل کروں میں تیری یادوں سے اس شہر کے ہر فرد کی زباں بہ ہے ذکر تیرا

پھر وہی زخم ابھر آئے جو بھر چلے تھے آج پوشیدہ سے کچھ خط کتابوں میں ملے تھے

وہ کہر ہاتھا میں لوٹ آؤل گا ایک دن انظار کرنا وہ ہجر تھل میں رفاقتوں کے سراب دے کر چلا گیا مباحث ناصر ۔۔۔۔ سرگودھا ہم ہم این کا خط ہو اسے بھی سنجال رکھتے ہیں خوشی ملے تو تیرے بغیر خوش نہیں ہوتے ہیں جو شی مالی رکھتے ہیں ہوتے ہم اپنی آئکھ میں ہر دم ملال رکھتے ہیں ہم اپنی آئکھ میں ہر دم ملال رکھتے ہیں ہم اپنی آئکھ میں ہر دم ملال رکھتے ہیں

تیرا خیال ، تیری طلب ، تیری آرزو اک بھیڑی آرزو دیا کے بھیڑی گئی ہے میرے دل کے شہر میں دنیا کی نعمتیں تو یہاں دستیاب ہیں عفت آقاب --- جھنگ عفت آقاب --- جھنگ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو مجھے ایک رات نواز دے مگراس کے بعد سحر نہ ہو میرے زوں میں تھی تھی ابھی خواب سے جاند نی میرے بازوں میں تھی تھی ابھی خواب سے جاند نی میرے بازوں میں تھی تھی ابھی خواب سے جانا مید کھر نہ ہو رابعہ رزاق --- سالکوٹ رابعہ رابعہ رزاق --- سالکوٹ ہم اہل وفاحین کو رسوا نہیں کرتے ہم اہل وفاحین کو رسوا نہیں کرتے ہے۔ تو دیکھانہیں کرتے ہیں جو الحقے رخ سے تو دیکھانہیں کرتے





تجھ سے جدا ہو کر شانس کے رہے ہیں ہم تیری زلف کو جھو کر آنے والی ہوا کی خاطر تیری بے رخی نے سمجھا دی بیہ بات برنس کو خشک نہ رکھنا خیر کی مٹی کسی کے آنسوڈل کی خاطر عاصمہ حدر

عاصمہ حیرر ۔۔۔۔ وہ مجرے شہر میں کسی ہے ہمی میرے مبارے میں ہو چھٹا نہیں میں ہو چھٹا نہیں دل جو اک دوست تھا مگر وہ مجی دل جو اک دوست تھا مگر وہ مجی جی نہیں جی نہیں کے اپنے کا مجھر ہے بولتا ہی نہیں

محبت کے ہر جذبے سے وہ انکار کرتا ہے وہ فونفرت ہے اور نفرت کا کاروبار کرتا ہے اسے گرموت پیار ہے تو وہ مر کیوں نہیں جاتا وہ سارے شہر کو جینے سے کیوں بیڑار کرتا ہے میربراشد ۔۔۔۔ وہاڑی میربراشد ۔۔۔۔ وہاڑی اتنی حیاس ہوا ہو جائے اتنی حیاس ہوا ہو جائے مانگنے ہاتھ یہ کلیاں رکھ دے مانگنے ہاتھ یہ کلیاں رکھ دے

ارمان تڑیتے رہے ساحل کے آس ہاس شاید میرے یقیس کی کشتی الٹ گئی

اتنا مبریال خدا ہو جائے

سائرہ تعمان ---- کھاریاں ہم سے تو بہت اور بھی مل جانیں گے تم کو ہے بات بس اتن سی کہ نایاب بید دل ہے

جش وصال کی لا کھ سبلیس اور سنجوگ ہزار

جانے والے سختے کس طرح بتائے کوئی زندگی کتنی ادھوری تیرے جانے سے رہی

> تم کمحوں کا حماب رکھتے ہو زندگی کی کتاب رکھتے ہو فرصت ملے تو لکھنا مجھی کیا میرا دھیاں رکھتے ہو

مشکل کہاں سے ترک تعلق کے مرحلے
اے دل سوال مگر تیری زندگی کا تھا
زیبامنھور --- رحیم یارخان
بیار ہو جائے تو بھلایا نہیں کرتے
کسی کو اتنا ستایا نہیں کرتے
ہواؤں سے دوستی کرکے الجم

میری نیند میں میرے سپنے اڑا کر چاہ گیا اک شخص مجھ کو جرا کر چاہ گیا محبت کا اظہار اس نے اس طرح کیا بھول میری کتاب میں چھپا کر چاہا گیا لغمان صیب سال میں جھپا کر چاہا گیا لغمان صیب سال

2016 249 ( 15

اجزا شهر الجيما للها ب ایک جھے بس تو نہیں ملتا ، ویسے لوگ ہزار بھیں بدل کے جوگی والا ، گاتا بھرے فرحت عشق میں روگ ہزاراوسا تیں عشق میں روگ ہزار

سات رگوں سے کھیلنے والا اک نیا رنگ ابھار سکتا ہے زلف ہو یا غریب کی قسمت دوسرا کب سنوار سکتا ہے

...... پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں تیرے آنے کے زمانے آئے ملى ساجد ---- محوجرانواليه اگرچہ جدائی تیری جمع کو گوارہ نہیں ہے سوائے اس کے اور کوئی جارہ مہیں ہے

روش روش لفظوں میں ذا تنیں ادھوری رہ جاتی ہیں ظرف سے سارے قصوں میں ماتیں شعوری رہ جاتی ہیں عجیب ہوں میں اور عجیب گفظوں کی دنیا ہے ا کثر جو کہنی ہیں وہ با ننیں ضروری رہ جاتی ہیں

تغلق کر چیوں کی شکل میں بکھرا تو ہے مجتر مجھی شکتہ آئینوں کو جوڑ دینا جائے ہیں ہم فريده عايم ---- ماتان تم نے دیسی ہے جو باہر سے ضیاء کھے اور ہے عل رہا ہے میزے اندر دیا کھے اور ب جا گتا ہے بول تو شب مجر ایک چوکیدار بھی انجر کے ماروں کا لیکن رتجگا کھے اور ہے

رید دل ملنے کی شہر بار میں ضد باندھ لیتا ہے کہ بچہ جس طرح بازار میں ضد باندھ لیتا ہے اسے کیسے بتاؤں لڑ کیاں خود کچھ مہیں کہتیں وہ میرے انکار بین ضد باندھ لیتاہے

\*\*

آساں نہیں آباد کریا مھر محبت کا بے ان کا کام ہے جو زندگ برباد کرتے ہیں. صباحت علی مساق الدین میاد الدین میاد الدین میاد الدین می جس وجود کی قربت کو عمر پھر وه مل گیا تو اور بھی تنہائی بڑھ گئی

تیرا خیال یو تیری طلب ، تیری آرزو اک بھیڑ سی کی ہے میرے دل کے شہر میں دنیا کی تعتیں تو یہاں دستیاب ہیں حیری ہی اک کی ہے میرے دل کے شہر میں

وہ کو خدا ہے سو پوری کرے گا آرزو لوگ تو پھروں ہے بھی یا لیتے ہیں مرادیں فرح سلیم ----میں ہجر کے عذاب سے انجان بھی نہ بھی بر کیا ہوا کیہ صبح تلک جان بھی نہ تھی روتی رہی اگر تو میں مجبور تھی بہت وہ رات کاٹنی کوئی آسان بھی نہ تھی

خود کو سبر ہی رکھا، آنسوؤں کی بارش میں ورنہ اجر کا موسم کس کو براس آتا ہے

دیکھا نہیں تنہائی میں تم نے بھی اس کو بچھڑ ہے ہوئے لوگوں کو وہ رویا بھی بہت ہے مجھ بچھ کو یقین تھا محبت پر نہ وفا پر می کھ میری تقذیر میں لکھا بھی بہت ہے نسرین فیمبل نسرین فیمبل

آ دھا کلوالے ہوئے آلو ایککلو آدھا کھانے کا چجیہ لال مرج يا دُدُر ایک حاتے کا چمچہ سفيدزيره بهنابيابوا حسبذاكقهر امک عدد پيازبۈيۈل ایک گڈی کٹا ہوا برادهنيا جارعدد کی ہوئی يركامرت خسب ضر دارت

ب ہے مہلے آتا اور نمک ملا کر گوندھ لیں، دھیان رکھیں آٹا زیادہ نرم نہزیا دہ سخت ہو، گوندھ کرآ دھے تھنے کے لئے رکھ دیں، آلو کے بجرتے میں سارے سالے اچھی طرح ملالیں، تواگرم کریں، ایک جھوٹا پیڑالیں روٹی کی طرح بيل كرمسالا كي آلو پورى رونى پر پھيلا كررهيس، اب دوسرے پیڑے کی رونی بنا میں آلو کے اویر ر کھ کر کناروں کو اچھی طرح دبا کر بند کر دیں گرم توے کے اوپر آہتہ ہے ڈال دیں، ایک طرف مک جائے توبیٹ دیں جب رونی کی طرح سک جائے تو لکڑی کے جمعے سے کھی لگا لیں، اچھی طرح سک کرا تارلیں، گرم گرم میشی چننی ، د ہی کا رائة ساتھ د كھ كرمر دكريں۔

> چکن آلوخمیری پراٹھا اشياء

میسی کے براتھے

اشاء

پاز

هرادهنيا

تازهيشي ایک گڈی ایک کھانے کا جیجہ مين پيالي ایک کھانے کا جمجہ ثابت دهنما جارہے یا چ عدد ה טית ש ایک عدد درمیالی ایک گڑی ذيره كهانے كا جي ノグイシ میرانھوں کے لئے كوكنگ آئل

لیتھی کے بیتے چن کرصاف کریں اور انھی طرح یانی ہے دھولیں، ہرے دھینے کی بھی بتیاں نرم ڈیڈیوں سمیت تو رکز دھولیں، پیاز چھیل کر مونی مونی کاٹ لیں، اب سیھی میں ہرا رھنیا، پیاز، ثابت دهنیا، ہری مرچ، نمک اور مرج ملاکر باریک پیس لیس، اور چتنی سی بنالیس، اگر ضرورت موتو تھوڑا سا یانی ڈال دیں، آئے میں بالائی ڈال کر ہاتھوں سے ملائیں اور تھوڑ اتھوڑ اکرکے میتمی کی چننی آئے یا یانی کی مقدار بردھا سکتی ہیں، آدھے گھنٹے کے لئے ڈھانپ کرر کھنے کے بعید بیڑے بنا کرروٹی بیل لیں اور درمیانی آئج پر بھی یا تیل میں برا مھے بنالیس اور دہی کے ساتھ

اشاء

دیں، اس کے بعد انجی طرح بیل کر بیکنگ ٹر ہے میں رکھیں اور 200 ڈگری سنٹی کریڈ تک گرم اوون میں بیک کرلیس یا کھر دوکھانے کے جمعے تھی کے ساتھ فرانی کرلیس۔

دال پراتھا

اشیاء
چنے کی دال
نمک حسب ذا کقہ
نمک حسب ذا کقہ
پسی لال مرچ ایک کھانے کا جمجیہ
لیموں دوعرد
لیموں دوعرد
ایک گڈی کٹا ہوا
پودینہ
ہری مرچ جارعدد کئی ہوئی
تیل نین کھانے کے جمج

نے کی دال کو نیم گرم پانی سے دھو کر ابالیں لیکن دال بہت زم نہ ہو بھر کی بھری رہے، جب دال کل جائے تو اسے تھنڈا کرکے چوہر میں پیس ليس، پھراس ميں حسب ذا كقه نمك، پسى لال مرچ، لیموں کا رس، بودینه اور باریک کی ہری مرج شامل کرے رکھ دیں ،اب کر ابی میں تیل ر كرم كرك ائل ميس مسالا ملى دال كو باكار سا محون لیں، اس کے بعد آئے میں نمک ملا کر گرم یائی کے ساتھ گوندھیں اور تھوڑی در کے لئے رکھ دیں، ساتھ ہی تواگرم کرلیں، پھرآنے کا ایک پیر ابنا نیں اور روٹی کی طرح ہیل کر اس پرتھوڑی دال کھیا دس، کنارے تھوڑے تھوڑ ے حصور دیں اس کے بعد کناروں برگیا میدہ لگا کر دوسری ردتی بیل لیس اور اسے او برر کھ کر کناروں کو بلکا سا دبا کر بندکردیں،اب گرم توے پراسےرونی کی الن سینک کرائٹری کے جمعے سے تیل لگائیں،

ليى چيني دوکھانے کے تیجیج نمك ایک طائے کا جمحہ امرًا ایکعرد تيل دُير<sup>د</sup> ھ کپ ختک دودھ دوکھانے کے آج ينم كرياني حسب ضرورت يى برى مرچ ایک جائے کا ججیہ فلنگ کے اجزا المليادر تحليآلو ووعزو بهنا جكن كا قيمه ڈ ھائی سوگرام 1/4 ما يح كالجير 1/2 ما يحكا جي عا ث مسالا *چنر*ية برادهنيا

انیک پیالے میں چار کپ میدہ، دوکھانے
کے تیمچے پسی جینی، ایک چاہئے کا چچچ، نمک، ایک
عددانڈا، ڈیڈھ کپ تیل، ایک چاہئے کا چچچ، پسی
ہوئی ہری مرچ اور دوکھانے کے جیمچے خشک دودھ
مکس کریں، پھراسے حسب ضرورت نیم گرم پانی
کے ساتھ فرم گوندھ لیں۔

اب اسے پھولنے کے لئے ایک گھنٹے تک چھوڑ دیں، فلنگ کے لئے پیالے میں دوعرد البے آلو ڈھائی سوگرام بھنا چکن کا قیمہ، نمک، چاہ مسالا اور ہرادھنیا کے چند ہے ڈال کرمکس غیا نے مسالا اور ہرادھنیا کے چند ہے ڈال کرمکس

رو عرد پیڑے بنائیں، اب ایک ایک کرکے ہر پیڑے کو بوی پلیٹ کے برابر ہل لیں۔

اب ایک رونی بر درمیان بیس تھوڑی ک فلنگ رکھیں، کناروں برتھوڑا سا پانی لگا ئیں، اس پر دوسری رونی رکھ کر کنازوں کو اچھی طرح جوڑ

2016 1 252 ( 45

ایک کھانے کا تھا ایک جائے کا تھے نابت ز*ي*ه ایک عدد چوپ کی دارچيني ایکاسٹک دوجائے کے تھے دهنيا ياؤذر أرهاجا ع كاليجيد لال مرچ کی ہوئی آرهاها عُكُما تَكُ *ېلدى يا دُ* دُر همسن. دوعد د کثاموا حسب ذا كقه نمك أيك عدد نماز 1-1/4 کپ دوکھانے کے ج ہرا دھنیا چوپ کیا ہوا'

البلے ہوئے انڈول کو یاتی میں رھیس درمیانی آنج پرتیل گرم کریں ،اس میں زیرہ ڈال کرکڑ کڑا تیں،اس کے بعد پیاز اور دار چینی ڈال کر یکا نیں حق کہ پیاز لائٹ براؤن ہو جائے ، اس میں دھنیا یاؤڈر، لال مرچ، ہلدی، ہسن اور نمک ڈال کر پکائیں، جمچیمسلسل چلاتی رہیں اور کہن کو براؤن کر لیس دومنٹ کے بعد اس میں تماٹر ڈال کرمزیدیا ج منٹ تک بیکا نیں ،اس میں یالی ڈال کر ایک ابال لے آئیں، آج ہلی کر دیں اور باریج منت دم پر رهیس، اعدوں کو بانی ہے نکال کر انہائی میں کاٹ لیں ، اعڈوں کو تیار کردہ سوی میں شامل کر دیں اور تھوڑی دیر کینے دیں، آخر میں ہرا دھنیا جھڑک کر گرم گرم سرو

بھنا ہوا قیمہ

1/2 کلو *دوعر*د

اشياء تيمه پياز

کھوئے کے پراٹھے

سنگنے کے بعدا ہے اتار کر املی کی جیئنی

اشياء

ميده

كھويا

دوکھانے کے تیج حسنب ضرورت فکنگ کے اجزا 125 گرام دوکھانے کے زیج كثا ختك ميوه ایک کھانے کا تھے كدوكش كھويرا ایک کھانے کا تھے

ڈ و بنانے کے لئے ایک بیالے میں دوکپ میدہ،ایک چنگی نمک، دو کھانے کے جمجے تیل اور حسب ضرورت بانی ڈال کر گوندھ لیں اورتھوڑی در کے لئے چھوڑ دیں۔

تلنے کے لئے

ان فلنگ کے لئے ایک پیالے میں 125 گرام کھویا، دو کھانے کے پیچھیٹی، ایک کھانے کا چمچہ کٹا خٹک میوہ اور ایک کھانے کا جمچہ کروکش کھویرا ڈال کرمکس کریں اور پانچ منٹ کے لئے

پھر ڈوکے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا میں اور ان کے درمیان میں فلنگ بھر کر اوپر ہے بیل لیں ،اب انہیں فرائی کر سے سروکریں۔

انثرامسالا

جارعرد

ction

253 (( )

نیل عرد **50 ایم کائل**وا پیار عرد گرم مسالا دوجائے کے بچچ 1/1 گڑی سرخ مرچ ایک جائے کا سچے

پندے دھوکر نمک لگا کر دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں، سفید زیرہ، خشخاس، کھو پڑے کا نکڑا اور بادام بھون لیں اور پھر انہیں سل پر باریک پیں لیں، پھران میں گرم مسالا ادر سرخ مرح ملا کر ببندوں پر لگا دیں، پبندوں پر تھوڑ اتھوڑ ا تھی لگا دیں، اوون میں پندرہ سے بیں منٹ تک کرم کریں، پھر نکال کر ہری مرج بودینہ باریک کتر کر ڈال دیں اور آپ کے دم کے کباب تیار

چکن کہاب

اشیاء چکن تیمہ آدھاکلو وائٹ پیپر وائٹ پیپر زر وگرائز کیا ہوا ایک جائے گاتے کٹی ہو کی لال مرچ آیک جائے گاتے اجینوموتو ایک جائے گاتے ادرک کہن ادرک کہن ایک جائے گاتے ایک جائے گاتے ایک جائے گاتے ایک جائے گاتے

بین کے قیمہ کوئمس مسالے، وائٹ بیپر،
زمرہ، بھنا ہوا گرائنڈ کیا ہوا، بھنا ہوا دھنیا، کئی
ہوئی لال مرج، اجینو موتو، نمک، ادرک، لہسن،
گی، ہری مرح گرائنڈ کی ہوئی کے ساتھ اچھی
طرح میری نبیٹ کر کے ایک تھنے کے لئے رکھ
دیں، بھراسے کباب کی شکل دے دیں اور اسے
میڈیم ہائی پروس جی میک کر اس وال

اسيلے ٹماٹر برى مر چ عادعدد 1/4 گڑی برادعنيا مخى لال مرج ایک کھانے کا تھے ایک جائے کا ﷺ ہلدی بياكرم معبالحه 1/2 ما ئے کا تھ خشك لليهمي ایک جائے کا پچھ ا درکههن کا پبیث دو کھانے کے تیج حسب ذا كفته 1/4 کپ

پہلے کڑائی میں گرم کر کے دوعد دہاریک کئی

پیاز شامل کر کے اتفافرائی کریں کہ وہ اچھی طرح

ہے گولڈن ہو جائے ، پھراس میں دوکھانے کے
ہومیں کہ فیمے کا تمام پانی خٹک ہوجائے ، پھر
اس میں تین عدد کئے ہوئے تمام ، چار عدد چوپڈ
ہری مرج، ہرا دھنیا، ایک کھانے کا چچپہ کئی لال
مرج، ایک چائے کا ججپہ ہادی، 1/2 چائے کا چچپہ کئی لال
مرج، ایک چائے کا ججپہ ہادی، 1/2 چائے کا چچپہ کئی لال
مرج، ایک چائے کا ججپہ ہادی، شامل کر کے
خوب اچھی طرح سے بھنائی کریں۔
آخر میں ہرا دھنیا ادر ایک چائے کا چچپہ کئی جیکہ کئی کریں۔
آخر میں ہرا دھنیا ادر ایک چائے کا ججپہ کئی گائی کہ ہے۔

دم كباب ايك كلو حسب ضرورت جيوعرد ايك كهان ع ايك كهان ع دسب ضرورت ايك ني

اشیاء پیندے ہادام خشخاس ہری مرچ اور بودینہ سفیدز رہے

STATE NO

xxx

## www.Paksociety.com

احکامات اور اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے جو مذہب نے متعین کیے ہیں۔ اپنا بہت ساخیال رکھتے گا اور ان کا بھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں۔

۔ آ ہے درود پاک،استغفارا در کلمہ طیبہ کا در د کرتے ہوئے آپ کے خطوط کی محفل میں چلتے ہیں۔

یہ پہلا خط ہمیں سعد ریمز مز کا چیجہ وطنی سے ملا ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کچھ یوں کرنی ہیں۔

مارچ کا حنامایا علی کے سرورق کے ساتھ ملاء حمد ونعت اور پیارے نبی کی پیاری ہاتوں سے دل کومنور کیا، انشاء نامہ میں انشاء جی کی شاعری کی بے قدری کا درق کھولے بیٹھے ہے، ایک دن حنا کے ساتھ میں ڈاکٹر نازش امین سے ملا فات پہند آئی، سلسلے وار ناولوں میں اُم مریم کا ناول' دل گزیدہ' بے حد دلچسپ ہے، اُم مریم کی تحریروں میں ایک بات تو واضح ہے کہ وہ کہیں بھی تحریر کو بوریت کا شکار نہیں ہونے دہی ، سدرۃ املتی کے بوریت کا شکار نہیں ہونے دہی ، سدرۃ املتی کے ناول کی تو اس مرتبہ قسط انتہائی مختر تھی ادھر شروع تونی اور ادھر ختم مختصر ہونے کے باوجود کہائی میں دلچیں کا عضر نمایاں تھا۔

نایاب جیلانی کا ناول بھی اب دلجیسی کے مراحل میں داخل ہور ہا ہے، جہاندار اور نیل برکا کردار کائی سے زیادہ پراسرار ہے جبکہ جمت کی خوبصورتی اس کی معصومیت میں ہے، مکمل ناول

السلام عليكم! آپ كے خطوط اور ان كے جوابات لئے حاضر ہیں، آپ كى سلامتى، عافیت اور خوشیوں كے لئے دعائیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو اور ہمارے پیارے ملک کوابن حفظ وامان میں رکھے آمین \_ مند رفتہ دورہ میں میں کھے آمین \_

انسانی تہذیب وتدن نے ترتی کی تو تھر تشكيل يائے، اچھے خاندان سے اچھے معاشرے اور اچھے معاشروں سے بہترین قومیں بنتی ہیں، عورت کو گھر اور خاندان میں مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، وہ معاشرے ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے جہاں عورت کاحق تشکیم کیا گیا اور اسے عزت واحرّ ام کا درجہ دیا گیا، مارے ہاں بہت سے معاملات میں تبدیلی آئی ہے، یوج برل ہے، خواتین جو پہلے گھر دن تک محد در تھیں اب مختلف ميدانون مين سرگرم ممل بين اور اين صلاحتیں منوا رہی ہیں کیان بیہ تبدیلی ابھی صرف بڑے شہروں تک ہی محدود ہے، خواتین کی اكثريت آج بھي اينے حق سے محروم اور جركا شكار ہيں ،حقوق خواتين كا جرجا تو بہت كيا جاتا ے، ان کی حمایت میں جلے جلوس نکالے جاتے ہیں، اسمبلی میں خواتین کے جن میں بل منظور کے می الین اس ح تک کسی پر بھی کسی منصوبے میں عمل

خواتین کو جوحقوق، جو رتبہ اور احرام ہمارے مذہب میں دیا گیا ہے، اس کے بعد کسی قرار دادیا مطالبہ کی ضرورت ہی ہیں رہتی ،صرف

016 ) 255 (Link

Section

نیں، این رائے ہے آگاہ کرتی رہے گاشکر ہے۔ سمعان آفندی: چکوال سے لکھتے ہیں۔ حسب معمول حنا جير كوملا، ٹائنل بيريا يا على آ كِل كولهرات بوع سيدها دل ميں اثر تسكيں، سب سے پہلے اسلاسیات کارٹر کا مطالعہ کیا جس ہے ایمان تازہ ہو گیا، انٹرویو میں ڈاکٹر امین نازش کی ہمت کو داد دیں کے جناب کہ ہاؤس واکف کے ساتھ ساتھ وہ دوسری ذمہ داری جھی بخولی نبھارہی ہیں گریٹ آیی، انجھی آ کے ہی بڑھ رے بیتھے کہ اچا تک رمشا احمد'' نبھاسکوتو ساتھ دو'' كه مركتين ساتھ جميں''شهر كى لڑكياں'' فاطمه خان دکھانے مگر''بات اتن سی تھی'' عمارہ ایداد کہ بميں ريكھتے ريكھتے " جك بيت كئے" كلفتہ شاہ مگر ہمیں مارے سپنوں کی رانی جیسی نہ ملی افسوس، میسفر طے کر کے لوٹ کر واپس آ رہے تھے کہ کھڑی کھیں رائے میں صدف اعجاز " کس کے ہاتھ یہ" "اٹیک چپ چاپ ہے" حمرا نوشین اور بول رہی تھیں کہ نمیری ذات ذرہ ہے نشاں' شانہ شوکت، خیرِ اب تو ہم عادی ہو گئے ہیں ''ر بت کے اس بار کہیں'' کے نایاب جیاائی جوآ گاه کرر ہیں تھیں کہ'' آسیب'' قرۃ العین خرم النمی کے آ کے بھی ''ایک جہاں اور ہے'' سدرة المنتی کا پھر جا کر دل کوسلی محسوس ہوئی، اب باری ہے''وفاشرط ہے'' فرخ بخاری اور' دل گزیدہ'' ام مریم کی، جوایے ایے انداز سے رسالے کی جان لکیں، ویلڈن آیی، عاصمہ حیدر کی ڈائری سے نظم ٹرانسفر ہوئی میری ڈائری ہیں، بہن ام ر ہا ۔ نے لکھا کہ'' خواب خواہش اور آرز و'' کو ایک ہی قبط میں ختم کر دینا جا ہے تھا مگر مجھے ان ہے اتنا کہنا ہے کہ اگر دہ ایک ہی قسط میں اس ناولٹ كا اینڈ كرتی تو میں پھر بھی كہیں نہ كہیں كى محسوس ہوتی اور اس بات کو مکمل یقین دہانی نہ

اس مر تنبه د ونوں ہی بہتر میں ہے ، دس کے ہا یے' صدف اعجاز کی تجریر آج کل کے حالات ک بفربور عكاس كرربي تهي دوسري طرف فلك ارم ذا كرجوكه بهت عرصے بعد نظر آئيں حناميں ان كا ناول ''میرے ہرجائی'' بھی اس ماہ کی بہترین تحریر تھی، آنیے کی ساس کا کردار بے حد متاثر کن تھا، فرح بخاری کے ناولٹ کا دوسرا حصہ بھی دلیب تھا، اکلی قسط کا انظار ہے، رمشا احمد کا ناولك " نبها سكونو ساته دو" بسند آيا، ناولك كي کہانی تو اچھی تھی ہی اس کاعنوان بے حدیسند آیا، ا نسانوں کی اس مرتبہ بہارتھی، لینی چھانسانے، شَكَفَة شَاه كا انسانه " شَكَّتْح جَك بيت شُحَّجٌ " افسر ده كرسًا، فاطمه خان كا "شهر كى لؤكيال" بهي اجيما تها، جبكه قرة العين خرم ماشي كا انسانه" أسيب" بېندىهين آيا، عماره امداد كى تحرير "بات اتنى تى تكى" شبانه شوکت کا''میری ذات ذره بے نشال'' اور حمیرا نوشین کی''اشک چیپ جاپ سے بہے'' بھی قابل تعريف في مستقل سلسلون مين عاصل مطالعه، بیاض، ژائری، دسنرخوان، رنگ حنا، حنا ی محفل اور کس قیامت کے بیانا ہے، ہرسلسلہ ا پي ا پي جگه بهترين تها، نوزيه آيي پليز ايك دن حنا نے ساتھ میں سباس کل، شباند شوکت، اُم مريم ، شَكَفته شاه وغير ه كوبهي لا مَين -میں بہلی مرتبہ شرکت کررہی ہوں اس محفل میں امید ہے جگہ ضرور کے گی-سعد پیمزیز ، خوش آ مدید اس محفل میں آ پ کی آمد نے ہماری اس محفل کو جگمگا دیا ، مارچ کے شارے کو بیند کرنے کاشکر رہے، ایک دن حنا کے ساتھ میں شکفندشاہ اور اُم مریم تو کانی عرصہ پہلے شائع ہو چکیں شاید وہ شارے آپ کی نظروں سے نهیں گزرے، سباس گل اور دیگر مصنفین مھی انشاء الله علد ایک دن جارے ساتھ گزاریں

مرز اعلی بیک : مختصہ مغلال سے لکھتے ہیں۔ مارچ کا شارہ خوبصور ت سرور ت کے ساتھ ملا سرورق بہت ہی پیارا تھا، پیارے نبی کی پیاری ما تنس ایمان افروز تھی تمام مستقل سلسلے بہت اجھے رہے مگر ان میں اپن تحریروں کو نہ یا کر بہت انسوس ہوا، تمام مستقل سلسلوں میں دوستوں نے بهت احیما اور پیارا لکھا سب ددستوں کو اتنا احیما کھنے پر مہت بہت مبارک ہوا نسانے نا ولٹ اور سلسل ناول بہت اچھے لگے بے حد خوبصور ت تحریریں تھیں اجھا کہنے یہ میں تمام مصنفین کو میارک باد پیش کرتے ہیں ، اللہ کرے حنا دن

دوگنی اور رات جوگنی ترقی کرے آمین۔ مرزاعلی بیک پلیز آپ بھی اپنا نام مکمل لکھ کر جیجیں ایسے جمھھ اندازہ ہیں کیا جاتا ہے، حنا کو ببند کرنے کاشکر میہ آپ کی تحریریں ہارے باس محفوظ ہیں انشاء اللہ باری آنے پر شائع ہوں کی

سيد عبادت كالممن : كي اي ميل دُيره غازي خان ہے موصول ہوئی ہے وہ لکھتے ہیں۔

اس مرتبه حنا كا سرورق بهت زبر دست تها، "دلی کزیده" بہت اجھا جار ہا ہے، ام مریم بہت ا چھالھھتی ہیں، میرا پسندیدہ دوسرا ناول'' پربت کے اس مار کہیں' میں شامزے اور حمت کے کر دار اتھے ہیں، 'اک جہان اور ہے' میں امرت کو مجھ بی نہیں آتی کسی بات کی ،'' جا عامر کو بھی جلد کسی مکمل ناول کے ساتھ لا تیں۔

بعائی عبادت کاهمیٰ اس محفل میں خوش آمدید، مارچ کے شارے کے لئے آپ کی ببند بذكى كاشكريه العامرتك آپ كى فرمائش ان سطور کے ذریعے بہنچارے ہیں، آئندہ بھی آپ

ہوتی کہدد دست مطلی سیسے اور کب بینے ہیں مرا نے اگر جداس کو تین نشطوں میں لکھا مگر بہت ہی واضح اور براثر انداز ہے لکھا ہے اس ناولٹ کو منتقل سلسلوں میں میرابینیر میرہ سلسلہ بیاض ہے ر بیال کچھاشعار نہایت تھے ہے ہوتے ہیں، ایند تھینکس فوزیہ آبی جگہ دینے کا، امیدے یونکی جگه ملتی رہے گی ، آیی میں اپی نظم بھیج رہا ہوں ، بليز لازي شائع ليجيئ گا۔

سِمعان آفندی مارچ کے شارے کے لئے ببندیدگی کا شکرہ، بیاض کا انتخاب آپ کے معیار پر بورانہیں اترا جان کر افسوں ہوا، انشاء الله آئندہ اے مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں کے ، امتحان میں کامیابی کے لئے ماری دعا تیں آپ کے ساتھ ہیں ہلین اس کے سیاتھ دوا کرنا یعنی محنت وہ آ ہے کا کا م ہے ، آ ہے گ<sup>اظم</sup> انشاءاللہ باری آنے یر شائع ہو گی آئندہ بھی آپ کے تبھرے کے منتظرر ہیں گے شکر ہے۔ رائے خان: موڑ ایمن آباد ہے ان کا شکوہ کچھ

حنا کا اور ہمارا ساتھ بہت پرانا ہے ہم ہر ماہ حنا بہت ہی شوق سے پڑھتے ہیں حنا سے ہم نے بہت کھے سیکھا ہے گر حنا ہم کونظر انداز کررہا ہے ہاری تخریریں مسلسل نظر انداز کرکے ردی کی ٹوکری کی نظر کر رہے ہیں تمام مستقل سلسلے لاجواب رہے تمام فارئین نے بہت اچھا لکھا تمام افسانے ، ناول ، ناولٹ بھی لاجواب رہے الله كرے تمام لكھنے والے يونكى حنا كو جار جا ند لگاتے رہیں اور حناہمیشہ عروج پر رہے آئین ۔

رائے خان پہلے تو اپنے نام کی وضاحت کریں، حنا کو پیند کرنے کاشکر میے، آپ کی تخریریں ہمیں ملی تو ہم ضروری شائع کرتے ، ردی کی الزري مارے اس ہے ہی نہيں آئندہ بھی اپن

Rection

عن الله افروز کی جو التے بہت کی نیک تمنا میں، 'دل کی جاری بیاری کی بہن کے التے بہت کی نیک تمنا میں، 'دل کی ماری بیاری کی بہن کا مایا علی کے ام مریم کیا مزے کی ام مریم کیا مزے کی ایری کی مایا کی کہائی کا تانا بانا بنا ہے آپ نے ، نایاب جیلائی چاند لگا دیجے، نایاب جیلائی کو آگے بڑھایا ہے، آپ چی دھیے کہائی کو آگے بڑھایا ہے، آپ کے مراحل میں داخل ہوئی ح ایمان افروز کی تحریب کی مراحل میں داخل ہوئی

جارای ہے۔

افسانے بھی اس مرتبہ بہترین ہے، شگفتہ شاہ نے عورت کی نفسیات اور اس کے مسائل کو بردی خوبصورتی ہے قلم بند کیا، فاطمہ خان اور تمیرا بوشین نے بھی اچھی کوشش کی عمارہ امداد کی طرز تخریر جب ہے ان کو بڑھ رہے ہیں ایک ک ہے دفقیحت ہموز'' بلیز عمارہ اب تو آپ کا کالی دفقیحت ہموز'' بلیز عمارہ اب تو آپ کا کالی برانی مصنفین میں شار ہونے لگ گیا ہے، تو چھ تر میں اور کی اسان کے تاریخ اس میں شار ہونے لگ گیا ہے، تو چھ تاریخ اس میں شار ہوئے اس میں شار ہوئے اس میں ان میں ایک کیا ہے، تو چھ تاریخ اس میں ان میں ایک کیا ہے۔ تو جھ تاریخ اس میں ان میں ان میں اور کی میں اور کی اسان کے اس میں ان میں ایک کی اسان کے اسان کے اس میں ان میں میں ان میں ا

رب اگری خوش آمدید ای مفل می ماری کا تا روا آن ای ای ماری کا تا روا آن ای ای ای کا تا روا آن ای ای ای کا تا روا آن ای ای سطور کے ذریع مصنفین کو بہنچائی جا رہی ہیں، ہم آئندہ مجھی آپ کی محبتوں اور حنا کی تحریروں پر آپ کی رائے کے منتظرر ہیں گے شکر ہیں۔

众众众.



ک رائے کے منتظرر ہیں سے شکر ہے۔ ر سبجہ اکرم: سیالکوٹ سے ہفتی ہیں۔ ماری کے شارے کا سرورق مایا علی کے معصوم سے مکھڑے سے سجا ملاء بیاری سی مایا ک دھیمی سیمسکراہ ف نے حنا کو جار جا ندلگا دیتے، اسلامیات والاحصنه ہمیشه کی طرح ایمان افروز تھا،انشاء نامہ میں انشاء جی کی تحریروں کی کیابات ہے، ڈاکٹر نازش امین نے ایک دن حنا کے ساتھ كزاراجميس بصداحهالكا، پليزنازش صاحباب كوئى ناول بھىلكھ ہى ۋاليس كانى عرصه بيوگيا آپ ک تخریر کویژھے، اس ماہ کی بہترین تخریر مکمل ناول میں صدف اعجاز کی تحریر تھی ، ویلڈن صدف آپ نے بے حد احیما لکھا،خصوصاً آپ نے جومنظر نگاری کی وہ بہت خوب تھی اللّٰد آ پکواییا ہی اچھا احما لکینے کی صلاحت مزید عطا کرے، فلک ادم ذَاكر نَعُ مُركِ وَعِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله للك الرآب ي مستفدين الو آب ي برس الهي تر الله المال مرد الله الله المواد مہیں لکیس پہلیز ایسی الکی تر روں کے عاتھ خا میں حاضری لکوانی زہے گا، قراب بخاری کا ناولٹ "وفاشرط ہے" اچھا بھا جل رہاتھا کہ آگے باتی آئده دیکه کرآه بحرکرره کئے، فرح آپ کی تحریر بھی نے حد متاثر کن تھی ،ململ نا ولٹ پڑھ کر ہی مزيد تنجره كيا عائے گا، "نبھاسكوتو ساتھ دو" به لتى ہوئی رمشا احد کم تیں ، رمشا احمد بہت کم متحتی ہیں مرے مداجھالمھتی ہیں ہمیشہ کی طرح ان کی ہے تحرير بھي دل بيس اتر گئي، اب بات موجائے میری فیورف مصنفه سدرهٔ اسی کی سدرهٔ ب شار اتار جڑھاؤ کے بعد آپ کی تحریر اختیامی

حيا ) 258 (ا دي

مراحل میں داخل ہو گئی بااشبہ آپ کی پیتر بر''اک

جہاں اور ہے' برسوں یا در کھی جائے گی اس کا ہر

كردارا ين اندر ب شاريرامراريت سميغ بو ي